

اس کتاب میں انبیار کوام معابر کوام ،اجین اور تبع ابعین میں سے بعض شخصیات اولیا کوام اور زاہدین کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کے سرخیل اور زاہدین کے سردار نبی آخرالزمان حضرت گذشتا ہیں

> أدورجد: الزهادمأة اعظم ونحسَّد سنَّفَيَّةِ



مؤلف محدصد يؤ المنشاوي

> حرب مُنتى شَّتَ اللَّهُ مُحَمُّوهِ

بىيەت العُلوم

۳۰- نابعهٔ وڈ برگانی انازگل لاہوکہ فری تعمیمین www.besturdubooks.wordpress.com

۔۔ سوبڑے زاھدین اوران کے سردار مدے <u>مجنگ مُضطف</u>دہ

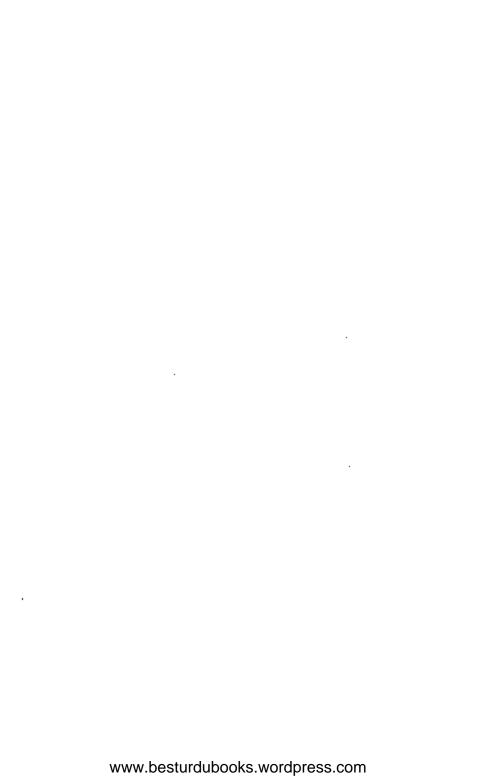



ان کا بازی مجیوبر سر صحابات مجین داری بهین بازی مین از ساده استان مین از مین داری مین بازی مین بازی مین مین می همهایات ماید کارم دارد بازی کارد داری بازی مین مین مین مین از داری مین مین بازی از از مین مین مین مین از از از

أوأتيم الوهدماة عظمهم فحكته ماماليرية

روس مانتی اثن ایر محجار وازر در دانسور از

موَنْت محدصد **يُوْ لِمُن**ِيْثُ أُوى

مبي<u>ث</u> العُلُوم « ايميرو المُزاني الرووم عن المعادم

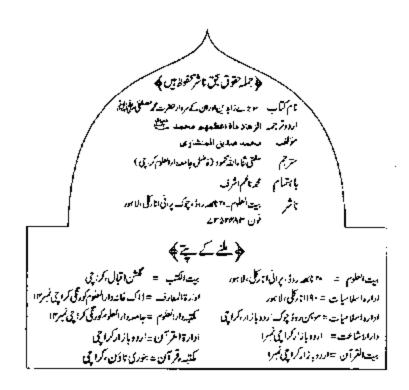

www.besturdubooks.wordpress.com

نه شاهی کی تمنا ہو نہ فاقد ہو پریشاں کُن شبِ آدیک میں دفنے کی لذت گرفدا دیے

## ﴿ فهرست ﴾

| شخه نمير     | عنوانات                                               | نمبرثثار |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>r</b> z   | مقدمه از مصنف                                         | 1        |
| <b>(</b> 1°• | مراق مترج<br>المراق مترج                              | ۲        |
| ٦٣           | ز ہداور زاہدوں کے بارے میں علاء کے اقوال              | ٣        |
| <b>/*/-</b>  | ز ہد کی تعریف میں علماء کے مختلف ارشادات              | ٢        |
| ro           | ﴿ سِيدنا حضرت محمصطفَى اللهِ أَيْلِمَ ( فداه الي اي ﴾ | ā        |
| ۳۸           | قرآن کریم میں مدح وتوصیف                              | 7        |
| ۵۱           | ونیا کے اموال ہے بیزاری                               | 4        |
| or           | زاہدین کے سردار                                       | ٨        |
| ۵۳           | چنائی بر زندگی کزار نے والا شہنشاہ                    | 4        |
| పిప          | نی کرمے سٹیڈیٹر کے بطلاق                              | <u> </u> |
| ۵۹           | توامنع كاتعليم وممل                                   | ≐        |
| ۵۷           | شفقت ورحمت کے پیکر                                    | ۱۲       |
| ۵۹           | الله تعانى پر بجر يوريقين كامنظر                      | Ţ.       |
| ۵4           | الله تعالى كے خوف سے رونا                             | 117      |
| 1+           | ا سخاوت                                               | 10       |
| וד           | سخاوت ک حد درجه پسند بدگ                              | п        |
| ۲۳           | رطت (ونیا ہے کوچ)                                     | 14       |
| 71           | ﴿ سيدنا حضرت داؤ دعليه السلام ﴾                       | ΙA       |

| 44         | عمادت وزبد                                       | 19         |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 70         | خوف خدا ہے معمور دل کے ہالک                      | ľ•         |
| 44         | بے مثل توامع                                     | 71         |
| 77         | سانحدء وفات                                      | rr         |
| 42         | ﴿ سيدنا معزبت عيني عليه السلام ﴾                 | ***        |
| ۸۲         | ايمان كاادب                                      | m          |
| 74         | منعتكو كاادب                                     | ro         |
| 79         | ز بدهبسی علیدالسلام                              | <b>F</b> † |
| ۷٠         | زېد کې ترغيب                                     | 뇓          |
| دا ا       | آسان كي طرف انه وجانا                            | ľΛ         |
| <u> </u>   | ﴿ سيدنا حضرت الوبمرصدين رض الله عنه ﴾            | rq         |
| ۱          | سيدنا ابوبكر صديق رمنى الله عنه                  | Ţ.         |
| _ <u> </u> | نی کریم مطرقی کی خراج تحسین                      | rı         |
| ۷٣         | خوش رومتوامنع صديق رضى اللهء عنه                 | FF         |
| 24         | <u>لوگوں کا خادم صدیق رمنی اللہ عنہ</u>          | ٣٣         |
| ۷۵         | صديق اكبرمني الله عندكي سخاوت                    | ۳r         |
| ۷٦         | خرج کرنے میں صدیق رضی اللہ عند کا مقابلہ نہیں    | ro .       |
| 22         | حفرت على رضى الله عند كاخراج تحسين               | ***        |
| 44         | حضرت ابويكر رضى الله عند كا زبد                  | <b>F</b> 2 |
| ۷۸         | انبیا علیم انسلام کے رنگ میں رنگی زندگی          | FΛ         |
| _49        | خود احتساني كرنے والے معترت ابو بكر رضى الله عنه | ra         |

| <ul> <li>مرض وفات کے قسیحت آموز واقعات</li> <li>۸۲</li> <li>۸۳</li> <li>۸۵</li> <li>۸۵<!--</th--><th>64<br/>64<br/>64<br/>66</th></li></ul> | 64<br>64<br>64<br>66 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul> <li>۸۲ شرم دحیاء کے بیکر</li> <li>۸۳ طعیب نے کہا</li> <li>۸۳ سانحارت کال</li> <li>۸۳ سانحارت کال علیہ</li> <li>۸۳ ﴿ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند ﴾</li> <li>۸۳ حضرت عمر قارد تی رضی اللہ عند</li> <li>۸۵ مراد نی و دعائے نی سین اللہ عند</li> <li>۸۵ تقویٰ کی صائحۃ</li> <li>۸۱ زم کی صائحۃ</li> <li>۸۸ زم کی صائحۃ</li> <li>۸۸ دنیا سے بے زار کی اور عشق رسول سین آئی آئی آئی ہے۔</li> <li>۸۸ دنیا سے بے زار کی اور عشق رسول سین آئی آئی آئی ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr<br>rr             |
| <ul> <li>۸۳ طبیب نے کہا</li> <li>۸۳ سانحدارتخال</li> <li>۸۳ ﴿ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی انڈ نتعالیٰ عند ﴾</li> <li>۸۳ حضرت عمر فارد تی رضی اللہ عند</li> <li>۸۵ مراد نبی و دعائے نبی سینمائیلیں ہے۔</li> <li>۸۵ تقویٰ کی عالیہ</li> <li>۸۱ نبر کی حالیہ</li> <li>۸۷ زبر کی حالیہ</li> <li>۸۸ دیا ہے بے زاری اور عشق رسول سینمائیلیم</li> <li>۸۸ مریا ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~                   |
| <ul> <li>۸۳ سانحدارتمال</li> <li>۸۳ ﴿ سيدنا حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه ﴾</li> <li>۸۳ حضرت عمر فارد تى رضى الله عنه</li> <li>۸۵ مراد نبى ودعائے نبى ستيانيا أيم</li> <li>۸۵ تقویٰ کی عائب</li> <li>۸۵ نبه کی حائب</li> <li>۸۵ زبه کی حائب</li> <li>۸۸ د يا سے بن ارئ اور عشق رسول سينيا فيلم</li> <li>۸۸ د يا سے بن ارئ اور عشق رسول سينيا فيلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                    |
| <ul> <li>۸۳ ﴿ سيدنا حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعدا ﴾</li> <li>۸۳ معزت عمر فارد تى رضى الله عند</li> <li>۸۵ مراد نبى و دعائے نبى ستيانيا أيل</li> <li>۸۵ تقویٰ کی عائت</li> <li>۸۵ نبه کی حائت</li> <li>۸۵ زبه کی حائت</li> <li>۸۸ د يا سے ب زار کی اورعشق رسول سينيا آيل</li> <li>۸۸ د يا سے ب زار کی اورعشق رسول سينيا آيل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(*</b> (*         |
| م حضرت عمر فارد ق رضی الله عند می مراد نبی و دعائے نبی سینیا بیٹی الله عند می مراد نبی و دعائے نبی سینیا بیٹی الله میں میں اللہ میں میں اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| م مراد نبی و دعائے نبی ستی آبی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ದಾ                   |
| م تقویٰ کی حالت م<br>م زبد کی حالت م<br>د و نیا سے بے زاری اور عشق رسول سین آیا ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ir ų                 |
| ۲ زمد کی حائت ۲ مرک حائق رسول مینی این اور محتن رسول مینی این آن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۷_                  |
| ۵ و تیا سے بے زاری اور عشق رسول سٹی آیا ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ሮላ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۹                   |
| ا خشه اللي كي اختاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۱                   |
| ۵ تواضع وانکساری کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢                   |
| ۵ قناعت کا مجر پورمظاہرہ ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٣                   |
| ه يدخال عدل وماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ልሾ                   |
| ۵ خوف خدا کی حالت ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵                   |
| ۵ خشیت الی سے رونا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۵                   |
| ٥ الفاق في سيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٧                   |
| ۵ خود پیندی سے فقرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۹                   |
| ۲ حضرت محمر رمنی الله عنه کو ذ مه داریول کی فکر ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |

| 92   | عربادت<br>عربادت                            | 11         |
|------|---------------------------------------------|------------|
| 94   | هسيد تا حضرت عثان بن عفان رمني الله عنه ﴾   | 47         |
| 100  | ھیاہ کے پیکر                                | 44"        |
| 100  | حضرت عثمان رمنی الله عنه کااحرّ ام          | 417        |
| 1+1  | رِ کشش بلنداخلاق                            | ar<br>ar   |
| 1+1  | حدورج سخاوت                                 | **         |
| 1+r  | حدیے گز رجانے والی سخاوت                    | ٧٧.        |
| 1+1" | مسجد نبوی سٹھٹائیٹم کی توسیع                | ۸F         |
| 1+1" | سواونٹوں پرلدی اشیائے خورد ونوش وقف کرنا    | 44         |
| 1+0  | خوف خدا کی حالت                             | ۷•         |
| 1+4  | ز ہدعثان رضی اللہ عنہ                       | ا اک       |
| 1+1  | مخقرآ سان زعرگ                              | <u>۲</u> ۲ |
| 104  | خوف خدا سے رونا                             | ۷٣         |
| 144  | شهادت                                       | ۷۴         |
| 1+4  | ﴿ سيدنا معرب على بن الي طالب رضى الله عنه ﴾ | ۵۷         |
| 1+9  | حضرت علیٰ کا زہدا ور حضرت عرائے تھے سے محبت | 41         |
| 1)•  | تکبرکودورکرنے کے کئے زہد                    | 44         |
| 11+  | شهر تبی متنی آبیلیم کی یاد کار حیادر        | ۷۸         |
| 11+  | فغنراورز بد كا دوست "معلَّى رضى الله عند"   | ۷٩ .       |
| UF   | حفزت على رضى التدعنه كي خاوت                | ۸+         |
| ll*  | تواضع وانكساري                              | Al         |

| ITE   | فقراء کی عزت کالی ظ                                   | Ar  |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 111   | حضرت على رضى الله عند كے فضائل عمل قرآني آيات كا نزول | ٨٢  |
| ll.   | سو کھے نگو دل کا خوکر                                 | Δſ  |
| 110   | شهادت                                                 | ۸۵  |
| - 110 | ﴿ سيدنا حفرت تمرين عبدالعزيز دنمة التدعليه ﴾          | ΥA  |
| 117   | بادشاه روم کا فران تحسین                              | ٨٨  |
| 114   | ما لک بن دینار کاخراج عحسین                           | ۸۸  |
| 112   | یں آیک عام سامسلمان ہو <b>ں</b>                       | A٩  |
| ΠZ    | تواضع اور زبد                                         | 4-  |
| IIA   | دلون کے معالج                                         | 91  |
| 119   | زمداوراس کی ترغیب                                     | 97  |
| 119   | يكماحتم كاتقوى                                        | 91" |
| IF+   | تواضع كا تاج                                          | 91" |
| 17*   | ایک کپڑا۔ ون اپنے پیشروؤل کا طرز                      | 40  |
| IFI   | آخری کھات                                             | 97  |
| ı ifr | وفات                                                  | 94  |
| IFF   | ﴿ سيدنا حضرت عثان بن مظعون رضى الله عنه ﴾             | 94  |
| 111   | وفات                                                  | 49  |
| Iri   | ﴿ سيدنا حضرت مصعب بن عمير رضى الله عند ﴾              | 1++ |
| ıro   | حضرت عبدالرحمن بن عوف كاخراج تحسين                    | f+I |
| ırα   | شهادت                                                 | 147 |

| _             |                                               |       |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|
| IFY           | ﴿ سيد ، حضرت الوعبيد و بن جراح رضى الله عنه ﴾ | 1+7"  |
| 174           | امت کے ایمن                                   | 1+1*  |
| 11/2          | مفترت عمريضي الله عندكي تمنا                  | 1+4   |
| 112           | تواضع اورز بد                                 | 1+4   |
| 1PA           | سخاوت وایثار                                  | 1+∠   |
| IFA           | فدا کے فیعلوں پر رضامندی                      | I+A   |
| IF9           | وفات                                          | 1+4   |
| 144           | ﴿ سير مَا حضرت معاذ بن جيل رضي الله عنه ﴾     | 11+   |
| II"+          | انصاركاايك بانضيلت جوان                       | ())   |
| 141           | تقویٰ کی حالت                                 | II    |
| 124           | اخلاص وزبد                                    | שוו _ |
| 184           | آ فری کمات                                    | 114   |
| 1944          | وفات                                          | 116   |
| ماسادا        | ﴿ سيد ؟ حضرت سعيد بن عامرُ جي رضى الله عنه ﴾  | ē     |
| ira           | واعظ بالنحق                                   | 7     |
| IPT           | عبدہ قبول کرنے میں تامل اور انکار             | H∠    |
| 124           | سعیدین عامر کی محورنری اور زید                | HA.   |
| Ir2           | سعید بن عامر سے اہل خص کے جار شکوے            | [14   |
| . 129         | وفات                                          | (ř+   |
| }( <b>*</b> * | ﴿ سيدنا حضرت عمير بن معدرضي الله عنه ﴾        | III   |
| 114           | زبدكے بحيب واقعات                             | ודד   |
|               |                                               |       |

| 100  |                                               |       |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| 1    | ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ﴾  | i Fir |
| ırs  | اقوال زرين                                    | IM    |
| ורץ  | ز بداور دین کے بارے میں ان کے جوامع افکم      | Ita   |
| 10%  | اسلام لائے كا داقعہ                           | 18.3  |
| IM   | رسول اكرم منتي يَلِمُ كَ مُذَكِر بِي بِروونا  | 11/2  |
| 10"4 | ز مدوخشیت کا حال                              | IfA   |
| fr'9 | وفات                                          | Irq   |
| 10+  | ﴿ سيد نا حضرت الو ذر مخفاري رمني الله عنه ﴾   | 114   |
| IQ1  | حضرت ابوذ ركوخران عشيين                       | ırı   |
| [6]  | واعظاحت مو                                    | IPF   |
| ior  | زبدكي حالت                                    | ırr   |
| 101  | سرکاری مبدون سے بیزاری                        | it y  |
| ۳۵۱  | أ واقعد و فات                                 | ıra   |
| 100  | ﴿ سيدنا حضرت ابودرداء رضي الله عنه ﴾          | Ŧ     |
| IDA  | علم وتمل ہے محبت                              | 11"2  |
| 109  | ابودرداء رضی الله عنه سے گھر کا حال           | IFA   |
| 14+  | خوف خدا کا حال                                | 11"9  |
| 14+  | وفات .                                        | 164   |
| 111  | ﴿ سيدنا حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الله عند ﴾ | IM ;  |
| HYP  | سخاوت وزمبه                                   | Irr   |
| 145  | دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راہتے میں لٹائے والا  | 164   |

| 141-          | شهادت                                     | ill   |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| 144           | ﴿ سيدنا حضرت سلمان قارى رضى الله عنه ﴾    | ഥ്ര   |
| 140           | سنمان الل بيت ميس سے بيں                  | J1*** |
| raı .         | تواضع وانكساري                            | 147   |
| 144           | ز بروکب                                   | IMA   |
| 114           | ) اقوال زری <u>ن</u>                      | JP 9  |
| PIA           | آ خری کھات                                | 10+   |
| LHA.          | وفات                                      | 161   |
| 179           | ﴿ سيدنا حضرت مذيف بن يمان رضي الله عنه ﴾  | iár   |
| 144           | حضرت حذافه رضى الله عند                   | ior   |
| 149           | نفاق ہے بری مذیفہ                         | 100   |
| 12+           | ٱڅرت کا خو <b>ن</b>                       | 100   |
| ( <u>/</u> +_ | کوتاه امیدی                               | 101   |
| IZI           | امیری بین فقیری                           | امدا  |
| 121           | آ فری کمحات                               | 12/   |
| 12#           | وفات                                      | 9     |
| 144           | ﴿ سيدنا حفترت ابو ہر پرہ رضی اللّٰہ عنہ ﴾ | 14+   |
| 121           | یقین سے بھر پور زندگی                     | 171   |
| 12.14         | حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندا یک درویش    | 141   |
| 123           | تواضع کی حالت                             | Z.    |
| 120           | آخری کھات                                 | 13.6  |

| 144          | وقات                                               | Ita          |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 127          | ﴿ سيدنا مصرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضى الله عنه ﴾ | 777          |
| 144          | ا تباع سنت کے فور                                  | J <b>Y</b> Z |
| 122          | حضرت ابن عمر كوخراج تنحسين                         | 1YA          |
| 144          | . زېد د عمباوت                                     | 174          |
| .124         | غرورنفس کوز مدے کچل و بتا                          | ₹.           |
| IA•          | بترارون در ہم خرج سودا ادھار میں                   | 141          |
| I <b>A</b> + | الفاق في سبيل الله                                 | 14 r         |
| IAI          | چار جوالول کی آرز و کیں                            | ۱۷۳          |
| IAI          | وفات                                               | 126          |
| IAF          | ﴿ سيدنا حفرت حرم بن حيان رحمة الله عليه ﴾          | 140          |
| IAP          | اقوال زري                                          | ( <u>4</u> 1 |
| I۸۳          | زمدوعيادت                                          | 144          |
| IAF          | عمل الله کے قلم پر ہے                              | IΔA          |
| IAA          | آ خری دِمیت                                        | 149          |
| IAQ          | شبادت اورتبر پر کرامت کاظهور                       | ΙΛ+          |
| IAY          | ﴿ سيدناعمره بن متبدر حمة الله عليه ﴾               | 1A1          |
| IAT          | الحمردين عتبه كے عجيب واقعات                       | IAY          |
| 144          | زېد کا حال                                         | IAT          |
| IAA          | دعاؤل كا قبول ہونا                                 | I۸۳          |
| IAA          | شهادت                                              | ۱۸۵          |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ——————————————————————————————————————          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149  | ﴿ سيديَّ حضرت اولين القر في رحمة الله عليه ﴾    | IAY         |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19+  | اوليس قرفى كا تعارف يزبان رسول سَشْلَائِيمْ     | 184         |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19~  | م بدآ م                                         | 18.5        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191  | كوفه مين شهرت                                   | IA9         |
| اجها الجي معدّ ورى كارب كے سامنے اظهار الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191  | پهاژون ميں جلے جانا                             | 19+         |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19r  | کپارول کی عدم دستیابی                           | 91          |
| 190 کراہات اور وفات 190 اللہ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147  | ا فی معذوری کا رب کے سامنے اظہار                | 194         |
| 190 (مسيدن حضرت عامر بن قيس رحمة الله عليه 4 مامر) 190 (موان خوف خدا اور مرف المحبوم الموان الم | 191" | حضرت اویس قرنی کا شعار                          | 145         |
| 194 خوف خدا اور سرف خوف خدا  194 نمازوں ہے محبت  194 نمازوں ہے محبت  194 نوکل اور خدا پر بھروسہ  194 نہدوتو کل  197 نمازی ہے احتران  198 نہدوالی چیزوں کا ترک  198 نہدوالی چیزوں کا ترک  199 نارہ کے دروازوں سے کنارہ کئی  199 تولی وقت کے ارشادات  199 تولی وقت کے ارشادات  199 تولی وقت کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iqm  | كرامات ادروفات                                  | 1917        |
| 194 نمازوں ہے محبت 194 اور ضدا پر مجروسہ 197 اور ضدا پر مجروسہ 197 اور خدا پر مجروسہ 197 اور خدا پر مجروسہ 197 اور خدا پر مجروب 197 اور خدا پر مجروب 197 اور خدا پر دور کا مرکب اور خدا کی جدروب کا مرکب اور کا مرکب اور کا مرکب کے در واز وال سے کنارہ کئی 197 امراء کے در واز وال سے کنارہ کئی 197 اور خات کے ارشادات 197 اور خات کے ارشادات 197 ورات والے 197 ورات والے 197 ورات کے ارشادات 197 ورات اور کا در کا در اور کا در کا  | 196  | ﴿ سيدنا حضرت عامر بن قيس رحمة الله عليه ﴾       | 196         |
| ۱۹۸ توکل اور خدا پر مجروسہ ۱۹۸ اور خدا پر مجروسہ ۱۹۹ زہر د توکل اور خدا پر مجروسہ ۱۹۹ اور خدا پر مجروب ۱۹۸ اور خدا پر دوتوکل ۱۹۸ اور خدا کی جامز ان ۱۹۸ اور خدا کی چیز وں کا ترک ۱۹۸ امراء کے درواز وں سے کنارہ کئی اور تارشا دات تارشا دات اور تارشا دات اور تارشا دات تارشا تار | 194  | خوف خدا ادرمرف خوف خدا                          | 194         |
| 194 زہدوتو کل 194 امراء کے درواز وال سے کنارہ کئی 199 امراء کے ارشادات 199 امراء کے ارشادات 199 امراء وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194  | نمازون ہے محبت<br>ممازون ہے محبت                | 194         |
| ۱۹۸ شادی سے احتراز ۲۰۰ شادی ہے احتراز ۱۹۸ ۱۹۸ شہدوالی چیز دیں کا ترک ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194  | توكل اور خدا پر بھروسہ                          | 19/4        |
| ۲۰۱ شبروالی چیزوں کا ترک<br>۱۹۸ امراء کے دروازوں سے کنارہ کھی<br>۱۹۹ آخری وقت کے ارشادات<br>۱۹۹ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194  | زېد د توکل                                      | 194         |
| ۱۹۸ امراء کے دروازوں سے کنارہ کشی<br>۱۹۹ آخری دقت کے ارشادات<br>۱۹۹ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAV  | شادی ہے احتراز                                  | 74.         |
| ۲۰۳ آخری وقت کے ارشادات ہو۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.4 | شبدوالی چیزوں کا ترک                            | ř•1         |
| ۲۰ وفات ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/  | امراء کے دروازوں سے کنارہ کھی                   | je#         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (99  | آخری دنت کے ارشادات                             | <b>r•</b> ۳ |
| • 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199  | وقات                                            | #+I*        |
| ۲۰۵ هسیدنا ابوستگم خولانی رحمة الله علیه 🍦 ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ř••  | ﴿ سيدِ مَا ابِوسَلُم حُولا في رحمة اللهُ عليه ﴾ | ۴۰۵         |
| ۲۰۶ ملعول اسود عنس اور حضرت الوسلم رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ř    | ملعولنا اسودعنس اور حضرت الوسلم رحمة الله عليه  | <b>**</b> * |

| <b>†</b> +1  | حفرات فينحين أورحضرت ابومسلم               | r+2         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| r•r          | ونیا کے ذکر ہے اعراض                       | r•A         |
| <b>F+F</b>   | عبادت ادر خشوع                             | F-9         |
| F+1"         | كرابات                                     | r(+         |
| r• r         | دریا کو بغیر مشتی پار کرنا                 | rii         |
| <b>r</b> ∙1″ | <u> خليغه کونفيحت</u>                      | rır         |
| f+0          | حفرت میسی علیدالسلام کے رفیق               | <b>1111</b> |
| r•0          | ﴿ سيدنا معرت علقه بن فيس دحمة الله عليه ﴾  | rif         |
| r•Y          | مهاحب علم وفضل                             | ria         |
| r-∠          | باوشاہوں کی چوکھٹ سے احتراز                | MA          |
| <b>r•∠</b>   | وقات                                       | <b>*</b> 1∠ |
| r-2          | ﴿ سيد ناحضرت ديج بن فشيم رحمة الله عليه ﴾  | MA          |
| f+A          | ذ کر دفکران کی غذائقی                      | <b>119</b>  |
| r+4          | تماز روزے ہے محبت                          | rr-         |
| r•4          | شہرت سے دور رہنا                           | tti         |
| rı.          | آخری کھا ت                                 | ***         |
| †1+          | وفات                                       | rrr         |
| 711          | ﴿ سيدنا حضرت مسروق بن اجدع رحمة القدعليه ﴾ | rrr         |
| rii          | علمى فضيلت                                 | rro         |
| IF           | زم دورع کے عجب تھے                         | rry         |
| rir          | ونیا کی حقیقت                              | 774         |

| F1F"  | آ فری کمحات                                 | TTA   |
|-------|---------------------------------------------|-------|
| rır   | ﴿ سيدنا احنف بن قيس رحمة الله عليه ﴾        | 444   |
| 14.44 | زېږوتوامنع                                  | ***   |
| ıro   | خشوع وخوف النبي                             | rrı . |
| rin   | روزے ہے محبت                                | rer   |
| riy   | یزوں کے حقوق کا خیال                        | rrr   |
| 11/4  | کرا نامت                                    | trr   |
| 114   | ب شال حلم                                   | rro   |
| IFA   | وفات                                        | rmy   |
| IPA   | ﴿ سيديا حضرت صفوان بن محرز رحمة الله عليه ﴾ | rrz   |
| IFA   | حفوان کے معمولات                            | rex   |
| 114   | صفوالن كأ زيد                               | **    |
| 179   | ساحر بیان، صفوان                            | #//*• |
| rr.   | متجاب الدعوات مفوان                         | וייז  |
| ۲r۰   | وفات .                                      | 774   |
| rrı   | ﴿ سيد، حضرت اسودُخني رحمة القدعليه ﴾        | P(**  |
| 191   | عيادت وزمد                                  | MAN   |
| trr   | وفات                                        | rra   |
| rrr   | ﴿ سيد ما حقرت يزيد بن اسود رحمة الله عليه ﴾ | P4* 4 |
| rrr   | منتجاب الدعوات اور دعاؤن كاوسيله            | rrz.  |
| ****  | وقات                                        | rra - |

| rec         | ﴿ ميدنا حضرت صلد بن أشيم رحمة القدعليد ﴾     | tra         |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| era         | عیادت وزیدادر کرامت                          | ŕ           |
| 777         | ت <sub>ې</sub> داور ورځ                      | ř           |
| 772         | آ فزی معرکہ                                  | ror         |
| ** <u>*</u> | <del>.</del> رخ شهادت                        | rom         |
| FFA         | ﴿ سيدنا حفرت شقيق بن سلمه رحمة الله عليه ﴾   | ۳۵۳         |
| 774         | عفت لسان اور تواضع                           | too         |
| 779         | اطقین کارم                                   | roy I       |
| 789         | ز بان اور ہاتھ ہے دوسروں کو تحفوظ رکھنا      | <b>7</b> 02 |
| rra         | و نیاداری ہے بیزاری                          | ተውላ         |
| rra         | سخادت<br>                                    | 109         |
| r#•         | وفات                                         | ۳4٠         |
| rr•         | ﴿ سيدنا معرت مطرف بن شحير رحمة القدعليد ﴾    | الإخ        |
| 1174        | ان کا زہداورونیا ہے بیزاری                   | ryr         |
| rmı         | دعاؤں کا قبول ہوتا                           | 54m         |
| 71"         | کرامات                                       | 717         |
| rrr         | قبر مِن فَتْمَ قرآن                          | ort         |
| rrr         | وفات                                         | 777         |
| r==         | ﴿ سيد تا حضرت ايرا بيم تيمي رحمة الشه عليه ﴾ | 742         |
| ۳۳۳         | زېدوخشيت                                     | YYA         |
| ren         | محاج كاخواب                                  | r 14        |

| rene             | ترجين                                                 | 12.         |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| rro              | ﴿ سيد نا حقرت زين العدبدين على بن حسين رضى القدعنها ﴾ | <b>ř</b> ∠l |
| rro              | مخلف لوگول كاخراج محسين                               | r2r         |
| rm.A             | خثيت الني كي كيفيت                                    | ۳۷۳         |
| PPY              | سخاوت اور نادارلوگول کی بدد                           | <u>لا</u>   |
| r <del>r</del> ∠ | خوف وخشيت                                             | 120         |
| rm               | وفات                                                  | 152 Y       |
| rpa              | ﴿ سيدنا حفرت معيد بن جبير رهمة الله عليه ﴾            | 144         |
| r <b>r</b> 9 :   | اطاغوت کے باغی                                        | t/2A        |
| rr4              | حفترت ابن جبير كي شان                                 | <b>r</b> ∠4 |
| F1"+             | واللده كى فرما تيردارى                                | M٠          |
| F16%             | حضرت سعید بن جبیر کی گرفتاری                          | PAT         |
| riti             | شهادت                                                 | tar         |
| rM               | آخری دعا کی تبولیت                                    | M           |
| rer              | ﴿ سيدنا حضرت ابراتيم تخعي رئمة الله عليه ﴾            | ra~         |
| rr-              | این زییر کا خراج محسین                                | tha :       |
| r~r              | شہرت سے کراہت                                         | rΛΥ         |
| ram.             | تواضع وعبادت                                          | <b>7</b> /4 |
| rer.             | تقوی اور زېد                                          | MA          |
| 41414            | آخری <b>ال</b> ات                                     | 1/4         |
| rro              | وقات                                                  | <b>۲4•</b>  |

| 400  | ﴿ سيدنا عبدالله بن محيريز رحمة الله عليه ﴾                                       | rei         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 770  | مختف حضرات كاخراج تحسين                                                          | <b>797</b>  |
| rm4  | ز بدو تواضع                                                                      | 79F         |
| 1772 | تقوى وختيت                                                                       | rar         |
| rr2  | امراء کے ہوایا سے بیزاری                                                         | 192         |
| rma  | وفات                                                                             | ran         |
| h/M  | ه میدنا حضرت سرام بن عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله                             | <b>19</b> 2 |
|      | غنېم 🛠                                                                           |             |
| 7/49 | سالم كازيد وفضيت                                                                 | 194         |
| r/~q | سالم كا كھا:                                                                     | rqq         |
| ra•  | عمر بن عبدالعزيز كاس لم رحمة الله عليد ع مشوره                                   | r           |
| ta+  | وفات                                                                             | ī           |
| 701  | ﴿ سيد، حضرت طاوَك بن يَسان رهمة اللَّه عليه ﴾                                    | r*r         |
| TOT  | غیرالندے کچھنہ ہاگلو                                                             | ۳۰۳ )       |
| tát  | تحكمرانو باكووعذة ونصيحت                                                         | ¥*          |
| rar  | حکرانوں سے دبری                                                                  | ۴-۵         |
| rom  | وٹیا کی سی چیز کی ضرورے نہیں                                                     | 1744        |
| rom  | وفات                                                                             | ۲۰۷         |
| for  | ﴿ سِيدِ نَا حَفِرت بَهِرِ بَنْ عَبِدِ اللَّهُ مِنْ فَي رَمَّية اللَّهُ عَلِيهِ ﴾ | r•A         |
| 100  | تواضع اورزبه                                                                     | r. 9        |
| raa  | عہد وقضا وے الحجب الگار                                                          | #1+         |

| 127        | آخری کمحات                                 | rıı          |
|------------|--------------------------------------------|--------------|
| tot        | وفات                                       | ۳I۲          |
| 101        | ﴿ سيدنا حفرت مسلم بن بهادرجمة الله عليه ﴾  | ۳۱۳          |
| raz        | خثوع وخضوع کی کیفیت                        | <b>*</b> 10° |
| ron        | خوف خدا کی کیفیت                           | ria          |
| roa        | شیطان کے ملوں سے حفاظت                     | ř            |
| ran        | اخوف خدا                                   | ĭ            |
| <b>109</b> | كرابات                                     | ria          |
| 109        | وفات                                       | P14          |
| FY+        | ﴿ سيدنا حضرت حسن بصرى رحمة القدعذيد ﴾      | rr.          |
| 770        | ا خعموصیات                                 | rri          |
| <b>111</b> | مخلف لوگول كاخراج تحسين                    | trr          |
| <b>PY1</b> | زېدادراس کاپرېار                           | ***          |
| 444        | مكارم اخلاق                                | TTF          |
| ryr        | قول <u>کے مطابق عمل</u>                    | rra          |
| rym        | جَبْمَ كَى آڭ كا خوف، آخرت كارخَ           | TTY          |
| ram        | عميادت وخثيت                               | 712          |
| ייוריז     | موت کی آمد کا یقین                         | mpa.         |
| 710        | وفات                                       | mrq          |
| 770        | ﴿ سيدنا حفرت محد بن سيرين رحمة الله عليه ﴾ | FT+          |
| PYY        | زندگی کی تقسیم عمیادت و تجارت              | rrı          |

| $\overline{}$ | <del></del>                                 |                       |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 777           | خراج تحسين                                  | ٣٣٢                   |
| 174           | بملائی، نیکی اور نصیحت                      | rrr                   |
| <b>۲4</b> 2   | خريد ونروخت كالخريقة كار                    | 777                   |
| rya           | دين مجمه                                    | ř                     |
| ryq           | حت گواین سیرین                              | ۲۳۲                   |
| F19           | وفات                                        | 74                    |
| 12.           | ﴿ سيدنا معنرت طلح بن معرف دحمة القدعليد ﴾   | rra<br>:              |
| r <u>z</u> •  | زېد د خشيت                                  | P"P"\$                |
| 1/21          | تقوی اور پرمیزگاری                          | <b>P</b> ( <b>P</b> + |
| r∠r           | آخری کھات                                   | rm                    |
| r∠r           | وفات                                        | MM                    |
| r∠r           | ﴿ سيدنا معفرت عطاء بن رباح رحمة الله عليه ﴾ |                       |
| 147           | ز بدوتو امنع                                | 4444                  |
| 924           | ونیا ہے دور کی                              | rra                   |
| 120           | و <b>فات</b>                                | PY                    |
| F2 &          | ﴿ سيدنا حضرت وهب بن منب رحمة الله عليد ﴾    | <b>m</b> 2            |
| rzy           | ز بدوتواضع                                  | m                     |
| 124           | عبادت وكرامت                                | P749                  |
| 122           | مكارم اخلاق                                 | ro•                   |
| 122           | امراء سے دوری کی ترغیب                      | rai                   |
| rz A          | وقات                                        | rar                   |

| الاحداد الشعلية في المن المن الشعلية في الشعلية في المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۵۹ عبادت وفشیت ۲۵۹ وفات ۲۵۹ وفات ۲۵۹ وفات ۲۵۹ وفات ۲۵۹ ۱۲۵۹ وفات ۲۵۹ ۲۵۹ ۱۲۵۹ الله علیه ۱۳۵۸ ۱۲۵۹ وفیت ۲۵۹ ۱۲۵۹ وفیت ۲۵۹ ۱۲۵۹ الله ۱۲۵۹ وفیت ۲۵۹ ۱۲۵۹ وفیت ۲۵۹ ۱۲۵۹ الله ۱۲۵۹ وفیت ۱۳۵۹ ۱۲۵۹ وفیات ۲۵۹ ۱۲۵۹ وفیات ۲۵۹ ۱۲۵۹ الله الله ۱۲۵۹ وفیات ۲۵۹ ۱۲۵۹ ۱۲۵۹ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r2A            | ﴿ سيديّا حضرت عون بن عبدالله بن عنبدرهمة الله عليه ﴾ | ror          |
| المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rz.A           | اقوال زرين                                           | ۳۵۳          |
| ۲۸۰ هوسیدنا معفرت بزیرالرقاشی دهمة الله علیه به ۲۵۸ اندوفشیت از دوفشیت از دوفشیت از دوفشیت از دوفشیت از ۲۵۹ خوف آفری اصلاح الم ۲۸۹ افزی اصلاح الم ۲۸۹ افزی اصلاح الم ۲۸۹ افزای محلوث الله علیه به ۲۸۹ افزای خسیدن احترت بازل بمن معدد دهمة الله علیه به ۲۸۳ افزای خسیدن ۱۳۹۳ خوف فدا اور زیدکی ترغیب ۱۳۹۳ خوف فدا اور زیدکی ترغیب ۱۳۸۳ اوران کرساته فیمر خوانی ۱۳۸۲ اوران کرساته فیمر خوانی ۱۳۸۸ اوران کرساته از ۲۸۵ استان الم ۲۸۵    | 144            | عبادت وفشيت                                          | raa          |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra+            | وفات                                                 | ۲۵۲          |
| ۱۳۹۹ فوف آفرت ۱۳۹۹ تری کھات ۱۳۹۹ وقات ۱۳۹۱ وقات ۱۳۹۱ وقات ۱۳۹۳ فوات تحسین عفرت بازل بمن معدر ترت اللہ علیہ کے ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ قرائ تحسین ۱۳۹۳ اقوال زرین ۱۳۹۳ فوف قد ااور زبدک ترغیب ۱۳۹۳ محرت انگیز عمیادت ۱۳۹۳ محرت انگیز عمیادت ۱۳۹۳ محرت انگیز عمیادت ۱۳۹۳ کرانات ۱۳۸۸ کرانات ۱۳۸۸ وقات ۱۳۸۸ محرف ایس کا ۱۳۸۸ محرف ایس    | fA+            | ﴿ سيدنا حفرت يزيد الرقاشي رحمة الله عليه ﴾           | <b>70</b> 2  |
| المهم المهمة ال | †Al            | زمد وفشيت                                            | ۳۵۸          |
| المهم الري محلت المهم ا | tAi            | خوف آخرت                                             | raq          |
| المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAP            | آ فری کھات                                           | 7"4+         |
| ۱۳۹۳ خوان قرین کسین ۱۳۹۳ اقوال قرین از بری ۱۳۹۳ اقوال قرین کرخیب ۱۳۹۳ خوف خدا اور زیدک ترخیب ۱۳۹۳ خوف خدا اور زیدک ترخیب ۱۳۹۳ حجرت انگیزعبادت ۱۳۹۳ اوگوں کے ساتھ فیرخوائی ۱۳۹۹ کرایات ۱۳۸۸ کرایات ۱۳۹۸ کرایات ۱۳۹۹ وفات ۱۳۹۹ خوان خضرت تحدین واسمح وقد قالند علید کا ۱۳۸۹ خوان شخصین ۱۳۸۹ خوان شخصین ۱۳۸۹ خوان شخصین ۱۳۸۲ خوا | M              | وفات                                                 | P"41         |
| ۱۳۹۳ اقوال زرین ۱۳۹۳ خوف خدا اور زیدک ترغیب ۱۳۹۵ ۱۳۹۳ خوف خدا اور زیدک ترغیب ۱۳۹۳ ترت انگیزع اوت ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ انگیزع اوت ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ اوکول کرما تحد خیرخوادی ۱۳۹۹ اوکول کرمات ۱۳۹۸ اوکات او ۱۳۹۳ او افات ۱۳۹۹ او افات ۱۳۹۹ او افات ۱۳۹۹ او افات ۱۳۹۹ او افات ازید و افزات محمد من واسم رحمد الله علیه ۱۳۵۹ او او افات الاما ازید و او اشع رحمد الله علیه ۱۳۵۹ او او افات الاما او او افات الاما او او افات الاما او افات الاما او افات الاما او افات الاما | MM             | ﴿ سيدنا حضرت بلال بن سعد رحمة الله عليه ﴾            | MAL          |
| ۱۳۹۵ خوف فدا اور زبدک ترغیب ۱۳۹۵ میرت انگیز عبادت ۱۳۹۷ میرت انگیز عبادت ۱۳۹۷ میرت انگیز عبادت ۱۳۹۷ میرت انگیز عبادت میرخوان ۱۳۹۵ میرا ۱۳۵۰ میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MF             | خراج حسين                                            | <b>74</b> 77 |
| ۱۳۹۳ تیرت انگیز عرادت ۱۳۹۷ لوگول کے ساتھ فیر خوابی ۱۳۹۵ لوگول کے ساتھ فیر خوابی ۱۳۹۸ کرایات ۱۳۹۹ دفات ۱۳۷۹ دفات اللہ علیہ کا استداع مشرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۳۸۲ ۱۳۷۹ فران محمین ۱۳۷۹ میرو آشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mr             | اقوال زرين                                           | <b>44</b>    |
| ۱۳۹۷ کوکوں کے ماتھ فیر خوابی ۱۳۹۸ کرایات ۱۳۸۸ کرایات ۱۳۸۸ کرایات ۱۳۸۸ کرایات ۱۳۸۹ دفات ۱۳۸۹ دفات ۱۳۸۹ دفات ۱۳۸۹ دفات ۱۳۸۹ دفات الله علیه کا ۱۳۸۹ دو توانع میں دوائع رحمہ الله علیه کا ۱۳۸۸ الله علیه کا ۱۳۸۲ خواج شخصین ۱۳۸۹ دیم دوتوانع دمیر دوتوانع دمیر دمیر دوتوانع ۱۳۸۲ دیم دوتوانع ۱۳۸۲ درم دوتوانع ۱۳۸۲ درم دوتوانع ۱۳۸۲ درم دوتوانع ۱۳۸۲ درم دوتوانع دمیر درم دوتوانع درم دوتوانع درم دوتوانع درم درم درم درم دوتوانع درم دوتوانع درم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA (*          | غوف خدا اور زېد کې ترغيب                             | ሥነዕ          |
| ۱۲۸۵ کرایات ۱۲۸۵ ۱۲۸۵ ۱۲۸۵ ۱۲۸۵ ۱۲۸۵ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹ ۱۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Y</b> A(*   | حيرت أنكميز عبادت                                    | ۳۲۲          |
| <ul> <li>٢٨٥ وفات وفات ١٣٧٩ وفات ١٨٨٨</li> <li>٢٨٠ ﴿ سيدنا معفرت محمد بن واسط رحمة الله عليه ﴾</li> <li>٢٨١ خران محسين ٢٨١</li> <li>٢٨١ زېروتواشع ٢٨٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17</b> \17' | اوگوں کے ساتھ خبر خواہی                              | <u>.</u>     |
| ۲۸۷ هسیدتا معفرت محمد بن واسع رهمة الله علید ﴾ ۲۸۷ مسیدتا معفرت محمد بن واسع رهمة الله علید ﴾ ۲۸۷ مسیدتا معفرت محمد بن واسع رهمة الله علید ﴾ ۲۸۷ مسیدتا محمد ۲۸۷ مسیدتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rΛΔ            | گرامات                                               | Ar4          |
| ۲۸۱ فراج تحمین ۲۸۱<br>۲۸۷ زېروتواننع ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MA             | وفات                                                 | m44          |
| ۲۸۷ زېروتواضع ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YAY            | ﴿ سيدنا معفرت محمد بن واسع رحمة الشدعليد ﴾           | ۳۷۰          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAY            | خراج حسين                                            | rzı          |
| ۳۷۳ مستخاب الدعوات ابن واسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FAZ</b>     | ز بدوتوامنع                                          | 727          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | raa            | مستجاب الدعوات ابن واسع                              | <b>1</b> 21  |

| ťΔΛ        | شبرت اورعبدے نے فرت                                          | <b>r</b> ∠~ |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1/4        | موت کا یقین امیدون کی کی                                     | <b>7</b> 26 |
| r/sq       | وفات                                                         | P2 7        |
| 190        | 🐗 سیدنا حضرت عامر بن عبدالله بن زبیر بن عوام رضی الله عتیم 🏕 | <b>7</b> 22 |
| r4-        | فوف وخثيت                                                    | r4A         |
| rqı        | آ فری کو ت                                                   | r29         |
| 791        | وفت                                                          | #A+         |
| 441        | و سيدنا حضرت تابت البتاني رحمة الله عليه ﴾                   | ተለ፣         |
| <b>191</b> | عبادت وخشيت                                                  | ተአተ         |
| 497        | عشق رسول ملولياتيا                                           | ram         |
| ram        | ط عت کے پیکر                                                 | ተለተ         |
| rar        | دعا کی قبولیت                                                | MAG         |
| ram        | وفات                                                         | PA 1        |
| 444        | ﴿ «مترت سيدنامحمد بن المنكد ررحمة القدعليه ﴾                 | 7AZ         |
| rge        | عبادت وخشيت                                                  | MA          |
| rea        | دعا کی تبولیت                                                | #A9         |
| ren        | ٣ خرى لو =                                                   | 179+        |
| 797        | وفات                                                         | L.d1        |
| rq∠        | ﴿ سيدنا حضرت الوب ختيان رحمة الله عليه ﴾                     | mar         |
| 194        | اقوال زرين                                                   | rgr         |
| reA        | زېږ دخشيت                                                    | mar         |

| <b>19</b> A | عمل کے افغاء سے بحبت                         | . <b>2.9</b> 0 |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|
| 799         | شیرت اور ظرانوں سے دوری                      | <b>191</b>     |
| 799         | وقات                                         | <b>179</b> ∠   |
| 799         | ﴿ سيدنا حعرت ما لك بن ديناد رحمة الشعليه ﴾   | F9A            |
| 1"++        | ونیا کی خرافی مال ہے ہے                      | 799            |
| ***         | تحممن ملى رونى اور حضربت كا زهر              | [** e          |
| P+F         | ما لک بن و پیارکی دعا                        | l*+1           |
| r+r         | ونيا سے بروائي                               | <b> "+</b>  "  |
| rer         | چەر كى تۇ بە                                 | ۳۳             |
| **          | ذكر اور عميادت                               | ۳-۳            |
| P**         | حق کوئی و بے پاک                             | <u>۴-۵</u>     |
| H-14.       | آ خری کمحات                                  | *              |
| P*- P*      | وفات                                         | 14.7           |
| }+ L.       | ﴿ سيدنا حفرت منصور بن معتمر رحمة الله عليه ﴾ | r•A            |
| r.0         | رخی والم کے پیکر                             | <b>644</b>     |
| F+4         | عبادت وفشيت                                  | ۴+             |
| r-0         | عبدول سے میزاری                              | الما           |
| F-1         | وفات                                         | MIL            |
| F+Y         | ﴿ سيدنا حصرت صفوان بن سليم رحمة الله عليه ﴾  | MF             |
| Fa2         | امراء کے ہدایا سے استفناء                    | MM             |
| r•A         | بستر پر نہ کیلنے کا عہد                      | MΔ             |

| т•л         | وفات                                           | MIN          |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>*</b> •9 | ﴿ سيدنا حضرت زياد بن الجازيا ورحمة الند عليه ﴾ | MZ           |
| <b>P</b> -4 | نربيه وتواضع                                   | ~l∧          |
| <b>*</b> 1+ | آخرت كا فوف                                    | 14ء          |
| ۴۱۰         | رفات                                           | M4.          |
| ru !        | ﴿ سيدنا حضرت ربيعة الراكي رحمة الله عليه ﴾     | וזיא         |
| ru          | حفرت ربيعة الرأى                               | rtr          |
| rit         | تحرانوں کی دولت سے بے زاری                     | ۳r۳          |
| rir         | سخادت                                          | m+m          |
| rir         | وفات                                           | rra          |
| rır         | ﴿ سيدنا مفرت بونس بن عبيد رحمة الله عليه ﴾     | ሾያዣ          |
| FIF         | حفترت ايونس كي نفيحت                           | ~ <b>7</b> ∠ |
| 717         | اقوال زرين                                     | σγ <b>λ</b>  |
| ייות        | تقوى وزبېر                                     | mrq          |
| ۳۱۳         | وعاؤل كا دسيله                                 | <b>۴۳۰</b>   |
| ria         | آ خری لمحات                                    | (Mal)        |
| P16         | وفات                                           | ret          |
| ria         | ﴿ سيدنا حصرت سلمه بن وينار رحمة الله عليه ﴾    | mm           |
| FIN         | سلمدين وينار                                   | لماسام       |
| 214         | خراج فحسين                                     | ۳rs          |
| r)z         | سلمہ بن دینار کے نفدگ                          | ١٣٦          |

| r12          | تقدير برايمان                                     | rr2           |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| PIA          | سليمان بن عبدالملك بيءعبرت أنكيز طاقات            | rm.           |
| riq          | خليفه بشام كونفيحت                                | <b>مس</b> م   |
| 1719         | وقات                                              | W.            |
| <b>!"!*</b>  | ﴿ سيدنا حضرت عطاء الشليمي رحمة الله عنيه ﴾        | المامة        |
| #***         | خوف خدا کی حالت                                   | יויאיז        |
| rrı          | جہنم کے عذاب ہے قوف                               | W/W           |
| ttr          | وفات                                              | lajtaja.      |
| rrr          | ﴿ سيدنا حضرت سليمان تحى دهمة القدعليه ﴾           | ሮቦል           |
| rrr          | ز بدوتواشع                                        | hluá          |
| ***          | عبادت وخشيت                                       | rrz           |
| rr           | سلیمان تیمی کی کراهات                             | rra.          |
| rra          | آخری کمحات                                        | <b>/</b> //*9 |
| rro          | وفات                                              | ra+           |
| 745          | ﴿ سيدنا حضرت تحسمس بن حسن قيسي ﴾                  | ro1           |
| 5°74         | ايك مناه پر چاليس سال رونا                        | ror           |
| rry          | ز بدوخشیت                                         | ۳۵۳           |
| r12          | والده ہے حسن سلوک                                 | ۳۵۲           |
| FIZ          | كرابات                                            | دوم           |
| # <b>r</b> z | وقات.                                             | ran           |
| PM           | ﴿ سيدنا حضرت امام الوصيف النعمان رحمة الله عليه ﴾ | roz           |

| $\overline{}$ | <u> </u>                                                 | _             |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| FYA !         | المخلف ائبه كا فراج همبين                                | ۸۵۳           |
| rrq           | تقوٰی وز م                                               | 600           |
| Frq :         | خوف آخرت                                                 | <b>16.4</b> + |
| rr.           | صد ورجيه سخاوت                                           | (MAI)         |
| <b>P</b> P1   | عبادت وتواضع                                             | 747           |
| <b>**</b>     | امراء کے مال سے استفتاء                                  | ۳۲۳           |
| rrr           | عبد وقبول کرنے سے انکار                                  | L/A/L         |
|               | وفات                                                     | r'10          |
| ***           | ﴿ سيدنا خضرت عبدالله بنعون رحمة الله علي ﴾               | ראא           |
| PPF           | ژبد وعضت لسانی                                           | ۳۲∠           |
| ۳۳۳           | مىلمانون پر رحم                                          | <u></u> ለሃላ   |
| rra           | وفات                                                     | e አብ          |
| rro           | ﴿ سيدنا جِسان بَنِ الْي سَالَ رَحْمَةِ اللَّهُ عَلِيهِ ﴾ | į             |
| FFY           | تقوے ہے آسان کوئی چیز نہیں                               | ľ¥i           |
| ۲۳۹           | جور و مخاوت و زبد                                        | 824           |
| rr <u>z</u>   | عميادت اور نسك                                           | ì.            |
| rrz           | آخری کھات                                                | (4e           |
| rr <u>z</u>   | وفات                                                     | ~20           |
| rrx           | م ميدنا حضرت وهب بن الورو رحمة الله عليه ﴾               | ادكا          |
| rrq           | الل دنیا ہے ہے گائی                                      | ۳۷۲           |
| rrq           | غلوت وجلوت میں کیسال                                     | <b>የ</b> ሂለ   |

| 7774           | تقوے کی کیفیت و مرتبہ                       | ۳۷٩          |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|
| P***           | بے مثال ورع                                 | ሮለ+          |
| PM1            | خوف غدا کی حالت                             | MAI          |
| rri            | وفات                                        | rar          |
| FT             | ﴿ سيدنا حضرت المم اوزاعي رحمة الله عليه ﴾   | <b>የአ</b> ም  |
| <b>1</b> 244   | المام اوزاعي كاتقوى وخشيت                   | <b>የ</b> ለሰ  |
| r r            | نیک لوگول کے درمیان مرتبہ                   | ۳۸۵          |
| 444            | ابوبعفرمنعور كوهيحت                         | MAY          |
| المايمانيا     | آنسويمانے ولدلے                             | <b>የ</b> ላ∠  |
| <b>1</b> -1-1- | وفات                                        | የአለ          |
| ****           | ﴿ سيدنا حضرت ابن افي ذئب رحمة الله عليه ﴾   | ሮአባ          |
| rro            | زېد وتفوي                                   | rq.          |
| rro            | خراج عحبين                                  | 197          |
| rry            | حن گوئی و بے یاک                            | rer          |
| PYY            | وفات                                        | 791          |
| T72            | ع(سيد نا حضرت حيوه بن شريح رحمة الله عليه ﴾ | ተፃሞ          |
| rr2            | زېډوکرامات                                  | <b>ኖ</b> ዋል  |
| FFA            | وفات                                        | 799          |
| mm             | ﴿ سيد تا حضرت سليمان خواص رحمة الله عليه ﴾  | P94          |
| 1779           | زم کی کیفیت                                 | <b>119</b> 4 |
| P/F/q          | وقات                                        | <b>1</b> 44  |

| ra.          | وسيدنا مضرت سفيان تورى رحمة الشعفيه               | ۵   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| roi          | حضرت توري اور زېد                                 | ۵+۱ |
| Fåi          | ونیا سے بے رغبتی اور زبر                          | ۵-r |
| ror          | دنیامیں تغییرے استغنام                            | ţ   |
| ror          | تفتوى وخشيت                                       | 4   |
| ror          | تبائی اور شاہوں سے بیزاری                         | ۵۰۵ |
| ror          | لوليس والول مے نفرت                               | ۲•۵ |
| ror          | عکرانوں کے پاس جانے سے بیزاری                     | ۵۰۷ |
| raa          | آخری کھات                                         | ۵۰۸ |
| F00          | وفات                                              | ۵+۹ |
| ros          | ﴿ سيدنا حضرت ابراتهم بن ادهم رحمة القدعليه ﴾      | ۵۱۰ |
| ro1          | ز بدوخشیت                                         | 28  |
| P02          | وعاؤن كى قيوليت                                   | ااد |
| raz          | یقین کائل                                         | ٥١٣ |
| <b>704</b>   | د نیادی آسائشوں <u>سے</u> فرار                    | ۳۱۵ |
| FOA          | د فات                                             | ۵۱۵ |
| ron          | ﴿ سيدنا حصرت واؤوالطالَ رحمة الشهاب ﴾             | ۵۱۲ |
| <i>1</i> 209 | اقوال ذرين                                        | ۵۱۷ |
| F4+          | زېدکی کیفیت                                       | ΔΙΑ |
| FH           | اجِماد مِنا ثِيل كَعَادُن تَو آخرت ثِيل كِيا ہوگا | 219 |
| וצים         | دنیا کی حقیقت کی معرضت                            | ٥r٠ |

| P*YI             | خود اختسالي اور واؤد طاليً "             | ۵ri          |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| יואיי            | وقات                                     | orr          |
| <b>ም</b> ህዮ      | ﴿ سيدنا حضرت وراد عجل رحمة الله عليه ﴾   | orr          |
| ۳۲۳              | زېدوتقتوي                                | .orr         |
| 7                | خوف عدا                                  | ora          |
| 777              | رات کی عبادت ادر دعا کمیں                | ۵۲۲          |
| male             | قبر میں گلدستوں کا بستر                  | <b>61</b> /2 |
| <b>""1"</b>      | ا وفات                                   | ۵ť۸          |
| 272              | ﴿ سيدنا حطرت ليث بن سعدر حمة الشعليه ﴾   | 019<br>      |
| FYY              | سخاوت کے ساتھ زہر                        | or.          |
| 777              | المام بالك اورليث بن سعد                 | اتد          |
| <b>64</b> 7      | وقات                                     | ٥٣٢          |
| PYA              | ﴿ سيدنا حعرت امام ما لك رحمة الله عليه ﴾ | ۵۳۳          |
| AFT              | المام ما لک گوخراج محسین                 | <u> Arm</u>  |
| 7"49             | المام 4 لك اور زبد                       | ara          |
| P*44             | علم کی قدر دمنزلت ایام کی نظر میں        | ۲۳۵          |
| FZ+              | تقوی و زید                               | 0F2          |
| r <u>z</u> •     | علم کے اصول کی پابندی                    | ora          |
| 121              | خلفاء كو دعظ ونفيرحت                     | org          |
| r <sub>2</sub> r | افكارنفس                                 | ٥٣٠          |
| 727              | عشق وادب رسول مثانيقية                   | ΔM           |

| <b>72</b> F  | وقت                                                                        | ome      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 424          | ﴿ سيدنا شيغم بن ما لك دحمة القدعليد ﴾                                      | ۳۵۵      |
| 120          | غالق كا ئات كى رضا كى تلاش                                                 | <u>د</u> |
| #Z3          | فوف آخرت                                                                   | ಎ೯ಏ      |
| P24          | وقت                                                                        | ۲۳۵      |
| <b>7</b> 22  | ﴿ سِيدِ نَا حَفِرت مُبِدَاللَّهُ بَنِ مِبَارِكَ رَقِمَةِ اللَّهُ عَلِيهِ ﴾ | ۵۳۷      |
| 122          | این مبادک کا مرتبہ                                                         | am.      |
| r22          | مخاوت د زی <u>م</u>                                                        | ٩٣٩      |
| r22          | تقوی اور درخ                                                               | ٥٥٠      |
| r2A          | كرامات اور دعا كي قبوليت                                                   | ادُدُ    |
| r∠q          | تنهائی بیند تھے 🔻 🔻                                                        | oor      |
| + <u>~</u> 4 | وفات                                                                       | ۵۵۳      |
| r24          | هر سيدنا حضرت عبدالله العرى رحمة الله عليه بكه                             | مود      |
| 7A+          | تقوی وزید                                                                  | ದಿವಿತ    |
| <b>#</b> %+  | حنكمرانول كووعفا وتفييحت                                                   | raa      |
| rai          | تقوی کی اہمیت                                                              | 202      |
| PAI          | آخری نجات                                                                  | ۸۵۵      |
| t'Ai         | وفات                                                                       | 204      |
| PAY          | ﴿ سيدنا حضرت فضيل بن عماض دهمة الله عليه ﴾                                 | ٥٢٠      |
| <b>17A1</b>  | قوف اورز بد                                                                | PΑI      |
| <b>***</b>   | و تیامی زندگی گزارنے کا انداز                                              | orr      |

| rar          | غلوت پیندی                                     | ٦٢٣         |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>የአ</b> የ  | اتوال ذرين                                     | ۳۲۵         |
| r\s          | خليفه مارون اورحضرت فضيل رحمة الله عليه        | 970         |
| 1716         | وفة<br>ات                                      | ۲۲۵         |
| TAA          | ﴿ سيدنا حفرت عبدالله بن ادريس رحمة الله عليه ﴾ | 214         |
| PAA          | زمد وتقوى                                      | AFG         |
| <b>17</b> 89 | رنات                                           | 249         |
| r-4+         | ﴿ مِيدِنا حضرت شَقِيق بَنِي رحمة الشّعليد ﴾    | ٠,          |
| F9+          | توبه کی علامت                                  | 641         |
| <b>P</b> i   | زىدى ترغيب                                     | ۲۷۵         |
| <b>P</b> 41  | ونیاہے بے رغیتی                                | ۳۵۵         |
| <b>P</b> *9f | حكراتول سے دوررہنا                             | مے          |
| P*41         | شهادت                                          | ۵۵۵         |
| rar          | ﴿ سيدنا معفرت بوسف بن اسباط رحمة الله عليه ﴾   | <b>∆∠</b> ¥ |
| mar          | وفات                                           | 844         |
| rar          | ﴿ سيد مَا حضرت وكيع بن جراح رحمة الله عليه ﴾   | ۵۷۸         |
| rar          | علم وخشيت مين مرتبه                            | <u>۵</u> ۷  |
| 790          | د نیاوی عبدوں سے بیزاری                        | ٥٨٠         |
| F46          | آ قری کھانت                                    | ۱۸۵         |
| Fqy          | ا دفات                                         | DAY         |
| <b>1</b> 794 | ﴿ سيدنا معرت معروف كرخي رحمة الله عليه ﴾       | ۵۸۳         |

| MAY         | وفات                                                | 200   |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| TRA         | علاً سيد نا حضرت ا، م شافعي رحمة الله عليه 🖟        | ۵۸۵   |
| F44         | ز بد کی تنقین                                       | PAG   |
| raa         | ز مدوسخاوت                                          | ۵۸۷   |
| ~           | م کمان                                              | ۵۸۸   |
| ſ"++        | عباوت                                               | 2/4   |
| M+1         | تقدير پر يفتين                                      | 09+   |
| ~+I         | وفات                                                | ا ۹ ش |
| ~+ r        | ﴿ سِيدِيًّا حضرت الوسيمان الداراني رحمة الله عنيه ﴾ | ۵۹۲   |
| (** r       | اقوال زرين                                          | 39t-  |
| ~• <b>•</b> | عزلت اور تغبائی پیندی                               | 296   |
| 14.44       | رات کی خیادت                                        | 290   |
| mr.         | كامك                                                | 241   |
| f*•f*       | خوف خدا کی کیفیت                                    | ۵۹∠   |
| e-2         | افات                                                | Δ9A   |
| r+4         | ﴿ ميد، حضرت منصور بن عمار رحمة الله عنيه ﴾          | ۵۹۹   |
| r.s         | زاہرکی وعا کی قبولیت                                | 1++   |
| 7.1         | <sup>آ</sup> وازیش از                               | 1+1   |
| 144         | رقات                                                | 4+4   |
| 14.7        | ﴿ سيد، حضرت بشر بن اعافى رقمة القدعليه ﴾            | 7+1"  |
| σ•A         | وقوال زرين                                          | 4.14  |

| ۱۰ شبرت اورخوو بیتدی سے کرابت ۱۰ زید و تقوی میں ان کا سقا سے اور ان قوی میں ان کا سقا سے اور ان قوی میں ان کا سقا سے اور ان قات ان ان کا سقا سے اور ان ان کا بارگاہ خداو ندی میں اگر ام اس الله الله میں اگر ام الله الله الله میں اگر ام الله الله الله الله الله میں تام پر نے کی وجہ الله الله الله میں بنا اور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ااسم اسم تام برت کی وجہ اسلام است کا است است کا است است کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰ بشرطانی کا بارگاہ خدادندی بین اکرام<br>۱۰ هر سید نا حضرت طائم الاتحم رحمۃ اللہ منیہ ﴾<br>۱۱ اسم تام پزنے کی وجہ<br>۱۱ خکست مجری باتیں<br>۱۱۲ زہر کی بنیاد<br>۱۱۲ زہر کی بنیاد<br>۱۱۲ نوکل کی جارتھائیں<br>۱۱۲ لوگوں سے بہتے کا طریقہ<br>۱۱۲ نماز پزسے کا طریقہ<br>۱۱۲ رزق کے حصول پرائیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>۱۹ هرسدنا حضرت حاتم الاتهم رحمة الله عنيه ﴾</li> <li>۱۹۱ اسم تام پزنے کی وجہ</li> <li>۱۹۱ حکست مجری با شمیل</li> <li>۱۹۱ حکست مجری با شمیل</li> <li>۱۹۱ زید کی خاو</li> <li>۱۹۱ توکل کی جار شحصائیں</li> <li>۱۹۱۲ لوگوں ہے بہتے کا طریقہ</li> <li>۱۹۱۲ نماز پز جنے کا طریقہ</li> <li>۱۹۱۲ رزق کے حصول پر انجان</li> <li>۱۹۲۲ رزق کے حصول پر انجان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۱ اسم تام پزئے کی وجہ ۱۱۱ مسلم تام پزئے کی وجہ ۱۱۲ مسلم تام پزئے کی وجہ ۱۱۲ مسلم تام پزئے کی وجہ ۱۱۲ مسلم الا اللہ اللہ کا بنیاد ۱۱۲ مسلم بنیاد ۱۲۱۳ مسلم تاریخ کا طریقہ ۱۲۱۳ میں ترجہ کا طریقہ ۱۲۱۳ میں ترجہ کا طریقہ ۱۲۱۳ میں ترجہ کا طریقہ ۱۲۱۳ میں ترق کے حصول پر انجان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱ حکست مجری با تیں ۱۱ حکست مجری با تیں ۱۱۳ زہد کی بنیاد ۱۱۳ زہد کی بنیاد ۱۲۳ ۱۲۳ اوالہ ۱۳۱۳ توکل کی جارشد ۱۳۱۳ ۱۳۱۳ اوالہ توکل کی جارشد ۱۳۱۳ اوالہ توکل کی جارشد ۱۳۱۳ نماز پرجنے کا طریقہ ۱۳۱۳ نماز پرجنے کا طریقہ ۱۳۱۳ رزق کے حصول پرائیان ۱۳۱۳ اور تی کے حصول پرائیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۱ زہری بنیاد ۱۱۱۳ زہری بنیاد ۱۱۱۳ اوکل کی بنیاد ۱۲۱۳ ۱۱۱۳ اوکل کی جارشد ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله توكل كي جار تصلتين الماله المال  |
| ۱۱۲ لوگوں ہے بہتنے کا طریقہ ۱۱۲ نماز پر مصنے کا طریقہ ۱۲۳ نماز پر مصنے کا طریقہ ۱۲۳ درق کے حصول پر ایمان ۱۲۳۲ مرزق کے حصول پر ایمان ۱۲۳۲ مرزق کے حصول پر ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۷ نماز پزھنے کا طریقہ ۱۱۷<br>۱۱۷ رزق کے حصول پرائیمان ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦١٠ رزق کے حصول پر ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المائع ال |
| ۱۱۷ وقالت الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۶ ﴿ سيونَا حضرت إمام احمد بن صنبل رحمة الله عليه ﴾ ( ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۶۲ زبد کا اعلی سرجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۲ الم احمد کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱۷ آپکا کھانا ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۲۲ عبادت گزاری ۹۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۲ امراء کے دریاروں سے دورویات 💮 🗥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۵ موت کی یاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| rig   | آخری کمحات اور وفات                                                            | 111   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pr.   | ﴿ سيد ، معرت سرى سقعى رحمة الله عليه ﴾                                         | 174   |
| ۱۳۴۱  | حكمت بحرية وال                                                                 | 174   |
| rri   | علط الحمد ملذ كهني يرتمس سال استغفار                                           | 119   |
| rrr   | خوف خدا کا حال                                                                 | 41-   |
| rrr   | زېد کی حالت                                                                    | 1rı   |
| rrr   | وفات                                                                           | 11""  |
| rrr   | عِ ﴿ سيدِ نَا حَصَرِتْ عَبِدَالْقَمِيدِ بِنَ مُمْرِرَ حِمَةِ اللَّهُ عَسِيدٍ ﴾ | 127   |
| rrr   | مال غيرے بے رغبتی                                                              | 444   |
| ייויי | عید کا دن اور فتر کے مزے                                                       | YF0   |
| ቦተተ   | آ فرق خوابمش                                                                   | 414.4 |
| MAU.  | وفات                                                                           | 1172  |

#### يم الشالرطن الرجيم

### ﴿مقدمه ازمصنف﴾

یہ کتاب ایک معطر مجموعہ کہد لیجئے یا یہ کہ ایک جمرت انگیتر ہیشہ باتی رہنے والا تصیدہ ہے۔ سے کی دوجلدوں کے درمیان سو بڑے زاہدین اور صافحین کے تذکرے کو سموئے ہوئے ہے جن کی میرے کوتاریخ انسانی نے نورانی حروف سے لکھا ہے۔

اس عظیم قافلے کے جمرمت میں ہمارے آقا حضرت محمہ سٹی آبگی سب سے مقدم جیں۔ جو کہ خاتم المرسلین، دو قد مول پر چلنے والے اور جن سے شقاعت کروائی حضرات میں سب سے بہتر ہیں۔ شقاعت کرنے والوں اور جن سے شقاعت کروائی جائے گی ان میں اول ترین جن کے باتحد میں لواء الحمد نای جسنڈا ہوگا۔ شقاعت کے باتحد میں لواء الحمد نای جسنڈا ہوگا۔ شقاعت کے باتک، وسیلہ بننے کے الل، جن کے زم میں کوئی ان کی مثال نہیں۔ جن کی سفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ جن کی تفدیلت کی کوئی حد تہیں۔ عظیم تر اخلاق کے مالک، خوشبودار پاک بیننے کے حال، جن کی تفدیلت کی کوئی حد تہیں۔ عظیم تر اخلاق کے مالک، خوشبودار پاک بیننے کے حال، جن کی تفدیلت کی مرکزی تھیج، جن کی خامرٹی فکر و قدیر، جن کی مجلس فر کرائی ، جن کی بات چیت دوا، جن کی سرگزی تھیج، جن کی بلند آواز تبلیل (لا الدالا اللہ) ہوتی تھی۔

مخلصین کے سردار، فقراء کے مجوب، جن میں وہ تمام صفات بکمر جمع تھیں جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں متفرق طور پر تھیں۔ عظیم او گول کے تواضع کی پہلیا درسگاہ جن کی پیدائش انسانیت کی نشأ قا فائیر تھی۔ جن کی رسالت نبوت کے اغتبار کی درسگاہ جن فی بجوا خلاق کے دستور کو بنے سرے سے دکھنے تشریف لائے اور لوگوں کو دین ادر تو حید بہتیانے آئے تھے۔ ادر تو حید بہتیانے آئے تھے۔

ان کے بعد ہم نے اللہ کے نی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام پر تفتیکی علیہ السلام پر تفتیکی کی ہے۔ اللہ علیہ السلام پر تفتیک کی ہے۔ چر صفاء راشدین براور ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا

اضافہ کیا ہے۔ پھر بعض سحابہ کرام پر ، پھر تابعین اور تنع تابعین پر گفتگو کی ہے۔ رضی اللہ عنبم اجمعین

بیصرات ایساوگ ہیں جن کے زویک اللہ تعالی کے ہاں کی تعییں دنیا میں لوگوں کے پاس نعتوں سے زیادہ قابل بجروستھیں۔ ان کے قلوب اللہ تعالی وحدہ کے خوف سے معمور ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو ذکر الی کے جرائے سے روش کیا ، اپنے مکم ورع دتقوی سے پر کئے۔ رات کی تاریکیوں کو تی گڑگا ہے سے چرویا۔ موت کی سات خاص مقا آقا ہونے نے ان کے لیے کوئی خوشی باتی نہیں جیوڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مال خادم تھا آقا تی تیسی تھا۔ ان کی صفات زمانے کو بحرتی رہیں۔ ان کی زید گیاں یقین کی گری سے متاز تھیں۔ اللہ تعالی کی رواہ نہیں کرتے تھے۔ تھیں۔ اللہ تعالی کو درا آمین کے تاروں کے مرافوں کا کوڑ انہیں جن گوئی سے ہاز مہیں رکھ سکنا تھا، ان کے دل آمیان کے تاروں سے ملے ہوئے تھے۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ تاریخ ان کے قبے آنے والے لوگوں کے لئے راہنما کے طور پر کھیے گی۔

ہم ان کی زندگی اور زہد کے قریب اس لئے مسے جیں تاکہ ان کے زد یک عظمت کے راز اور ان کے باتھوں میں عزت کے اسباب کو پہچان سکیس کہ انہوں نے مظمت کے راز اور ان کے باتھوں میں عزت کے اسباب کو پہچان سکیس کہ انہوں نے نفس کا مجاہدہ کیے کیا؟ اپنی خواہشات کا مقابلہ کس طرح کیا؟ اور اپنے دلوں میں اللہ تعالی کے تھم کو کس طرح محظیم بنایا۔ زم بستروں کو کیسے چھوڑا، فیند کو کیسے تاہند کیا۔ اپنی راتوں کو نمازوں سے کس طرح آباد کیا، اپنے وان روزوں میں کس طرح کانے اور اپنے دائوں کو کس طرح کانے اور اپنے محکموں کو کس طرح حرام سے بچایا۔

اخلاص ان کے دل کے تاروں کو چھوٹا تھا لبندا وہ کسی بیار کی طرح بے چین رہتے اور درخنوں کی طرح تفرقمرائے ، اور اس عورت کی طرح روتے جس کا بیٹا اس کی گودیس ذرئے کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اقوال والفاظ سے دلوں کو تھینچا، اور اپنے عمل سے عقول کو جکڑ لیا۔ اپنے آنسوؤں سے گناہوں کو دھولیا۔

اسے اللہ ہم تھے سے اپنے قول وعمل عل اخلاص مائنگتے میں۔ اور یہ دعا

کرتے ہیں کہ قو ہمارا ان حضرات کے زمرے میں حشر فرمانا اس ون جب کہ مال اور اولا وکی بھی کام نہ آئیں گئی ہوئے اس کے جوابقہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل کے کرجائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش کوشرف قبولیت عطا فریا اور اسے بروز قیامت ہماری نیکیوں کے پلڑے ہیں رکھنا۔ (آ مین ٹم تمین)

کتبه محمد من المنشاوی

### ﴿ عرض مترجم ﴾

الحمد لله و كفى و الصلاة والسلام على سيد الزهاد و آله و اصبحابه و اتباعهم اجمعين الذين اختار و الزهد قبلة قلوبهم و آثروا على الدنيا الدين

کتاب "المنظ هداد مدانه" کا ترجر آپ کے باتھوں بھی ہے، یہ کتاب انہیاء کرام میں السلام، محابہ کرام، تابعین وتع تابعین بھی بعض صفرات کے مختصرا حوال پر جن ہے، جن بھی الن کے زہد، تواضع ،خشیت البی ،خوف آخرت ادر عبادت کے احوال کو مختصر انداز سے لکھا گیا ہے۔

ویسے تو زاہرین کی فہرست نا قابل شار ہے، آسانی سے ان حضرات کے نام بھی نہیں مسنے جاسکتے لیکن مصنف نے یہ کوشش کی ہے کہ مشہور اولیا، کرام اور زاہدین کے احوال لکھے دیں۔ چونکہ تعداد صرف سو ذکر کرنی مقصود تھی اس نے کسی مشہور ولی اور زاہر کا تذکر واگر نہ ہو سکا ہوتو وہ مجوری ہے۔

اس موضوع پرجیونی مونی کتب بے شارل جاتی ہیں لیکن خاص جس میں زہر
کوموضوع بنا کرزاج بن کا ذکر کیا گیا ہو، الی کتاب شاذ و نادر بی کہیں ہو، بہر حال اپنے
موضوع پر ایک اجھی اور اچھوتی کوشش ہے جے مصنف نے خطیبات انداز ہے لکھا ہے
اور ان ادلیاء کرام اور زاج بن کی زندگی کے عیادت وخشیت اور زہر ہے متعلق ببلوکو
خصوصی انداز ہے واقعات، یا دوسرے بزرگول کے خراج محسین کی صورت پیش کیا

اس کماب کا مقصد واضح ہے کہ زاہرین کی سیرت اور ان کے زہد کے احوال مسلمانوں کے سامنے آئیں ، دنیاداری اور خواہش پرتی کے اس دور بیس زہد کے حوالے سے مشہور شخصیات کا تذکرہ یقیناً بہت سے دلوں میں دنیا پرتی اور خواہشات کی زیخ کئی

کرےگا۔

یہ کتاب بال و دوات جمع کرنے ، رہن سمن میں آسائٹوں کے حصول اور آرام پہندی کی دوڑ میں گئے والوں کے لئے یقیقا تازیز خبرت ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے جو دل اس سے نصیحت عاصل کرتا چاہیں سے وہی نصیحت عاصل کرتیں ہے۔ اور اس بات کے لئے فود کو تیار کرسکیں ہے کہ دنیا داری میں اپنے پاس موجود بال و دوات میں سے بچھ حصد خریجوں، بیموں اور سفید پوٹی ہے کسوں کو دیں ہے۔ صرف زکو آگی اوا نیگی کی صورت نہیں۔ بداحماس پیدا ہو جائے کہ ہماری کی صورت نہیں۔ بداحماس پیدا ہو جائے کہ ہماری فرات سے کسی غریب کا جملا ہو جائے۔ بہمارا کو مہادا مل جائے ، ب محمر کو سر چھپانے کی چگھر کو سر چھپانے کی چگھر مورت میں دورت میں داور ان پر جھتا خرج جھپانے کی چگھر مورت ہی جائے ہو جائے ، ب محمر کو سر چھپانے کی چگھر مورت میں داور ان پر جھتا خرج جھپانے کی چگھر میں داور ان پر جھتا خرج جھپانے کی چگھر میں دورت میں دورت

اس كتاب ميں خلفاء، كورنر اور عام بالدار زحاد كا تذكرہ كے كہ انہوں نے السيخ لئے زندگی ميں كچھ ندكيا بلكدسب آخرت كے لئے جع كرليا۔ بس ايك بداحساس المار حدر الله الله على بيدا ہو جائے تو شايد غريب پروري كا وہ دور دوبارہ لوك آئے اور ايدا اگر ايك صاحب نے بھى كرليا تو انشاء الله مصنف، مترجم اور تاشركى اس كاوش كا سب سے بوا صله بحى مولاك كاب سكم مقصود بركوئى أيك بندہ خدا چل بوا

بہرحال ہم نے اس کتاب کا مصنف کے انداز سے بی ترجمہ کیا ہے کیونکہ عام سوانح کی کتب اور خطیبانہ طرز تحریر میں بڑا فرق ہوتا ہے اور ہم نے ترجے میں اس فرق کو خوظ رکھا ہے۔

آیئے ان بندگان خدا کے تذکرے سے اپنی آتھوں اور دل و دہاغ کو معطر کریں، جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر و نیاوی آ سائٹوں اور و نیاوی تعتوں سے منہ موڑے رکھا۔خواہش کو وہائے رکھا،تفس کو ذکیل کئے رکھا ادر و نیا ہی فعت کا حصول آخرے کی نعتوں میں کی سمجھا۔ دنیا میں بڑی بڑی عمارتمی تقبیر کرنے، اچھے اور عمدہ مرخن کھانوں کے بجائے آخرت میں مماات کی تغییر اور جنت کی گھٹوں سے لطف اندوز ہونے کوئر جمع وی۔

اپتی را توں کومزے کی نیند کے بہائے عبادت سے دیگائے رکھا۔ شعنڈے پائی کی رغبت اور بھوک مٹانے کی ضب کوروز وں سے و بائے رکھا اور ، ل جمع کرنے کی حرص و دوس کو ابتدا تعالیٰ کے بندوں پر مال اٹانے کے ذریعے فٹا کر دیا۔

انلد تعالی ہے دی ہے کہ جمیں بھی زحد ، عبادت ، خشیت ، وخوف آخرت کی لذت ہے آشنا قربا دے ۔اپنے گناہوں پر رات کی تاریخی میں رونے کی نعیت مصافر ما دے۔ لا پر داہی ، درستی ہے جمیس دور کر کے فکر آخرت اور عبادت میں چستی عطافر ما دے۔ آمین

> دعاؤں کا طلب گار تکاما نڈتھود عمور تمنٹ اسلامیہ "رٹس زیڈ کامرٹ کانچ کراچی ریسر چ اسکائر شعبہ قر آن وسنت کراچی نو پُورشی

# ﴿ زہراور زاہروں کے بارے میں علماء کے اقوال ﴾ زہد کی تعریف میں علماء کے مقال کا در کی تعریف میں علماء کے مختلف ارشادات

حصرت سفیان توری کا قول ہے کہ" زہدے معنی آرزووں کا کم کروینا ہیں۔" مبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ" زہد، فقر کو پینڈ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجربوراعتاد کا نام ہے۔"

الوسليمان الدارائي كا تول ہے كه از بده الله سيحاند و تعالى سے غاقل كر ديے والى چيز كوچھوڑ دينے كا نام ہے۔"

جنید بغدادی کا قول ہے کہ " زہد و نیا کو کمتر اور جھونا سیجھنے اور ول کو و نیاوی آلائٹوں سے یاک کرنے کا نام ہے۔"

عبدالواحد بن زید کا تول ہے کہ ' زبر، درهم و دینار کے ترک کر دینے کا نام

"<u> </u>

ابوعمان کا قول ہے کہ'' زید ہیہ ہے کہ تو دنیا کوچھوڑ دے اور اس ہے بے پرواہ ہو جائے اسے کس نے حاصل کرلیا۔''

امام احد بن منبل كا قول ب كدر بدين متم ير بــــ

- (۱) حرام کوچھوڑ دینا، پرمزنبہ موام کے زمد کا ہے۔
- (۲) طلال میں قامنل و زائد اشیاء کا ترک کردینا، یه مرجه خواص کے زہد کا ہے۔
- (۳) ہندہ، اللہ تعالیٰ سے غافل کر وینے والی اشیاء کوٹرک کر وے، بیر مرتبہ عارفین کے زبد کا ہے۔

کسی نے کہا کہ زہر، دنیا کوزوال کی آگھ سے و کھنے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق زیدول کوان چیزوں سے خالی کرنے کا نام ہے جن سے

ہاتھ خال میں۔

۔۔ ایک قول کے مطابق یغیر آکلف کے دنیا سے نئس کو دور کردینے کا نام" زہر"

-=

مسب بعض نے ریز مامل کہ زاہد ووقت ہے جو دنیاوی چیزوں کی موجود گی سے خوش شہواور جو چیز مامن ٹیس یا ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرے۔

### ﴿ سيدنا حضرت محممصطفیٰ ساتُعِمْ آلِكِم (فداه ابی ای)

جنا جو کہ اس ونت بھی نبی تھے جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام پانی اور مینی مثی کے درمیان (زیرخلیق) تھے۔

ج بب ب با بي كدا بيد دن كوعيد بنا كي اتو معفرت محد منتي آية كس تحد بود جائية \_

#### **ጎ** ଦ ଦ

پیروں پر چینے والی مخلوق (انسانی) میں سب سے بہتر انسان، امتوں کی راہنمائی کے لئے بھیج جانے والے رسولوں بیں اور فیصد کرنے اور عدل کرنے والے سب بادشاہوں میں سب سے بہتر رسول اور حکم ان جس کے ہاتھوں میں کر بوں نے باری تعالیٰ کی تعیج بیان کی۔ جس کو پھروں نے سلام جیش کیا، اونٹوں نے اس سے شکایت کی۔ لکڑی کا مشہر جس کی جدائی پر رویا۔ جس کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کھوئے۔ بھیٹر کے نے جس کی رسالت کی گوائی دی۔ کھانا جس کی برکت سے بہت زیر میں بھی بحری کمری کی ران نے گفتگو کی۔ جسے بادلوں نے سایہ بم فراہم کیا۔ جس سے زیر میں بھی بحری کی ران نے گفتگو کی۔ جسے بادلوں نے سایہ بم

اصنیاء کے سردار، فقراء کے محبوب، جن کا سینداللہ تعالی نے کھول دیا، جن کا ذکر بلند فرمایا اور مرتبداد مجا کردیا۔ مسكينوں كي منظين ، مرسلين كام ، لوكوں ميں سب سے يؤت تى ول۔
سب سے زيادہ راست كور جو انہيں ديجے مرعوب ہو جائے ، جو ملاقات كرے محبوب
مان لے ، نرم پہلو والے ، جو سخت و درشت ند خے ، نرم اخلاق كے مالك ، مسكراتے
چرے كے مالك ، كسى چيز كى برائى نہ كرنے والے ، كسى كوميت نہ لگانے والے ، تكى جن
كا شعار اور تقو ئى جن كا همير تھا ، دونوں كا ندھوں كے درميان مير نبوت تھى ۔ سنا اللي ا

جو قیامت کے دن آ دم کی اولا د کے سردار ہوں گے۔ زمین سب سے پہلے
ان کے لئے شق ہوگی۔ (سب سے پہلے قبر مبادک سے آپ سٹی فیلی عی باہر تشریف
لائمیں سے ) جوسب سے پہلے شافع ادر مب سے اول مشغع ہوں سے۔ جو مب سے
پہلے جنت کی زنجیر کو بلانے والے ہوں سے، جو اللہ تعالیٰ کے زدر کیک سب سے زیادہ
معزز ہوں سے جن کے ہاتھ میں "لواء الحمد" نامی جمنڈا ہوگا۔ اور سارے انبیاء آپ
سٹی فیلی کے جمنڈے شلے ہوں سے۔ جب انبیاء بلیم السلام وقد لے کر جا کیں سے تو آپ میں میں آپائے۔

خوشخری دیں مے۔ سب سے زیادہ اسمی آپ بی کے ہوں مے۔ وہی شفاعت کے مالک موں مے۔ وہی شفاعت کے مالک موں مے۔ وہی شفاعت کے مالک موں میں بھیائی ہے ہوعرش کی دائیں ہوں میں بھی جوعرش کی دائیں جانب ہوں میں میں بھی ہوئی ہوئیں ہوں ہے۔ میں ہوئی ہوئی

اگرتم بھے سے بوچھو کہ ان کی نماز کیسی تھی؟ جواب ہوگا کہ ان کے پاؤل مبارک پر کشرت نماز سے ورم آ جا تا تھا۔ بوچھو کہ زبر کیسا تھا؟ ان کا تو اس بیس کوئی مثیل ونظیر ہی نہیں۔ بوچھو کہ ان کی سخاوت تھی۔ اگر بوچھو کہ اضلاق کیسے تھے؟ بڑے عظیم تھے۔ بوچھو کہ ان کا بسینہ کیسا تھا؟ مشک اور خوشبو جیسا تھا امثلاق کیسے تھے؟ بڑے عظیم تھے۔ بوچھو کہ ان کا بسینہ کیسا تھا؟ مشک اور خوشبو جیسا تھا کالی مرگیس ہی تھیں کہ اگر بوچھو کہ ان کی آئیسیں کہی تھیں؟ کالی مرگیس ہی تھیں۔ اگر بوچھو کہ ان کی آئیسیں کہی تھیں؟ آگر بوچھو کہ ان کی ساتھا؟ جو دھویں کا چیک جا الی کیسے تھے؟ ریشم کی طرح زم تھے۔ اگر بوچھو کہ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ وہ ان کے سہارے راتوں جی طویل قیام کرتے تھے۔ اگر بوچھو کہ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ موتی اور نور کی طرح تھی۔ اگر بوچھو کہ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ موتی اور نور کی طرح تھی۔ اگر بوچھو کہ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ جیر بھاڑ کرنے وہ انتہائی شفقت والے اور زم دل تھے۔ اگر بوچھو کہ ان کی بہادری کیسی تھی؟ جیر بھاڑ کرنے والے شیر کی طرح تھے۔ بوچھو کہ ان کا خام کہا تھا؟ وہ انتہائی شفقت والے اور زم دل تھے۔ اگر بوچھو کہ ان کی بہادری کیسی تھی؟ جیر بھاڑ کرنے والے شیر کی طرح تھے۔ بوچھو کہ ان کا خام کہان کی بیاد کی بیاد در کی ہو کہ اور کھو دیتھے۔ سٹیل بھیا۔ کی بیاد کی بیاد کی بیاد در کی ہو کھو کہ ان کی بیاد کی بھو کہ ان کی بیاد کی

اگرتم بھے سے یہ پوچھو کہتہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے تو میں کہوں گا کدان پر درود پڑھواورسلام پیش کیا کرو۔

و اجمل منک لم ثلد النساء کانک قِد خلقت کما تشاء و اکرم منک لم ترقط عینی

خلقت مبرءا من كل عيب

ترجمہ: ''اورآپ سے زیادہ معزز میری آگھ نے بھی ٹیس دیکھااور آپ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے کسی کوئیس جنا۔ آپ ہر عیب سے میرا پیدا کئے محتے کویا کہ آپ کوائیا بنایا گیا جیسا آپ نے جاہا۔'' من اللے آئے

ជាជាជ

#### قرآن کریم میں مدح وتوصیف

مجھی موں ہوتا ہے کہ قلم آپ سائی آیا ہم کی عظمت کی شان کے تصدے لکھنے سے جمران و عاجز ہو جاتے ہیں اور بول لگنا ہے جیسے وہ اب مبھی اپنی جگد سے نہیں بلیل گے۔

کیے نہ ہو؟ کیونکہ خود القد تعالٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب مع اُلمِیَّیْمُ کی مرح و توسیف فر مائی ہے۔ چنا نبیے

آپ کی عقل کی درنتگی کواعتراضات سے پاک بیان کیا۔ فرمایا کہ ﴿ وَمَا عَلَى اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلْكَ بِيانَ كَيَا۔ فرمایا کہ ﴿ وَمَا عَوْلِی ﴾ (النجمہ: ٢) ﴿ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَوست قدّمُراه ہے اور نہ بربکا ہے۔'' آپ مَنْ اَلِیْ آئِی کُی زَبِانِ مِبارک کا تزکیہ فرمایا:

> ﴿ وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْهَولِي ﴾ (النجعه ٣٠) " ووا پنی خواجش سنه کوئی بات نہیں کہتے۔" آپ کے منصون جرئیل کا تزکیہ بیون کیا۔ فرمایا

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُولِي ﴾ والنجم ٥٠) "اس كوابك زبروست توت والے نے سكھان"

آپ منتهائیل کے دل کا تزکیہ بیان کیا، فر مایا

﴿ وَمَا تَحَلَّبُ الْفُوْالَا مَا رَأَى ﴾ (النجع: 11) ''اِل كول نے جموت نہیں مالیا جو ( نظر نے ) دیکھا۔'' آپ ملٹنیائیلم کی بعدارت کا تزکیہ وقوصیف بیان کی۔ فرمایا دسرین جمہ مراس میں اسم

﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْی ﴾ والنجم (١٥) ''نگاه ند چندهیالی اور ندحد سے متجاوز ہولی۔'' آب ستیالیا کے سیدمیارک کا تزکیدوتو صیف بیان کرتے ہوئے قرمایا و اَلَعُهُ مَنْفُوحُ لَکَ صَفُورَکَ ﴾ (الانشراح: ١) "كيا ہم تے تيراسية تيرے لئے نيس كھولا؟ " آپ ما اُلْهِ اِلْهِ كَمُل آخريف بيان كي ۔

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْهِ ﴾ (القله: ٣) " بِينِكَ آبِ (اللَّهَائِيمُ) اخراق كَ ظَلِيم مرتبه برتيها-"

ع میراً القلب من ریب و من دنس ر کیف و هو بھاء الحلد مغسول ترجمہ: '' آپ کا قلب مبارک فک اور گندگی سے میراء و پاک ہے اور کیے نہ ہو وہ تو چنت کے پائی سے وہا ہوا ہے ''

常会点

نی کریم ملٹاؤیٹی میں عظمت کے وہ تمام فضائل و خصائص جمع تھے جو دوسرے انبیاء کرام علیم السلام میں متفرق طور بر موجود تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آپ ساتھ اللہ کو حصرت آدم عليه السفام كي صفوت (خلوس) عطا فرول به شيث عليه السلام كا مولد حفرت نوح عليه السلام كي شجاعت، حفرت ابرائيم عليه السلام كاحلم.. حفرت اساعيل عليه السلام كي زيان ، حضرت اسحاق عليه انسلام كي رضه (القد تعالي سنة راضي ربنا)، حفرت صالح عليه السلام كي قصاحت، حضرت لقمان كي حكمت، حضرت يعقوب عليه السلام كى بشارت وحفرت يوسف مليه إلسارم كاحسن وجمال وحفرت الوب عليه السلام كا عبر، حضرت مولی علیه السلام کی قوت ، حضرت یونس علیه السلام کی شیعی ، حضرت یوشع علیه السلام كا جباد، حضرت داؤد عليه السلام كي خمت، حضرت سليمان عليه السلام كي حميت، حضرت الياس عليه السلام كا وقار، حضرت تصرعليه السلام كاللهم ،حضرت ليحيُّ عليه السلام كا تَقُوى، حضرت عيسى عليه السلام كا زيد، آپ سَتُنْ يَبْهِ كوعطا فرمائے محتے ۔ بلكه آپ سَتَوَالِيَّا كافضل ونعنيلت تمام فصائل سے فائل اور آب مطفیلیا كانور برتور سے بلند مرتبه تمار ولمرويدانوه في علم ولاكرم فاق النبين في خلق و في خلَّق ترجمه: " آپ منتهائینم تمام انبی و پر ضفت اور اخلاق میں فائق

www.besturdubooks.wordpress.com

#### تھے۔ اور وہ سب حضرات علم و کرم میں آپ کی برابری تبیل کر محقر النظافیاتینم

#### 公公公

یہ بین حضرت محمد سائی بیٹی بن عبداللہ بن عبدالمطلب ۔ ان کی زیم کی میں نے کہا سائس بیٹی میں ل۔ آ ب کا سرایا وجود میں آئے سے پہلے بی آپ اپنے والدمحر م کو کھو چکے تھے۔ لیکن اس بیٹی کے فلاف مستقبل میں کھلنے والے شکونوں کو روک نہ سکے۔ آپ سٹی بیٹی کے فلاف مستقبل میں کھلنے والے شکونوں کو روک نہ سکے۔ آپ سٹی بیٹی کے میں اس میں بیائش وان نیت کی نشأ ہ ٹانیے تھی ۔ جو کہ وصبح لے کر آئی جس نے شرک کی تاریک رات کو دور کر دیا۔ آپ سٹی بیٹی کا بیٹین عفت و پاکیزگی اور عظیم ترصن اظلاق کا ایک جرت انگیز تصیدہ ہے۔

آپ سائٹیڈیٹم بت پرتی کے اندھروں سے دور رہ کر جوان ہوئے، آپ سائٹیڈیٹم کی بعثت تاریخ کے اندھروں سے نبوت کے اعتبار کو واپس لوٹا لائی اور آپ سائٹیڈیٹم کی رسالت لوگوں اور پچ رڈیل اخلاق کے درمیان آڑین کرآئی۔

آپ سٹیڈیکٹی نے اپنی توم کودہ خبر سنائی جوان کی خوش عقید گیوں کو اڑا کر لے محنی ، اور مجر قرلیش کی ہے وقو فیوں نے آپ سٹیڈیٹی پر ختی کر دی اور احمق لوگ اس دید سے گمراہ ہو گئے۔ آپ سٹیڈیٹیٹم پر مصائب اور مختیاں بہد پڑیں لیکن آپ سٹیڈیٹیٹم نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور نیوت کے بوجہ کو لے کر دہاں سے جبرت فرما گئے۔ سٹیڈیٹیٹم

آپ سٹٹیڈیٹم کی حیات مبارکہ گود سے لے کررحلت تک واضح ہے آپ مٹٹیڈٹیم کے فضائل وخصائص ہردن نے روپ میں سامنے آئے۔ آپ مٹٹیڈٹیٹی نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم حکومت قائم فر مائی ، تاریخ جس کا واقعد نقل کرتی ہے۔

آپ مٹھیائی زہرے معلم اول اور وہ یکنائے زمانہ مخصیت تنے جس نے وقی کے قلم سے اخلاق کا قانون و دستور تکھا۔ و نیا کی حالت (اور اس کے حصول) میں کی کا پہلا قانون آپ ملٹھیائی بن نے بنایا۔ آپ ملٹینیٹی کا میدورشاد ولوں کی تطھیر کرتا اور

عقاد ل کو جذب کر تاہے۔

آپ مائی آیا ہے ارشاد نے دنیا کے کھیک ول کے وسط میں بیوست ہونے والے تیروں میں سے تجات کو ڈھوندا۔ آپ میٹی آیا ہے اسی زندگی گزاری کہ اس میں لوگوں کو دنیا کی حقیقت بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اس میں ایک دوسرے سے آگ نگلنے کی دوڑ سے منع فرماتے رہے۔ چنا نچہ ایک ولن آپ میٹی آئی منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی وروش ڈو بی آواز سے لوگوں کی ہے عنوں کو معطر کرتے ہوئے فرمایا:
اور اپنی وروش ڈو بی آواز سے لوگوں کی ہے عنوں کو معطر کرتے ہوئے فرمایا:

میں تم پر اس کا خوف نہیں رکھتا کہ تم شرک کرو کے لیکن تم پر و تیا

سے خوف کھا تا ہوں کہ تم اس میں ایک دوسرے سے بوسے کی

کشش کرد کے ۔ ''

#### ជជជ

#### ونیا کے اموال سے بیزاری

ایک مرتبہ مدید منورہ کو بحرین ہے آئے ہوئے مال نے مجر دیا جو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ لے کرآئے تھے۔ آپ سٹیٹائینر کے گرد لوگوں کا جوم ہو گیا، آپ سٹیٹیٹر نے جب لوگوں کو دیکھا تو مسکرائے اور فر مایا،

"مرا خیال ہے کہ تم نے من لیا کہ ابوعبیدہ بھرین سے بھے لے کر آئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا بی بال- تو آپ میں الی آرد ارشاد فرمایا کہ خوشخری لو اور جو چیز شہیں خوشی وے اس کی آرز و کرو۔ سو فعدا کی تسم میں تم پر فقر کے آنے سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ و نیا (مال و دولت) تم پر اس طرح پھیل جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا تھا (یعنی مال کی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا تھا (یعنی مال کی کشرت ہو جائے) تو تم بھی اس میں ایک دوسرے سے بر ھے میں مقابلہ کرو جیسے انہوں نے کیا تھا۔ اور تمہیں بھی دہ برباد کر

و ہے جس طرح ان کو کیا تھا۔'' ( بخاری ۱۳۳۱ )

آپ سٹیڈیٹر نے دنیا ہے تجات کا طریقہ بیان کرتے ہوئے قرویا۔ " ونيا مين البينة ربو جيسة تم اجنبي بويا كوئي راه گز ربول" ( عارق ١٥١٦ )

آپ مین این کی زندگی بزے مختصرا نداز ہے زیراورزندگی میں و نیاوی سامان ے خال ہاتھ ہونے کی جمرت انگیز مٹالیں قائم کرتے گزری۔ آپ سٹی بیائم ایک دن كه ناكماتي ووسراء دن جوك رجها إلى الله الله في ألم في المادة '' بچھے میرے رب نے یہ پیکشش کی کہ کمہ کی سرز ٹین کوسونے کی بنا وے میں نے کہا۔ نہیں اے رب بلکہ میں ایک دن پریٹ مجروں گا اور ایک دان مجموکا رہول گا۔ چنا نیجہ جب مجموکا ہوں گا تو تیری طرف متوجه بهول گا اور تجھے یاد کروں گا اور جب پیٹ ہمروں گا تو

تیراشکر کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔'' (بخاری ۴۳۶۷)

#### زاہدین کے سردار

ني كريم ملفياتينج فرمات:

''اے ابتد آل محمد منتابیلم کا رزق گزارے کا توشد مقرر کروے۔ (عربی میں بہال توت کا لفظ ہے جس کے معنی اتنا کھا تا جس ہے انسان موت سے 🕃 جائے یا جس سے گزارا ہو جائے۔ پیٹ مجر كركهاني فوت سے تھے كى چيز بر بناري ١٣٠٠)

ام الموتنين حضرت عا تشه صديقه رضي الله عنها فرمانًا بين كه محمر ملتَّبِيَّائِيمُ كَيَّ ال (مُحَمِّر والوں) تے مجمی تین ون مسلسل پیٹ بھر کر گندم سے من کھانانہیں تھایا، جب سے مدید منورہ آئے جی کہ آپ سٹی یا کم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یاس بلالیار (بناری ۱۳۵۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا ارشاد ہے کدرسول اللہ سُتَیَمَالِیَہُ کی آل (مگھر والوں ﴾ تے مجھی ایک دن میں دومرتبہ کھاتا کھایا تو ان میں ایک کھانا مشرور تھجور ہوتی ۔ ( يَوْارِي: ١٠٥٥ )

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم سٹی لیٹھ کی بھوک کا تذکرہ کرتے بوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی لیٹھ کو دیکھا ایک دن بھوک سے دہرے ہو رہے تھے اور کوئی مجور بھی نہتی جس سے آپ ملٹیڈ لیٹم ہیٹ بھر لیتے۔(ابن یادیا ۲۳۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فریائے ہیں رسول آکرم مطیناتینے کئی راتیں مسلسل بھوکے گزار دیتے ہتے اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، عام طور سے ان کی روٹی کھ کی ہوتی تھی۔ (ترندی:۲۳۲۰) منٹی پایٹم

ایک دن پچھ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے گرد صفتہ بنا کر کویا اپنے جھرمٹ میں لیا اور اپنے بھوکے ہونے کا شکوہ کیا اور بیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر اپنے بیٹ پر ہندھے پھر دکھائے (جو بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لئے پیٹ پر باندھے مجھے شھے) چنا نچہ آپ سٹٹیڈیٹم نے اپنے بیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ (زندی: ۲۵۳۰)

حضرت عائش صدیقد رضی الله عنها این بھانے حضرت مردہ کو اس تھی کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماری الله عنها این الله عنها کے معرت عائد مردہ کو اس تھی کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماری ہیں، جس میں آپ سٹھیائی کے در اس میں آگ کہ ہم چا تھ کو تین ماہ تک دیکھی رہتی تھیں تمر رسول اکرم میں ایک تھروں میں آگ (است عرصے) تک تیمیں جلتی تھی۔ عردہ کہنے گئے تو زندگی کا گزارا کہنے ہوتا تھا؟ فرمایا دو کالی اشیاء، لینی مجود اور یائی برگزارہ تھا۔ (بناری: ۲۳۱۰)

فرماتی ہیں کدر سول اکرم منٹیڈیٹم کی جس دن وفات ہوئی میرے گھر ہیں کوئی ایسی چیز رتھی جس سے کوئی جگروالا اپنا ہیٹ بھر سکے سوائے آدھی تھجور کے۔ (مسلم ۲۹۵۱) فرمایا۔ رسول اکرم سٹٹیڈیٹم کی وفات ہوگئی گرکسی ایک ون ایسا نہ ہوا کہ زینون کے ٹیل اور ردٹی سے دوونت کھانا کھایا ہو۔ (مسلم: ۲۹۷۵)

اور آپ مٹیٹیٹیٹر کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاح ہو کے یدلے میں رہی رکھی ہوئی تھی۔ (جناری: ۴۳۹۷)

### چنائی پرزندگی گزارنے والا شنہشاہ

رسول اکرم سٹھائی ہے آلک چھوٹی می پرانی چنائی پر زندگی گزاری اور دنیا کی کبریائی کولرزائے رہے۔ اپنے نفس کو ہرآس نش اور زائل ہونے والی حقیقتا ہے وقعت نعمت سے دور فرما کر جھڑ کتے رہے اور فاقہ کے شعلوں کے پیچے ہے تیازی سے زندگی گزارتے رہے۔

ا یک دن حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سب ملتَّ بُولِیَمْ کے کمرے میں داخل ہوئے آپ کوایک برانی می چٹائی پر لیٹے دیکھا، چٹائی کے اطراف ( کنارے ) غربت نے کھا لئے تھے۔ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ کیے تھے، آپ کے سر کے نیجے بھول سے بھراایک تکمیے تھا۔ آپ کے سر پر گر داور مٹی تھی۔ اور کسرے کے کونے میں مٹھی مجرءَ و کھے تھے جوتقریباً مساع ہوں گے دیوار کے پیچے قرظ اگی ہوئی تھی ( قرظ ایک قتم کی گھاس ہےجس سے کھال کو دباغت وی جاتی ہے ) میہ منظر د کیچہ کر حضرت خمر رضی اللہ عنہ کی آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رسول اکرم مٹائیلیٹی کی اس حالت پر ردینے کے۔ آتخضرت ملتَّ الِيَّمِ نے انہيں روتے ويکھا تو يو چھا، ابن خطاب کيوں روتے ہو؟ عرش کیا، یارسول الله سینی کیلم ایس کیوں ندرووس؟ اس چنائی نے آپ کے بیملو پر نشان ڈ ال دیئے ٹیں'' ان الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متسوا در حرکت کرنا کندھوں کا گوشت شامل ہو چکا تھا'' آپ کی الماری میں پھیٹیس سوائے (چند دانوں کے ) جو میں د کھ رہا ہوں۔ ادھر قیصر و کسڑی سونے کی جاریائی پر ریشم اور دبیاج کے بچھوٹوں پر یں ۔ بھلوں اور شہرول میں میں اور آپ تو اللہ تعالی کے نبی اور اس کے دوست میں۔ بین کرآپ ملٹی بیٹی نے زیراب مسکراہٹ کے ساتھ ارش وفر مایا۔ اے این خطاب۔ بیاد دلوگ میں جنہیں ان کی اتھی چیزیں تعتیں بہت پہلے دنیا ہی میں دیے دی همی ہیں اور بیجلد ہی ختم ہو چائیں گئ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی نعتیں ہخرت تک کے منے مؤخر کر وقی گئی ہیں۔ کیاتم اس بات سے راضی نیس ہو کہ ہارے نے

آخرت ہواوران کے لئے دنیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ (متدرک ماکم: ص۹۰۱، این حبان منداحہ دفیرہ)

### نی کریم سالی آیتے کے اخلاق

آپ ملٹی بھیٹی کے اخلاق آئیں ہیں ایک دوسرے کے برابر تھے لہذا آپ کا زہدآپ کی مخاوت کی طرح تھا۔ آپ کا کرم آپ کے صبر کی طرح تھا۔ آپ کا شکر آپ کے صلم کی طرح تھا، آپ کوعنایت المبی نے اس طرح مبعوث فرمایا تھا کہ داگی اخلاق کے سانچوں میں نور ہدایت کے قلم سے رنگ بجرد نے جائیں۔

دعزت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں آنخضرت سائی آیلے کے اطلاق کے بارے میں بتاری ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ سائی آئی کے اطلاق '' قرآن ' تھا۔ (مسلہ:204) اور عزید بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم سٹی آئی نہ نہو تحش کو تھے نہ گفش ہاتوں کو بہند فرماتے تھے نہ ہی ہازاروں میں او ٹجی آواز ہے ہاتیں کرنے والے انسان تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے لیکن آپ مخوو درگز رکرنے والے تھے۔

(زیزی:۲۰۱۲)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند جو که نبی کریم سٹیفالیتم کے خادم متھے اس عُفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہوئے فرمائے ہیں کدر میں خدمت نبول سٹیٹیٹیلم میں دس سال رہا۔ تو آپ سٹیٹالیٹم کو پایا کہ آپ مٹیٹائیٹیم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے ما نک تھے۔ میں آپ سٹیٹیٹیلم کے ہمراہ سفر وحضر میں رہا۔ واللہ! آپ سائیڈیلیڈ نے جھی مجھے کی کئے ہوئے کام کے لئے بول ند کہ کدتم نے ایسا کیول کیا؟ ہوئے کام پر بول کہا کہ تم نے ایسا کیول نہیں کیا؟ ہوئے کام پر بول کہا کہ تم نے اسے ایسا کیول نہیں کیا؟ کھی آپ نے برا بھائیں کہا، اور ند بی جھے ہارا ند ڈاٹنا اور ند بھی ماتھ پر تیوری چڑ حائی۔ آپ سائیڈیلیڈ جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے تی کہ مصافحہ کرنے والا خود می چھوڑ دینا، اگر کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مند نہ پھیرتے تا دہ تگئید آنے والا خود می چلا جائے۔ آپ ماتھ بیضے والے کے سامنے بھی پاؤں بھیلا کر تھریف قرما ند ہوتے۔ (عاجزی و انکساری کا بیا عالم تھا) کہ اہل مدینہ کی کوئی با ندی بھی آپ کا ہاتھ کی کرکر اپنے کام سے کہیں لے جاسکتی تھی۔ (منداحہ ۱۳۷۳) در بناری ۱۰۵۰)

### تواضع ى تعليم وعمل

آپ میں آپ میں آب ہے ہروں کے لئے تواضع کا پہلا مدرسہ قائم فرمایا اور نفس کی بردائی کے جعظ پر کھڑے ہو کر اے دہائے۔ آپ میں گائی نے اولوں سے جعلے کی اور اپنا مقام ہے کس اور کمزور لوگوں کے درمیان بنایا۔

رسالت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے ایک فرشتہ آپ میٹیڈیٹی کی خدمت میں جبر تکل کے ہمراہ بھیجا، جس نے آپ سٹیڈیٹی سے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اعتبار ویا ہے کہ آپ بندے نبی بن جا کمی یا فرشتہ نبی بن جا کمیں؟ آپ سٹیڈیٹیٹی نے آسائی ادب کے ساتھ فرمایا کہ بلکہ میں بندہ نبی بنول گا۔' (سندامہ ۲۳۱/۲۳، البولیہ :۵۰/۸)

، چاشت کے وقت ایک مخص آپ سٹی آیا کے سامنے آگر بیٹھا تو رعب کے سامنے آگر بیٹھا تو رعب کے سارے اس پر کیکیا ہٹ طاری ہوگئی اور خوف کے مارے بشانی بسینہ سے تر ہوگئی۔ آپ مٹی آپ نے اس کی بیر حالت و کھے کر انتہائی شفقت سے فر مایا کہ خود پر نری کرو، بیس کوئی بادشاہ نیس موں بیس تو ایک ایسی قریش خورے کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سو کھے گاڑے کھا ایک آئی تھی۔ (بجع الزوائد: 14-4)

آب سٹیڈیٹی اپنے جوتے خود جوڑ لیتے ، بمری کا دودھ نکال لیتے ، اور گھر کے

کام کاج بھی انجام دینے ، اون کا لباس زیب تن فرماتے ، دراز گوش پر سواری فرمالیت اور اس پر اپنے پیچھے کسی کو بھا بھی لیتے ہتھے۔

#### شفقت ورحمت کے پیکر

نی کریم سٹائیٹیٹر کے مزاج اقدی میں حمیت کی آگ بھے چکی تھی ، لذتوں کے لئے بدالے لینے کے جذبات نہ سجے بلکہ ان کی جگہ علم اور لوگوں پر شفقت نے جگہ ویکڑ لی تھی لبذا آپ مٹٹیڈٹیٹر برائی کا بدار نیکی ہے عطافر ہاتے تھے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سٹیٹیٹیٹر نے بھی اپنی ذات کے کے انتقام نمیں لیا البتہ اگر اللہ تعالی کے محرمات سے تجاوز کیا جاتا تو آپ سٹیٹیٹیٹر اس کا بدلہ ضرور لیلتے تھے۔ (بناری:۳۵۲۰)

جنگ حتین کے بعد آپ سائی ایلے نے بعض لوگوں کو کی الی حکمت کے تحت اونٹ عطا کے تو ایک حقیق کی اللہ حکمت کے تحت اونٹ عطا کے تو ایک خص نے کہا کہ اس تقییم سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ یہ بات اللہ اللہ آئی مولی علیہ اللہ کے کا نول تک بھی پہنچ گئی آپ سائی آئی نے فرہ یا اللہ تعالیٰ مولی علیہ السلام پر حم فرمائے آئی اس سے زیادہ اذبیق دی گئی۔ (بناری ۱۳۳۹) ایک بہودی عورت نے جب آپ میٹی آئی کو کری کے گوشت میں زہر الما کردیا تو گوشت کے اس تورت نے بہا کہ حق زہر الما کردیا ہوں۔ تو آپ مائی آئی کے اس عورت سے بوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے بیاس لئے کیا کہ اگر آپ اللہ کے کہا کہ جس آپ مائی اللہ کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ اللہ کے کہا کہ اس میں اگر آپ اللہ کے کہا کہ جس اللہ مائی کیا کہ اس کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ اللہ کا کہ اس کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ اللہ کو اس کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ

(نعوذ باللہ) جھوٹے ہیں تو لوگوں کو آپ ماٹنیائیٹی کی موت ہے راحت مل جائے گی۔ میہ من کر آپ میٹیٹیٹیٹ نے اس عورت ہے اعراض کر لیو اور اسے پچھے ند کبا۔ (بناری ۲۹۱۷) آپ ماٹیٹائیٹر نے اس قوم قرنیش ہے جس نے آپ کو علاقہ جھوڑنے پر مجبور کیا اور آپ کے قبل کی سازش کی تھی۔فرمایا: جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔''

آپ سائیلیا ہے عرض کیا گیا کہ قبیلہ دوس دانوں نے ہافرمانی و ہدعبدیٰ کی ہے، آپ سٹیلیلی ان کے لئے بدوے فرمائیں۔ آپ مٹیلیلی نے ہاتھ اٹھا کر بری عاجزی سے دعا کی، ''اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔''

آپ منٹوئیٹر کی شفقت اس مدتک بڑھی ہوئی تھی کرکس کے حاشیہ خیال میں بھی تہیں آسکتی۔ آپ منٹیٹیٹر کا ایہا دل تھا محویا اس کی رگوں میں شفقت اور رحمت کا خون دوڑ تا تھا۔

آپ منٹیزیٹی ارشاد فرمائے۔ مجھی نماز شر**دی**ع کرتے وقت میرا خیال ہوہ ہے کہ میں نماز کوطویل کروں گا تمر مجھی کسی سیچ کے روٹ کی آواز سن کرا پی نماز کوختھر کر ویتا ہول کہ کمپیں اس کی والدہ بے چین نہ ہو ( یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس کی والدہ بیچے کے روٹے سے مکٹین ہوگی اور ماں نماز میں ہے تو نماز میں ول نہ نگے گا)۔

(اگرچہ) تقویٰ نے آپ کا ول پرسکون بنا دیا تفا تکر ایک رات آپ منتی آپی کے دل میں ڈھول کی آواز سے زیادہ تیز دھوکمن شروع ہو تی ۔ جس نے آپ ساٹی آپیا کی فیز کو نے جس نے آپ ساٹی آپیا کی نیند کو نے جبن کر دیا۔ ہم چند لمحات آپ سٹی آپیا کے ہمراہ گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

نی کریم منتی آیتم بستر مہارک پرسونے کے لئے تشریف لے مکے تو آپ کو پہلو کے نیچ مجود می وہ آپ سٹی آیتم نے توش فرمالی تو اب سوند سکے آپ کو سخت پریٹائی لاحق ہوگئی آپ کی زوجہ محترمہ نے میرحال دیکھا تو پوچھا یارسول اللہ سٹی آپ بڑے ہے جس میں افر مایا (اس وقت آپ کے چیرے سے غصے کے آٹار جھک رہے ہے) کہ بیل نے اپنے بہلو کے نیچے ایک مجود دیکھی تو وہ کھائی۔ اور ہمارے یاس آٹ صدقد کی تھجوریں آئی تھیں مجھے ڈر ہے کہ وہ تھجور کہیں ان بین سے نہ ہو۔ (مند احمد:۱۸۳/۱)

نتھے حسن بن علی رضی اللہ عنہائے ایک مرتبہ صدقہ کی ایک تھجور لے لی اور اے منہ میں رکھنا ہی چاہتے تھے۔ آپ منتی آیکی نے نہایت زور دار آ واز میں '' کُلُح کُلُو'' کہا اور فر مایا بیرصدقہ کی تھجور ہے۔''

☆☆☆

### الله تعالى بربهر بوريقين كالمنظر

الله تعالی عزوجل کی ذات رسول اکرم ملتی تیلی کے ول مبادک کا مرکز اور قبلہ تقی ، اور آپ سائی لیکنی کے ول کی محراب صرف اس کے ادادے سے ہی پراس ہوتی تھی ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اللہ تعالیٰ کی طرف دلول کی مجر پور توجہ کی وجہ سے ایواب سفر کی جاتی ہوتا ہے۔

ایک مرتبددھوپ کی تمازت سے بیخ کے لئے آپ سائیڈیٹ ایک درخت کے سائے شی آرام فرما ہوئے تو درخت سے کموار لاکا دی اور ایکا سا فیند کا جھوٹکا آگیا، اچا تک ایک مشرک آن دھرکا اس نے آپ سائیڈ لیک کی کوار اٹھا کر سونت کی اور زور دار آواز میں بولا۔ اب تیجے بھے سے کون بچائے گا، رسول اکرم سائیڈ لیکٹ نے نہایت اٹھینان اور اند نتوالی پر بھر بور اعتاد سے فرمایا، 'الٹہ''

(بدلفظ من کراس پرالیا رعب طاری ہوا کہ )اس شرک کے ہاتھ ہے کوار کر گئ جو آپ سٹٹیڈائیڈ نے اٹھالی اور فرمایا، تجھے جھے ہے کون بچائے گا؟ سٹرک نے کہا۔ اے تھر سٹٹیڈیٹٹ بہترین قابو پانے واسلے بن جاؤ۔ چنانچہ آپ سٹٹیڈائیٹم نے اس کو جانے دیا۔

### الله تعالى كے خوف سے رونا

آب ما أي من عبادت بهت جلد آنسوون من وبودية والى عبادت تقى \_

آپ سٹھی آیٹر کی آ کھ کوئی تھسین منظر دیکھتی یا آپ کی ساعت مہارکہ تک کوئی درو ناک نصیحت (یاواقعہ) پہنچا تو آپ سٹھی آپٹم کی آئھوں سے آنسو بہدیزتے۔

آیک دن حضرت این مسعود رضی الله عند سے آپ مشید نیم نے فر ماکش کی کہ جھے قرآن سناؤ۔ این مسعود رضی الله عند جیرت سے کہنے گئے یارسول الله سیٹی ایلیس آپ کو قرابان سناؤ۔ این مسعود رضی الله عند جیرت سے کہنے گئے یارسول الله سیٹی ایلیس آپ کو قرابان کے قرابان کہ میں سال مک وہ آپ سائی کی ہیں نازل ہوتا ہے۔ آپ رسین فیلیس نے فرابان کہ میں سنوں۔ چنا تی دھزت این مسعود نے سورون اور کے میں سنوں۔ چنا تی دھزت این مسعود نے سورون اور کے میں سنوں۔ چنا تی دھزت این مسعود نے سورون اور کے میں سنوں۔ چنا تی دھزت این مسعود نے سورون اور کے میں اللہ سندی کے میں سنوں۔ پہنچے۔

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ﴿ بِشَهِينِهِ وَ جِنْنَابِكَ عَلَى الْوَلَاءِ شَهِينَهِ وَ جِنْنَابِكَ عَلَى الْوَلَاءِ شَهِينَهُ إِلَى الساء: ١٨)

ترجمہ " تو جب کیما ہوگا کہ ہم ہرامت میں ہے ایک مواد الا کیں ا مے ادران سب برآپ کو گواہ بنالا کیں گے۔"

قو سپ ملٹی اللہ ہے آہتہ ہے این مسعود رضی اللہ عند سے فرمایا۔ اتنا کائی ہے۔ این مسعود رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جب میں نے تظر محمالی تو ویکھ کہ آپ ملٹ این مسعود رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ جب میں نے تظر محمالی تو ویکھ کہ آپ

#### سخاوت

آپ ملٹی آپٹی کا ہاتھ میارک ہوا ہی کھلا تھا، انٹدی راہ میں بہت خرج قرماتے عقبے آپ ملٹی آپٹی مطافر انے گر لیتے نہ تھے، بال خرج کرنے میں آپ صحراء کی ہوا ہے بھی تیز رفتار تھے، آپ مٹی آپٹی اس فضی کی ما تندعطایا دیتے جے فقر کا ڈرند ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آپٹی او کول میں سب سے بڑے تی تھے اور جب رمضان المبارک میں جبرتیں سے ملاقات ہوتی تو اور زیادہ سخاوت فرماتے ۔ جبرتیل ماہ رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ سٹی آپٹی سے ملاقات فرماتے اور آپ کوفر آن پڑھاتے۔ سورسول اللہ مٹی آپٹی موسرا وجار بارش والی ہوا ہے تھی زیارہ سخاوت کرنے والے تھے۔ (بناری man)

حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ ملا ہم آئی آئی ہے کوئی
چیز مانگی ہوا درآپ سٹی آئی ہے اس کے جواب میں 'فہیں' فرمایا ہو۔ (بخاری ۲۰۳۳)

ایک مرتبہ نبی کریم سٹی آئی ہی بدب بھار ہوئے تو آپ سٹی آئی ہی کے باس سات
وینار ہے جوآپ سٹی آئی ہے خضرت ماکٹ رضی الله عنہا کے پاس رکھوا دیے اور انہیں تھم
وینار ہے جوآپ سٹی آئی ہے خضرت ماکٹ رضی الله عنہا کے پاس رکھوا دیے اور انہیں تھم
وینار ہے جوآپ سٹی آئی محردف ہوئی کہ
وینار ہی جو ایک آپ میں ایک محردف ہوئی کہ
ایک محردف ہوئی کہ
ویسے ویا کہ آئی محردف ہوئی کے ان سے
ایس سٹی آئی ہے نہ والی میں اللہ سے جواب دیا کہ آپ کی اس حالت کی جہ سے ہیں توجہ نہ کر کئی تھی۔ تو
آپ سٹی آئی ہے دہ فرینار مشکوائے اور آئی ہی ہاتھ ہی لے کر فرمایا ، محرکو کیا سمجھا جائے گا
جب اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ بید بیتار اس کے پاس ہوں۔ (دیکھے آئی میں اللہ سے میں اللہ ہے کے گئی دیا رہی حال

### سخاوت کی حدورجه پهندیدگی

پرانے کپڑوں میں ملیوں، نظے پیرایک شخص خدمت نبوی سافیڈیلیم میں حاضر ہوا اور آپ سافیڈیلیم سے بچھ مانگا۔ آپ سافیڈیلیم نے اس کو دے دیا۔ اس نے دوسری م مرتبہ پھر بچھ مانگا تو اسے منع کرنے سے نبی کریم سافیڈیلیم کو حیامانع ہوئی تو آپ سافیڈیلیم نے رضا بھری مسکراہت کے ساتھ اس کو فرمایا کہ میرے پاس جھ ہوگا تو میں اس کا قرض اوا نہیں ہے البتہ تم میرے نام پر فرید او جب میرے پاس بچھ ہوگا تو میں اس کا قرض اوا کردوں گا۔

یہ و کچھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ملتَّہ َیْہِ آپ اسے دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا مکلف شیس بنایا جس پر آپ کو قدرت نبیں۔ بین کرآپ ملتِّ اللّٰهِ کا چیرہ انور متغیر ہو گیا، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پندشیں آئی۔ ایک انصاری محالی نے عرض کیا، یارسول اللہ ملٹِ ایُنے آپ خرج کریں اور عرش واسلے کی طرف سے کی اور فقر سے ندؤریں۔ یان کرآپ مائی ایم کے اور فقر سے ندؤریں۔ یان کرآپ مائی ایم کے ابول پر جنگ کی بات بہتد آئی۔ (ترفی سیم) کا بات بہتد آئی۔ (ترفی ۱۳۹۸)

#### 拉拉拉

نی کریم منتیفینیم عما برگرام کے جمرمت میں تشریف فرما ہیں۔ ایک عورت بڑا خوبصورت کیڑا ہے کر آئی اور کہایار سول اللہ معنی فیڈ ایک کیڑا میں آپ کے پہنے کے لئے اولی ہوں۔ '' نبی کریم مشینی نبر نے وہ کیڑا اس سے نے لیا آپ کواس کی ضرورت بھی مخی ۔ ایک صحالی نے وہ کیڑا ویکھا تو عرض کیا، '' یارسول اللہ سٹیڈیٹی '' یہ کیڑا تو بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے پہنا ویجئے۔ آپ سٹیٹیٹی نے مسکرات ہوئے '' بان' کہہ دی۔ چنا نچہ جب آپ اس کیلی سے اٹھ کر جانے نگے تو وہ کیڑا اس محض کو وے دیا۔ حالا نکہ نبی کریم سٹیٹیٹی کواس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ( کن العمال ۱۸۱۲۸)

ایک اعرابی نے آپ سٹی ٹیلی جادر کو پکڑ کرزور سے تھیجا۔ جادد کے کوئے

یوے مولے خوبصورت ہے ہوئے تھے اس کی تی ہے آپ سٹی ٹیلیٹم کی گروان میارک پر
انشان پڑھیے، قریب تھا کہ گروان سے خوان نکل آتا۔ پھراس اعرابی نے زور سے کہا،
اے محمہ القدتی نی نے آپ کوجو مال عطا کیا اس میں سے مجھے بھی پچھ و ہجتے ، کیونکہ آپ
سٹیٹیٹر جس مال سے مجھے دیں سے وہ نہ آپ سٹیٹیٹر جس مال ہے شاہری ہے۔ والد کا۔
آپ سٹیٹر بیش مال ہے اور اے وہ عطافر مانی جووہ جا بتنا تھا۔ (بناری ۱۹۸۰۹)

عبادت خاص طور پر تماز نبی کریم ملی این کی آنکھوں کی شندک تھی ، آپ اپنا سکون دات کی تحراب میں تاش قرمایا کرتے۔ آپ ملی پیٹی کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ آپ میٹی لیکٹر نماز میں اتنا طویل تیام قرماتے کر آپ کے پاؤں مبادک درم سے سوج مباتے اور پیٹ جاتے۔ یہ وکچے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرجہ عرض کیا۔ کیا اللہ تعالی نے آپ کی اگلی چیلی لفزشیں معانی تبیں قرما وی ؟ آپ ساٹی لیکٹر نے جواب دیاور آپ کے چیرے کوشکر کی چمک نے ڈھانپ رکھا تھا۔ " تو کیا

بین شکر گزار بنده نه بنول ی<sup>ن (</sup> جناری: ۱۳۳۰)

#### رھلت (دنیا ہے کوچ)

نی کریم میں اور میں اور اور دیتی اعلیٰ) کو اختیار فر مایا اور اور دیتی اعلیٰ) کو اختیار فر مایا اور آپ میں گرری تھیں، آپ میں گئی روح مبارک ویر کے دن ابھی رہتے الاول کی دو راتیں گزری تھیں، من ااھ کو دنیا ہے کوچ کر کے دعلی علیمین کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ ملٹی آپ کی آرفین کروڈ منگل اس جگہ (حجرہ عاکنہ معدیقہ رضی اللہ عنہا) میں ہوئی جہاں آپ کی رعلت ہوئی تھی۔۔

اس (مخضر تذکرے) کے بعد میں کسی شاعر کا بیقول بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ولنن مدحت محمدًا بمقالتی فلقد مدحت مقالتی بمحمدًا ترجمہ: ''اگر میں نے اپنے مقالہ (اپنی بات) میں محمد مثانی آیا کی مرح کی ہے تو حقیقت میں میں نے محمد مثانی آنا کے در لیے اپنے مقالہ کی درح کی ہے۔''

#### **ሲሲሲሲሲ**

### ﴿ سيدنا حضرت داؤ دعليه السلام ﴾

ان کیلے اللہ تعانی نے نبوت اور حکومت کوجمع قرمادیا۔

الله تعالى في البين محمت اور فق و باطل كا فيصله كرف والم خطاب عطا قرمائه -

اليسے ي حن كے ساتھ برندول اور بيازول في جي تي جن كے ساتھ برندول اور بيازول في جي تي برگي۔

الله والماس سب عدا حجى آواز أنيس عطاكي كي-

☆☆☆

وہ مخصیت جنہیں الند تعالیٰ نے سرکش جالوت کو شکست دینے کے لئے نتخب

فرمایا اور اس کافتل آب کے ہاتھ پر ہونا ہے کر دیا۔ بوے بہاور سے جواز انی جیموز کر بھائنے والے نہ تنے اور تکوار کی جھنکارے خوفز دونیمیں ہوتے تتے۔

اللہ تعالی نے انہیں حکومت اور نبوت عطا کی اور زرجیں بنانے کافن سکھایا اور
ان کے ہاتھوں میں لوہ کو زم فرما دیا۔ آپ کو عزت عطا کی اور آپ پر زبور نازل
فرمائی، آپ کو ایسی خوبصورت اور سریلی آواز عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو عطائبیں
کی گئی جو بھی ان کی آواز سنتا وہ جھو منے لگتا، آپ علیہ السلام جب زبور تلاوت فرماتے تو
تمام جن وانس اور جرند پرندآپ کے گروجع ہوجاتے تھے۔
زہد، نماز اور روزہ میں مشخولیت آپ کا طروا نتیاز تھا۔

#### عبادت وزبد

آپ بڑے عابد انہائی متی اور خوف خدا سے خشوع رکھنے والے انسان سے۔
زیان بھی ذکر الی سے خاموش نہ ہوتی تھی آپ کا وہن مبارک مشک و نور سے پر تھا

ہیشہ اللہ تعالیٰ کی تیج میں لگار بتا۔ آپ اپنی قوت عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر
غور و فکر و تد بر فرماتے رہے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بیٹی اور سریلی آ واز سے توازا

ھا، قبدہ اللہ تعالیٰ کی تیج بھی کی آ واز میں آپ کی زیان مبارک پر جاری رہتی ۔ آپ مخشر

سے وقت میں پوری زبور کی تلاوت فرما لیتے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتی ۔ آپ مخشر

ہرایت کو جاری فرما دیا تھا، جب بھی آپ ذکر الیٰ سے زبان کو حکمت و سے ہوں لگا جیسے

ول کے تاروں پر انز رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے پہاڑ وں کو سخر فرما دیا تھا جو
می و شام آپ کے ساتھ خدا کی تیج بیان کرتے ۔ پرندے آپ کے پاس جع جو جاتے

اور آپ کی تیج کے ساتھ خدا کی تیج بیان کرتے ۔ پرندے آپ کے پاس جع جو جاتے

اور آپ کی تیج کے ساتھ خدا کی تیج بیان کرتے ۔ پرندے آپ کے پاس جع جو جاتے

اور آپ کی تیج کے ساتھ خدا کی تیج بیان کرتے ۔ پرندے آپ کے پاس جع جو جاتے

اور آپ کی تیج کے ساتھ خدا کی تیج بیان کرتے ۔ پرندے آپ کے پاس جم جو جاتے

اور آپ کی تیج کے ساتھ خدا کی تیج بیاں اور ) بعد میں ہے مثل نمونہ بن گئی، آپ کی تماز افعل نماز اور آپ کی حیات میں اور ) بعد میں ہے مثل نمونہ بن گئی، آپ کی تماز افعل نماز اور آپ کی روز واضل تر نی روز وافعل ترین روز وقرار بایا۔

رسول اکرم مل اُن الله کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی رضا کے لئے پرامی

جانے والی نماز دن میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پہند ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھے جانے والے روز وں میں سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کے روزے سب سے زیادہ پہند ہیں۔ وہ آدمی رات سوتے تہائی حصہ رات کا نماز میں گزارتے اور رات کے بقیہ چھے حصہ میں سوتے ، اور ایک دن روز و رکھتے دوسرے دن بغیر روز ہے کے رہے۔ (بخاری: ۱۳۲)

حضرت واؤد علیہ السلام کی محنت اور اس پر القد تعالیٰ کی طرف ہے ان کی تماز اور روزے کی تعرف ہے ان کی تماز اور روزے کی تعرف و ریاضت کو کم بیجھتے اور تاہد تعالیٰ علی انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے شکر (اس کی نعبتوں کے بدلے اس کے کرم کے اظہار) کی اوائیگی جس ابنی کرتائی کا احتراف فرماتے ہوئے کیتے ۔''اے اللہ! اگر میرے ہر بال کی جگہ دو زبائیں ہو تیمی جو ساری عمر دات وان تیرک کہتے ہے۔ اے اللہ! اگر میرے ہر بال کی جگہ دو زبائیں ہو تیمی جو ساری عمر دات وان تیرک کہتے ہے۔ ایک لائمیں کرتی رہتیں تو بھی میں تیری نعبتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادائیس کر سکتا۔

#### ِ خوف خدا ہے معمور دل کے مالک

حضرت داؤد علید السلام کا دل تم اور آتش جہنم اور یوم حساب کے خوف سے
اس طرح معمور تھا کہ آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پوری زندگی آپ نے
(خوف خدا کے باعث) کویا ڈرتے ہوئے گزاری۔ کھی آپ کے آنسو تھنے کا نام نہ
لیتے خاموثی سے بہتے رہتے تی کہ آپ کی بینائی ختم ہونے کے قریب ہوگئی کسی نے اس
حالت کو و کیے کر شکوہ کیا کہ (اس قدر) آنسو کس لئے ہیں؟ فرمانے گئے کہ المؤیوں کے
جانے اور رونے کا دن آنے سے بہلے مجھے رونے دو۔ ''

آپ گرگراتے ہوئے عاجزی کے مارے گرجایا کرتے تخشوں کے بل کھڑے ہوکر رب تعالی سے بول دعا فرماتے: 'اے میرے رب تیرے سورج کی گری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تیرے جہم کی گری کیے برداشت ہوگی۔ میرے رب تیری رحت کی آواز (اہر رحت کی محرج) جمھے سے برداشت نہیں ہوتی تو تیرے عذاب کی آواز کس طرح برداشت کردں گا۔''

### بيمثل تواضع

آپ کے دل پر عظمت کے باوجود کمر کی جھلک بھی آنہ پائی، نبوت نے بھی آپ کے ورخ دِ تقوی میں اور حکومت نے بھی آپ کے ورخ دِ تقوی میں اور حکومت نے آپ کے تواضع میں صرف اضافہ ای کیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام آپ باتھ کی محنت سے کمایا رزق تناول فرماتے۔
آپ کے شکم مبارک میں اس سلطنت کی دولت کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا جو آپ کے سامنے پہاڑوں کی طرح آگئی تھی آپ زر ہیں اور مجود کے پتوں سے ٹوکریاں اپنے ہاتھ سامنے پہاڑوں کے قور کیاں اپنے ہاتھ سے بناتے اور ان کو بھی کرائی کمائی سے کھاتے۔

رسول اکرم مین آین نے حضرت داؤ وعلیہ السلام کی عدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

> "سب سے زیادہ پا کیز ورزق وہ ہے جوابینے ہاتھ سے کما کر کھایا جائے ۔اللہ کے نمی حضرت واؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کھایا کرتے تھے۔" (بناری ۲۰۰۲)

آپ اپ باور چی خانہ ہے لوگوں کوسفیدروٹی (سنندم کی روٹی) کے ستر ڈھیر کھلاتے اور خود جو کی روٹی تناول فرمائے۔

#### سانحهء وفات

حضرت داؤدعلیہ السلام شدید غیرت رکھنے والے انسان تھے۔ جب باہر جاتے تو دروازے بند کر کے جاتے۔ لیک دن وہ باہر نکلے اور زوجہ محتر مدنے دروازے بند کردیئے پھرائن کی زوجہ محترمہ نے گھریٹی اندر جاتے ہوئے وسط داریٹی کھڑے ایک فخض کردیکھا تو خدام وغیرہ کو آواز دے کر ہوچھا کہ دروازے بند ہونے کے باوجود شخص اندر کیے آئی است میں دھرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے وہ مخص وہیں بچ میں کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ مخص ہوں جو بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ می دربان اسے دوک پائے ہیں۔ بین کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، داللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ملک الموت ہے۔ اللہ کے تھم کوئوش آپ کے باس بھردر رکاحتی کدآپ کی دور قبض کرلی۔ پھر جب آپ کوشسل دے کر تھین کر دی گئی اور ان کاموں سے فراغت ہوگئی تو سورج طلوع ہوگیا۔ یہ کوشسل دے کر تھین کر دی گئی اور ان کاموں سے فراغت ہوگئی تو سورج طلوع ہوگیا۔ یہ د کھے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پر ندے کوشم دیا کہ دود ان پر سامیہ کرے تو اس نے ایک بردوں سے سامیہ کیا حتی کہ جب زمین نے ان پر سامیہ کردیا (لیمنی تہ فین ہوگئی) تو ان پر سامیہ کردیا (ایمنی تہ فین ہوگئی) تو ان پر سامیہ کردیا (ایمنی تہ فین ہوگئی) تو انہوں نے پرندے کوشم دیا کہ دوران کی صیت ہے۔ (مندامہ: ۱۹۸۴)

### ﴿سيدنا حضرت عيسى عليه السلام ﴾

الله وه يجه جود نيا يش روت وفيخ أيل أيا

🏗 💎 وہ نبی جس نے ماں کی گود میں گفتگو گ

ين وه پيلے ئي جنہيں آسانوں ميں زعرہ اخواليا كيار

#### \* \* \*

ایک نبی جو زین می زہر کا ج بوت اور داوں میں تقوی کی کاشت کرتے رہے اور خیر کھیلاتے رہے۔

یہ ہیں معزت میسی بن مرہم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول علیہ السلام ہیں اور اس کا وہ کلیہ اور وہ روح ہیں جسے اللہ تعالی نے معزت مرہم کو القاوفر مایا تھا۔ ورمیانہ قد تھا جو تہ لب اور نہ ممکنا تھا، رنگ ایسا لال جیسے کہ ابھی گرم صام سے نکل کرآئے ہوں۔

ان کی پیدائش کے دفت شیطان آیا تا کدان کے پہلو میں پھے چھو دے تا کہ بیہجی عام انسانی بچے کی طرح چلا کر روکیں حمر وہ چھوتا رہا عمر پردے میں جھوتا رہا اور حضرت میسی علیدالسلام نے زندگی کامشکراتے ہوئے استقبال کیا ، آگھ سے ایک آنسویھی نہیں لکلا (ندی حضرت میسی علیدالسلام روسے)

اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ۔ مکمت اور تورات و انجیل سکھائی۔ مجزات سے

تائید عظا کی چنا نچے انہوں نے مال کی گود میں کلام کیا۔ کمبی مٹی سے برندے بناتے جو

اللہ کے تکم سے آ سانوں میں اڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر کوڑھی اور برص

کے مریضوں کی شفاء رکھ دی۔ اللہ کے تکم سے مردوں کو زندہ کر ویتے۔ خود زندہ

آسانوں میں اٹھا لئے گے ، آخری زمانے میں نازل ہوں میے وجال کوئل کریں میے،

مسلمانوں کی صفون میں نمازی پڑھیں گے، عدل وائدان کا بول بالا کریں گے اور پھر

ان کی روح اللہ تعالی کے بیس چلی جائے گی۔

آپ کا دل بڑی پا کیزو طبیعت پر ڈھلا ہوا نظاء بالکل صاف و شفاف۔ادب نبوت سے آراستہ و بیراستہ ہتھے۔زبان مہارک ہے کسی کوایڈ اوو ہنے کا کو کی حرف بھی نہ ٹکٹا تھا۔

حطرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ کہ''احسان بیٹییں کہتم اس پر احسان کر وجس نے تم پر احسان کیا ہو۔ بیٹر نیٹی کا نیکی ہے بعلہ ہے۔ بلکہ احسان تو یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جھلائی کروجس نے تم ہے چھے برا کیا ہو (زیادتی کی ہو)۔''

#### ایمان کا اوپ

ایک دن آپ نے چور کو چوری کرتے دیکھا تو اسے انبیاء علیم السلام کے ایماز سے دھیے کیے علام کا اس انبیاء علیم السلام کے ایماز سے دھیے کیے میں فرمایار کیا تو نے چوری کی ہے؟ حالاتک معلوم تھا کہ اس نے جواب دیا کہ ہرگز نبیل شم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نبیل نہیں ۔ تو آپ نے فطرت انبیا علیم السلام سے جواب دیار کہ تو نے انڈ تعالی پرایمان (یقین) دکھا اور عیسی علید السلام کو مجتلایار

### گفتگو کا ا<u>دب</u>

دو پہر کے دنت حوار ہوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے ہیں ایک بکری کا پچہ مرا دیکھا جس کی بدیولوگوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ حوار بوں نے کہا، اس کی کتنی بدہو ہے۔ کتنا بدمنظر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے گفتگو کا ادب سکھانے کے لئے فرمایا کدا سکے دانت کتنے سفید ہیں۔

### ز بدعیسیٰ علیهانسلام

حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے بیچے دنیاوی سامان کچی نہ جھوڑا اور اپنی اس طرح گزاری کہ نہ تو کوئی گھر بنایا اور نہ بی شادی کی۔ اپنے آپ کو تباکر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی راہ میں چلنے بھرنے کے لئے (اس کی دعوت دینے کے لئے) وقف کر دیا تھا۔ فرماتے تھے کہ میں دنیا کو اوند صے مذکر اکر اس کی پیٹے پر سوار ہو گیا ہوں میراکوئی بینائیں کہ وہ مرے اور نہ گھر ہے جو ٹر اب ہو۔ حوار بول نے عرض کیا کہ ہمرہ آپ کے لئے گھر نہ بنا دیں؟ فرمایا کہ میرے لئے سیلاب کی گزرگاہ میں گھر بنا رو۔ حوار یوں نے عرض کیا وہ تو جائم نہ رہے گا۔ پھر انہوں نے بوچھا کہ آپ کے لئے فرر بنا دیں؟ قربیا کہ مرتبہ بھر زوجہ کا انتظام کر دیں؟ فرمایا کہ ایک یوی کا میں کیا کروں گا جو مرجائے؟ ایک مرتبہ بھر نوجہ کا انتظام کر دیں؟ قربایا کہ ایک مرتبہ بھر نوبہ کیا آپ علیہ السلام سے لیے گھر نہ بنا دیں؟ آپ نے نربیان چھوڑ نا جا بتنا کہ جس کے ذریعے جھے یا د فرمایا کہ ایک کوئی الی چیزئین چھوڑ نا جا بتنا کہ جس کے ذریعے جھے یا د

آپ علیہ السلام بھی ایسے گھر کے پاس سے گزرتے جس کے مالکان مر چکے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے ہوکراس گھر کہ خطاب کرکے فرماتے ،

> ''افسوس ہے تیرے ان مالکان پرجو تیرے دارث ہے ہیں۔ انہوں نے اسپنے بچھلے بھائیوں کے ساتھ تیرے کئے کومعتر کیوں نہ سمجھا۔''

حضرت میسی علید السلام زمین میں گھو متے بھرتے تقل مکانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ویتے رہے۔ آپ نے دنیا اور اس کی رنگینیوں کو جھوڑا اور رزق حلال کے لئے محنت فرمائی۔

ایک مجمع میں حضرت عیلی علیہ السلام کے پاس حواری آئے اور کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ پوچھا کہ ارت میں سوال کیا۔ پوچھا ہم کھانا کیا کھا کیں؟ آپ نے قربایا بو کی رو ٹی۔ پوچھا کہ ہم کیا پیٹیں؟ فربایا خالص (سادہ) پائی۔ پوچھا کہ ہم کس برسوئیں؟ فربایا، زمین کو بچھونا ہنا کو۔ پھر فربایا کہ جب کوئی آدمی بھوکا ہو تو اسے رو ٹی کے سو کھے کمزے سے زیادہ کوئی ہیز پہند بیرہ ہوئی۔ اور چی بیاسا ہو تو پائی سے زیادہ کوئی چیز پہند نہیں ہوئی۔ اور جب بیاسا ہو تو بائی سے زیادہ کوئی چیز پہند نہیں ہوئی۔ اور جب بیاسا تو زمین پر فیک دگانے سے ذیادہ کوئی چیز پہند بدہ بیس ہوئی۔

### <u>ز</u>ېدى ترغيب

ا بک دن ایک مخص هیوت کی طلب میں آپ کے بیاس آیا۔ اور کہا جھے وصیت سیجئے ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی روٹی کود کھے کہ کہاں ہے آرہی ہے؟

آپ نے ایک ادر جگہ ارشاد فرمایا تم لوگ دنیا کے لئے بحنت کرتے ہو حالانکہ حمہیں ونیا میں بغیر عمل (محنت) کے رزق دیا جاتا ہے اور آخرت کے لئے عمل نہیں کرتے حالانکہ آخرت میں حمہیں بغیر عمل کے رزق نہیں ملے گا۔ اور علاء سوء پر افسوں

ایک دن این حوار یول کے پاس تشریف کے محصے اور فر مایا کہ وتیا کی محبت

ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور مال میں بہت زیادہ 'میماریاں 'میں۔ حواریوں نے بوچھا کہ اس کی بیاری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مال والا تحض فخر اور تکبر سے نئی نہیں یا تار کسی نے عرض کیا ''اگر نئے جائے تو؟ آپ نے فرمایا کہ مال کی ورشگی (کی کوشش) ہی اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عاقل کر دے گی۔

ایک دن آپ گناہوں نفزشوں اور رحموں، نعموں کے رک جانے، کے اسباب سے ڈرارے تھے۔ ادرلوگوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا تھم دیا اور فرمایا اس خفس کے لئے خوش خبری ہے جوائے گناہ کو یادکر کے ردیے۔

### آسان کی طرف اٹھ جانا

آپ کا پاک جسد عضری ۳۰م کے قریب آسانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالی کے تھم ومصف سے آپ بھر نازل ہوں مے تاکہ خزیر اور وجال کوآل کریں۔ صلیب کوتو زیں اور اسلام کی وعوت ویں۔

## ﴿ سيدنا حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه ﴾

(وقات العربطاني ١٢٣٠)

اللہ میں کریم مٹی آیم کے بعد امت کے لئے سب سے زیادہ رح ول انسان ۔

اليا تحض جم كے لئے تقدر نے نداء كار

🖈 💎 جس کی فلافت فارس وروم کے غلبے کی موت کے بیغام کی اولین سطر تھی۔

🖈 💎 جن کی شخصیت ایمان کے مدارس میں سے ایک مدرستمی۔

ជាជាជ

### سيدنا ابوبكرصديق رضى اللهءعنه

وہ جب آپ ہے لیس محے تو فرشتوں جیسے دل اور نبی جیسی زبان کے ساتھ لیس گے، جن کے دل میں دنیا کی خواہش مرجھا چکی تھی۔ یہ میں عبداللہ بن عمان القرشی ینی ابوبکر بن ابی قافد التی ۔ جو انبیاء میہم السلام کے تبعین میں سب سے افضل شخص تھے۔

پہلے خلیفہ راشد، عشرہ جمیں ہے آیک، مردوں میں سب پہلے اسلام قبول کرنے والے (ایوبکر) جو کہ عام افیل کے ڈھائی سال کے بعد پیدا ہوئے ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والی تاریخ آئیں اہم لوگوں میں شارکر کے ان کی حکایات بھی کے گی، ان کا ایمان بھر پور و تروتازہ ایمان تھا۔

ان کے ایمان کی تر و تازگی جس کبھی ماندگی نیس آئی ند ہی کبھی تفوکر کھائی۔ آپ
کا دل بڑی شدید رغبت اور حسن طبیعت سے معمور تھا۔ جب ان کی پاک روح نے
نبوت کے قافلے کو بھیرت سے محسوں کلر حق کی صدا لگا دی چٹا نچے ان کی فطرت اور سمجھ
دونوں ایمان لے آ کیں۔ ان کی عزت و شرف کی بناء پر جاھلیت کی خرابیاں بھی دور
بھاگ سمکیں چنا نچے شراب نے کبھی آپ کے ہونوں تک کونیس جھوانہ ہی کبھی آپ کی کمر
بنوں کے سائے جھی اور آپ کے دل و دہائے منور ہو بیکے تھے۔

جب آپ ایمان لائے تو آپ کی فطرت کی سچائی میں دین کی سچائی کا اضافہ مجمی ہو گیا اور ان کے روٹن دل کی چک بوھ گئی۔ آپ کے چیرے کے حسن و جمال کے باحث آپ کو' مفتیق'' کالقب دیا گیا آپ نے واقعہ اسراء ومعراج میں نبی کریم ماڈیڈیڈ کی تقعہ بی کی تو آپ کالقب ہی'' صدیق'' قراریایا۔

# ني كريم ما في المينة كاخراج عسين

حضرت ابو بمرصدیق رضی الفدعنہ کے بارے بیں رسول اکرم میٹیڈیٹے نے ادشاد قرمایا کہ ''لوگوں میں ابو بمرسے زیادہ جھے پر مال کے ذریعے احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں دنیا میں اپنا ظیل (دوست) کمی کو بنا تا تو ابو بمرکو بنا تا لیکن اسلام کی دوسی زیادہ افضل ہے۔ (پھر آپ میٹی ایٹی نے آواز لگائی کہ میری طرف ہے اس سجد میں کھلتے والے تمام دروازے بند کردیتے جا کمی سوائے ابو بکرکے دروازے کے۔''

(بخاري:۲۷۷)

حفرت صدیق اکبررضی الله عند نے اپنی زندگی بھلائی پرخرج کر دی اور اپنی نرم روح کوفضاکل پر بکھیر دیا جنانچہ ان کی ساعت تک کوئی اٹسی خصلت وفضیات پیچی جو الله اور اس کے رسول مایج بَائِیَم کو پہند ہوتی تو یہ اسے ضرور حاصل کر لیتے۔

ائی مرتبہ نی کریم میں آئی صحابہ کے جمرمت میں تشریف فرہا تھے، اچا تک

آپ میں گئی آئی ہو چھنے گئے کہ آج تم میں سے س کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
فے عرض کیا۔ یارسول اللہ میں آئی آئی آج میں روزے سے بوں۔ آپ میں گئی آئی آئے جمر
پوچھا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ چھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
جواب دیا۔ یارسول اللہ میں آئی آئی آئی جس چھا۔ آپ میں آئی آئی آئے نے بھرسوال فرمایا، آج تم میں
سے س نے کسی مریض کی عیادت کی ؟ بھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے جواب
دیا۔ اللہ کے رسول میں آئی تھا ایس وہ جنت میں داخل ہوگا۔" (مسلم: ۱۹۱۸)

ایک مرتبہ نبی کریم سٹیٹائیٹی سحا بہ کرام رضی اللہ عنہم کے جھرمٹ ہیں بیٹھے اپنی زبان مبارک سے موتی بھیرتے ہوئے اپنی گفتگو سے ساعتوں کو معطر فرمار ہے تھے۔ چنا نچیآ پ مٹیٹیٹیٹم نے فرمایا۔

جس تخص نے دو چزیں (اپنے مال وغیرو میں ہے) اللہ تعالیٰ کے رائے

میں خربج کیس اسے جنت کے درواز وں ہے آواز وی جائے گی کہا ہے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے۔ چنانچہ جو محض نمازیوں میں سے بوگا اسے نماز کے دروازے میں ہے اور جو مجاہدین میں سے بھوگا اسے جہاد کے دروازے سے۔ جو محض روزے داروں ہے بھوگا اسے صدقہ کے دروازے ہے آواز دی جائے گی۔''

ایسے میں معترت صدیق رضی اللہ عندانی خاموش سے نظر اور قربایا۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ، اے اللہ کے رسول سٹیڈیٹیکہ کیا ضروری ہے کہ ہرایک کو ان دروازوں میں سے ہی کسی آیک سے آوازوی جے ؟ کیا کسی کوان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ آپ سٹیڈیٹیڈ کے مبارک ہونت کویا ہوئے آپ سٹیڈیٹیڈ نے فرمایا۔ جی بال اور مجھے امید ہے کہتم بھی ان ہی لوگوں میں ہے ہوگے۔'' (ہزی ۱۸۹۷)

# خوش رومتواضع صديق رضى اللدعنه

خوش روئی حضرت صدیق اکبررضی القدعنه کی شخصیت کے اہم عناصر میں ہے۔ تھی۔ آپ نے اہل مدینہ کے ولوں کو بڑی ترق اور اپنے تواضع سے فقح کر ساتھا۔ اپنی ذات کو خادم کی حیثیت میں بیٹی کیا اور غرور کے مردہ جسم کو اپنے پاؤں تھے روندکر حیوزا۔

# لوگول <u>کا خ</u>ارم صعر <del>ای</del>ق رصنی الق*د عشه*

حفرت صدیق رضی امتدعند نے خود کولوگوں کا خادم بناویا تھا محلے کے لوگوں کو ان کی بحریوں کا دودھ دوہ کر ویتے تھے۔ چنانچہ جب خلیقہ بن گئے تو ایک لڑک نے کہا کہ'' ہائے اب ہمارے گھروں کی بحریوں کا دودھ دوہ ہمیں جائے گا۔ یہ بات حضرت صدیق رضی القد عنہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ آپ اس پُکی کے پاس گئے اور فرمایا۔ کیوں نہیں؟ میری ممری مشم میں تم نوگوں کو دودھ ضرور دوہ کر دوں گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کدآپ خلیفة السلمین تھان کی بحریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ کے کدآپ خلیفة السلمین تھان کی بحریوں اسامہ بن زیدرضی اہند عنہ اپنے الحبب گوڑے

www.besturdubooks.wordpress.com

کی بیف پرسوار ہوئے ،شیر کی طرح فکے، دل اللہ تعالی اور اس کے رسول مثل آیم کی محبت مے معمور تھا۔

تازہ تازہ ایمان (کی طاوتوں) کے گھونٹ ہی کر جوان ہوئے تھے۔ان کے پاس حضرت الو برضری اللہ عنظیم لوگوں کے دفار میں دوڑتے آئے اور ایک ایک بجابد سے مصافی کرنے گئے۔ بھر آپ شخصے کماغذر کے قریب ہوئے اور ان کے گھوڑے کے قریب بھوئے اور وہ گھوڑے کے قریب بھی آئے ہے۔ بھر آپ شخصے کماغذر کے قریب ہوئے اور وہ گھوڑے پر ہاتھ بھی رہے تھے اور وہ گھوڑے پر ہاتھ بھیررے تھے جومٹی اور دھول سے اٹنا ہوا تھا۔ خلیف الو بکر رضی اللہ عنہ بنجے اور دوسرے سے گھوڑ وں پر سوار تھے برواشت نہ ہو سکا تو بہ نظاشر خلیف مسلمین کی ظرف متوجہ ہوا اور اس گھوڑ وں پر سوار تھے برواشت نہ ہو سکا تو بہ نظاشر خلیف مسلمین کی ظرف متوجہ ہوا اور اس اور سے ساتھ جس کی تربیت اس نے اسلام کے سامیہ عاطفت میں پائی تھی۔ کہتے اس اور سول اللہ سٹن آئی ہم کی تربیت اس نے اسلام کے سامیہ عاطفت میں پائی تھی۔ کہتے گا۔ واللہ گا۔ اللہ عالم سے کہ ایک گا۔ دسترے الو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہوار شہوں گا۔ کیا جھے اتنا جن نہیں ہے کہ ایک تم نہیں اتر و شے۔ اور خدا کی تشم بھی سوار شہوں گا۔ کیا جھے اتنا جن نہیں ہے کہ ایک گھڑی کو میرے قدم اللہ تعالیٰ کے داستے میں گردا کو دہو جا کیں۔

# صديق اكبررضي اللهءندكي مخاوت

حفرت صدیق اکبر رضی الله عند نے انفاق کی تکوارے غلامی کے ہاتھ پروار کیا اور اسے کاٹ ڈالا اور آزادی کی مسکر اہنیں خرید ترید کر موکن ہونٹوں پر لا کے رکھ دیں۔آپ مکہ کے ضعیف غلاموں کوخرید کر آزاد کرنے اور جب بوڑھی عورتیں اور دوسری خواتین مسلمان ہوتیں تو آئیس خرید کر آزادی ولاتے۔

ایک مرتبدان کے والد ابوقیافدان کے پاس آئے اور فرمایا۔ میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ مرتبدان کے والد ابوقیافدان کے پاس آئے اور طاقتور تسم کے دیکھ رہا ہوں گئے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہاری حفاظت اور دفاع کریں گے۔'' یہ من کر حضرت ابو بکروشی الندعنہ نے بہازوں سے زیادہ بلند اضلاص سے

بھرا جواب دیا کہ''اہا جان میں وہ فائدہ جا ہتا ہوں جواللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔'' اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیآیات نازل فرمائیں۔

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیآیات نازل قرما میں۔ ﴿ فَامَّنَا مَنُ أَعْظَى وَ اَتَّظَى ﴾ (سورة اللبل) ''اورو چھنس جوعطیہ کرتا ہے اوراللہ سے ڈرتا ہے۔'' (بیسورت حضرت ابو برصد میں کی فضیات میں نازل ہوئی ہے) جنتی رحم دلی اور رفت قلبی ان کوعطا ہوئی تقی وہ انہیں ایسی جگہوں پر بھی مال خرچ کرنے کا شوق ولائی جہاں عموماً نفس کراہت محسوں کرتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھ کرفرچ کرتے ، ہمیشہ عطا کرتے ، بھی واپس نہ لیتے۔

# خرج كرنے ميں صديق رضى الله عنه كامقابله نيس

ایک مرتبہ نبی کریم ملٹیائیٹی نے خطاب فرمایا اور انفاق اور صدقہ کی ترفیب دی۔ من کر حطرت عمر رضی اللہ عنہ کا ول کھل گیا اور ان کے پاس اس وقت مال بھی تھا۔ خوتی سے بن میں کہنے گئے آئ تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آئے لگل جاؤں گا چنانچہ ہوا کی رفتار ہے بھی تیز گھر گئے اور واپس آئے تو اکے باتھوں میں بڑی تمخری موجودتھی جوانہوں نے رسول اکرم مشینہ نیز کے ساسنے رکھ دئ۔

نبی کریم سان این مرسی الله عند کی طرف دیکھا، مسکراے اور حضرت مررض الله عند کی طرف متوجہ ہو کر بوجھا کہ تم نے اپنے گھروالوں کے لئے پچھے بچایا ہے؟ حضرت عمرضی الله عند نے جواب دیا کہ اتنا عل سامان ان کے لئے بچایا ہے۔ پھر حضرت عمرضی الله عند جناب رسول اکرم مشید کی ہے تر یب جا کر بیٹھ گئے ۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند آشودار ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عند کی مشحری ہے بڑی تھمری اٹھائے ہوئے تھے دہ انہوں نے رسول اکرم سان بھیل کے سامنے رکھ دی۔ آپ سان بھیل نے مسکراتے ہوئے بوجھا۔ ابو بکر گھر دالوں کے لئے کیا چھوڑ ان حضرت ابو بکڑنے دھیمی آ واڑے عرض کیا کہ دیکھر والول کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول من لیکنے کو چھوڑ آیا ہوں۔"

حضرت عرائے حضرت ابو بھر رضی اللہ عند کی اس عظیم قربانی کو و کھے کر جیرت سے سر بلایا اور خود سے سر کوشی کے اعداز میں کہنے تھے،"اے ابو بکر میں تم سے کسی چیز میں بازی تیس لے جاسکا۔"

# حضرت على رضى الله عنه كاخراج تحسين

حفزت علی رضی اللہ عنہ خاوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 'دشم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے ہم جب بھی کسی نئی اور جھلائی کی طرف بڑھتے تو ہم سے مجبلے ابو بکر پہنے جاتے۔ ابو بکڑکا مال جائیس ہزار دینار تھا جو انہوں نے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کر دیا اور نبی کریم سنٹی فیٹے ان کے مال میں اپنے مال کی طرح حصد دار جھے۔' (بیعنی رسول اکرم سنٹیائیے ہم ابنی ضروریات بھی انہی کے مال سے بوری فرماتے تھے)

خود رسول اکرم سٹٹائیٹم فرماتے تھے کہ جھے کسی کے مال نے مجھی اثنا فائدہ نئیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکڑے مال نے فائدہ پہنچایا۔

# حضرت ابوبكر رضى اللدعنه كا زبد

حضرت الو بمررضی الله عند نے مجھی ونیا طلب نہیں کی اور نہ ہی و نیا نے انہیں طلب کیا لیکن ونیا انہیں یاد کرتی تھی گرید نبی کریم میٹیڈیٹی کی طرح اس سے دور بھا گتے نتھ چٹا نچہ آپ نے اپنے دل کوزید کے ریکٹان میں بٹھا دیا۔

خوف خدا اور تواضع و زہر کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معدیق اکبررضی القد عندا ہے ساتھیوں سے گفتگو فرمار ہے سے پچھ دیر بعد آپ نے غلام سے پائی لانے کو کہا وہ تھوڑی دیر بیں مئی کے برتن میں پائی لے آیا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپؓ نے بیالہ پکڑا اور پینے گئے ہی تھے کہ آپ نے ویکھا کہ بیالہ پائی ملے شہد سے بھرا ہوا ہے، شہد خالص نہ تھا۔ آپ نے مید ویکھ کر بیالہ رکھ دیا اور بیٹے آنسو بہانے ملے حتی کہ آپ کا بید اوپر نیچ ہونے لگا اور اس سے دیکی کھد کھدنے کی آوازی آنے لگیں حتی کہ آپ بلک بلک کررونے لگے۔

یہ دیکے کر اوگ آپ سے رونے کی وجہ پوچھنے گئے۔ آپ کی آگھوں ہیں آنسو
چک رہ بتے ادر آپ اسپنے کپڑے کے کنارے ہے آنسو پو ٹیھنے ہوئے فرمانے گئے کہ

میں رسول اکرم سٹائیڈیٹی کے مرض وفات میں آپ سٹٹیڈیٹی کے ہاں موجود تھا
کہ میں نے دیکھا کہ آپ سٹٹیڈیٹی کی چیز کوخود سے دور کر رہ جی نظر نہیں آ
رہی کی اور آپ تھی تھی کمزور آ واز میں فرما رہ تھے کہ اسے بھے سے دور کرو، اسے بھے
سے دور کرو۔ میں نے دیکھا تو جھے کچھ نظر نہ آیا تو میں نے بوچھا کہ میں دکھے رہا ہوں کہ
آپ کی چیز کو دور کر دے ہیں گر آپ کے قریب کوئی نہیں ہے؟ تو آپ سٹٹٹ ایٹے نے ا فرمایا کہ دنیا میرے سامنے مثال صورت میں پیش کی گئی تو میں نے کہا کہ اسے جھے سے دور کرو۔ تو وہ میرے قریب جھک کر سے گئی کہ اگر تم بھے سے فرمای کہا کہ اسے جھے سے دور کرو۔ تو وہ میرے قریب جھک کر سے گئی کہ اگر تم بھے سے فرمای کہا کہ اسے جھے سے فرمای کہا کہ اسے جھے سے فرمای کے بوتو تمہارے بعد

میہ کر کر حضرت ایو بکر رضی اللہ عند نے اپنا سر بلایا اور افسوس اور حسرت سے فر مانے گئے کہ اس شہد ملے پانی کو دکھے کر جمھے خوف ہوا کہ کہیں مید دنیا میرے ساتھ تو نہیں لگ گئی۔ پس اس بات نے جمھے دلا دیا۔

# انبیاء ملیم السلام کے رنگ میں رنگی زندگی

حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے اپنی زندگی انبیاء کرام علیہم السلام کے منبج میں رنگ دی تھی۔خود ایمان اور تقوے کا سنون تھے، شبہ والی ہر چیز ترک کر دی اور اے بالکل صاف کر دیا ، اور اس سے بالکل کنارہ کش ہو گئے اور منہ پھیمر لیا۔

حضرت ابو بكر رضى الله عند كا أيك غلام تفاج بابر جا كر محنت حردوري كرتا اور كسانا وغيره في حضرت ابو بكل اس يوجها كسانا وغيره في كرآتا تقاء وه جب بهي كسانا لا آپ كسانے سے پہلے اس سے بوجها كسانا لا يا تو حضرت ابو بكر رضى الله عند نے وہ

کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا۔ شاید بھوک کی شدت نے پوچھ مجھکرٹا بھلا دیا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے (بہی یاد دلایا اور) کہا کہ آپ بمیشہ بھھ سے پوچھا کرتے تھے کہ کھانا کہاں سے لائے؟ مگر آج آپ نے نہیں پوچھا۔ یہ س کر حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کی طرف متوجہ بوکر فرمایا بھے بھوک گئی تھی۔ ہاں یہ بناؤ کہ یہ کھانا کہاں سے لائے؟

اس نے بتایا کہ میں نے زمانہ جاہیت میں ایک شخص کو کہانت (علم نبوم) کی باتھیں بی بھے ایک شخص کو کہانت (علم نبوم) کی باتھیں بی بھے ای بھی طرح بیڈن نبیس آٹا تھا گر میں نے اس سے دھوکا کیا تھا۔ آج وہ فضی بھے سے ملا اور بہ کھانا جھے دیا اور کہا کہ تم نے جو پیشنگو کیاں کی شمیں وہ ورست ہو کئیں ۔ تم نے بی کہا تھا۔ ''بیس کر حضرت ابو بکر شخوف سے بسینہ بسینہ ہو گئے اور فر مایا کہ تم نے تو جھے ہلاک بی کر دیا تھا۔ پھر اپنا ہاتھ صنتی ہیں ڈالل اور زیردی نے کر دی جس سے سب کھایا بیا نکل گیار کمی نے کہا کہ آب نے اتنی تکلیف صرف ایک لقمے کے جس سے سب کھایا بیا نکل گیار کمی نے کہا کہ آب نے اتنی تکلیف صرف ایک لقمے کے لئے بی برداشت کی؟ آپ کے چیرے سے اس وقت خوشی کی چک پھوٹ رہی تھی۔ فر مانے کے کہا کہ آب نے جیرے سے اس وقت خوشی کی چک پھوٹ رہی تھی۔ فر مانے کے کہا کہ آب کے جیرے سے اس وقت خوشی کی چک پھوٹ رہی تھی۔

# خودا ضبابی کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند

المجھی خود احتسالی اورخود پرسزا جاری کرنے بیس حضرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ نے مثال قائم کر دی اور اس مدرے کے استاد کا نمونہ بن کر سامنے آئے کہ ''اپنے نفس سے ابتدا وکرو یہ''

ایک دن حطرت عمر بن خطاب رمنی الله عند، حضرت الویکر رمنی الله عند کے کمر علے ویکھا کہ دیواد کے نیچے بیٹے ہیں اور اپنی زیان کا کنارہ بکڑے ہوئے کو یا اس کو سزا دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فعل پر بڑا تعجب ہوا، فرمانے سکے اس رسول اللہ سافیقین کے ضیفہ آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ اپنی زبان کو سزا کیول دے رہے ہیں؟ استغفار میں ڈو بے ہوئے حضرت الویکر رضی اللہ عند نے جواب دیا، جھے کئی برباد یوں و ہلاکت کی جگہوں پراک نے ڈالا ہے۔

آپ نے بوری زندگی اپنے حبیب اور معلم حعرت محد مصطفیٰ منظیٰ آیا ہم کے نقش قدم پر گزار دی۔ جنہوں نے نفس کی بڑائی کو ہاغ دیمبار کرنے اور فق جہال بھی ہواس کا ساتھ دینے کی اولین تلقین قرمانی تھی۔

ایک مرتبہ مدینہ متورہ میں اوٹوں کے صدقات تقسیم کرنے کا آپ نے اعلان فرمایا ، جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت اندر واقل نہ ہو۔ مگرایک شخص جسنے وائی رک تھی اندر واقل نہ ہو گرایک شخص جسنے وائی رک تھی اندر واقل ہو گیا۔ اندر حضرت ابو بکر اور عمر رضی انڈ عثما صدقات کا حساب اور جصے تیار کر رہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی انڈ عنہ نے اے ویکھا تو اس کے ہاتھ سے ری لے کرا سے ماری اور تیز آ واڑ سے فرمایا کہتم اندر کیوں دافل ہوئے ؟ ووصفی تو سیم کر یا برنگل گیا پھر مفضرت ابو بکر رضی انڈ عنہ کر ایس میں موا وہ اس شخص کے پاس سے اور خرمایا۔ بھائی معضرت ابو بکر رضی انڈ عنہ کے وائڈ بدلہ نیس لیا جائے گا۔ "مگر حضرت ابو بکر رضی انڈ عنہ برنہ نوا کے باس کے اور فرمایا۔ بھائی بھر سے جو اسے جو نہ تھا ہے۔ انگر حضرت ابو بکر رضی انڈ عنہ برخونی خدا کے یا عث کیکی طاری ہوگئی افرمانے تھے۔ قیامت کے دن مجھے انڈ بنائی سے کون بیجائے گا؟ حضرت بحرضی انڈ عنہ نے کہا اس کو راضی کر لو۔

چنانچہ حضرت ایوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک سواری ایک جادر اور یا گئے وینار دے کر رامنی کرلیا وہ مخض خوشی بختی اور رضا مندی کے ساتھ و باں سے روانہ ہوا۔

#### خوف خدا اور عاجزي

حضرت ابو بکردشی الله عنه کوالله تعالی کا شدید خوف اور فکر دامن میرد بنی خمی۔ دل میں بڑا خوف خدا جھپا تھا اور رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک دن کھلی فضا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند باہر تکلے، نگاموں کو آسان میں دوڑ ارہے تھے، اچا تک ایک برندے کو ایک درخت پر ویکھا جو بڑی بیاری ادر میتھی آواز میں چیچہا رہا تھا۔ آپ نے بڑی ورو بحری آواز نے فرمایا: ''مبارک ہو تھے اے خائر ، میری تو خواہش ہے کہ میں جھ حبیها ہو جاؤل تو ور ننت پر بیٹھتا ہے، کھل کھاج ہے اور اڑ جاتا ہے اور تیران کوئی صاب ہوگا نہ تھھ پرعذاب ہے۔''

ایک مرتبه دن ڈھلے حضرت عمرین خطاب، خلیف ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے اور فرمایا۔ اے رسول الله مائیڈیڈیٹر کے بعدسب سے بہتر انسان! بیان کر حضرت ابوبکر نے دیا اور قرمایا۔ اے رسول الله مائیڈیٹر تو بیا کہ رہے ہو۔ حالا فکہ میں نے رسول اکرم مائیڈیٹر تک حیا اور قومانے کے دسول اکرم مائیڈیٹر تک کوری فرماتے سانے کہ مورج عمرے بہتر کئی انسان پرطلوع نہیں ہوں۔ اور ترزی عام س

یمی پینی شارت تھی جسے دنیا کو گرائے کے لئے تغییر کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کے سمندر میں تیرتے رہے گران کے کیڑے بھی شکیا نہ ہوسائے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بیک دیک کوجھاڑ دیا تھا۔

## مرض وفات کے نصیحت آمموز واقعات

ز مانے کے جلویس دن گزرتے رہے اور حضرت ابو کر رہنی اللہ عند خشیت اور خوف سے کئے ہے بدن کے ساتھ بستر مرض سے جا گئے اور افسوس کے حالے ہیں حضرت عائشہ ام انو منین رضی اللہ عنہ این کے ساتھ بیٹی آ اسو بہا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ ام انو منین رضی اللہ عنہ این کے ساتھ بیٹی آ اسے بیری بنگ میں قریش ابو یکر رضی اللہ عنہ نے رکی ہوئی سائس جیسی آ واز میں فرمایہ الاسے بیری بنگ میں قریش کا سب سے بڑا تا ہر اور مالدار شخص تی ایکن جب جھے امارت کی مصروفیت نے مشغول کردیا تو میں نے بیٹنا سب جانا کہ میں صرف اتنا مال حاصل کروں جو میری مصروفیات کے لئے گئی ہوتو اس مال میں سے (جو امارت کے عبد سے کے حمن میں ہو گیا تھا) صرف مید عہا وہ برتن اور یہ غام باتی ہے۔ انہذا جب میں انتقال کرجاؤں تو یہ تینوں چیز کی صرف مید عہا وہ برتن اور یہ غام باتی ہے۔ انہذا جب میں انتقال کرجاؤں تو یہ تینوں چیز ک

چنانچ جب حفرت ابو بکر کی وقات ہوگئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها وہ عباہ، وہ بیالہ، اور غلام کو لے کر حضرت مررضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہنچ سنیں ۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کی آتھوں سے آسوں سے لگے، فرمایا۔ اللہ تعالی ابو کر پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والے کو تھا دیا ہے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ کہنے والے کے لئے کوئی بات نہ جھوڑیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکڑاس دنیا ہے چلے گئے اور انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ درہم۔ انہوں نے اپنا مال لیا اور اسے ہیت المال میں ڈال دیا۔''

حضرت ابوہر صدیق رضی انڈ عنہ سربی الدمور اور بڑے فرم ول انسان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانی جن کہ حضرت ابوبکر انتہائی رقیق القلب انسان تھے جب وہ نماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو رونے لگ جاتے اور رونے کے نیلیے کے باعث ان کی قرائت سی نہیں با عمق تھی۔

حضرت عمر فاردق رضی اللہ عندا کیک مرتبہ مصنرت الو بکڑگی ہیوہ مصنرت اساء بات عمیس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بو چھا کہ مصنرت الو بکر رضی اللہ عند کی تنبائی میں عباوت کیسی ہوتی تھی؟ حضرت اسا، رضی اللہ عنہا یادول میں کھوی گئیں پھر جواب دیا کہ جب تبجد کا وقت ہوتا تووہ کھڑے ہو کر وضوکر کے نماز پڑھنے تگتے پھر نماز میں جمادت کرتے اور روتے رہتے ۔ بجدہ کرتے تو روتے دعا کرتے تو روتے ۔ بیان کر حضرت محرضی اللہ عشارونے لگے۔

# شرم وحیاء کے پیکر

حیائے ان کا ول ساکن کردیا تھا ان کے کان کو یا بڑے شہتر سے گروہ اس وقت چھوٹے ہو جاتے جب تغریف کا گھیرا ان کو ڈھا نیٹا یا ان کے کانوں تک کوئی تغریقی کلمہ پہنچنا۔ ایسے دفت آئٹ کہ ان کا دل حیاء کے مارے نفس کے کنوئیس میں ڈوہٹا جارہا ہے۔ ان کے بھمرے انفاس سے ایک دعا سمیٹ لیجئے۔ چواک آئے۔ گر انجے کے لیسٹی تحیارا قیستگا یکھٹنون کو اغیفر کرنی بینما لا يَعُلَمُونَ وَلاَ تُوَّاجِلُنِي بِمَا يَقُولُونَ ﴾

ترجمہ: "اے اللہ مجھے ان کے گان سے بھی اچھا بنا و بیکے ، اور جو ائیس نیس معلوم وہ گناہ (بھی) معاف کرد بیکے اور جو بد (ممرے بارے میں) کہتے ہیں اس پر جھے ہے مؤاخذہ مت سیجے گا۔"

#### لحبيب نے کہا

حضرت الایکر تیر مرض کے شکارجم کے ساتھ بستر مرگ پر جا پہنچے۔ بستر پر پڑے بھاری محسوس بوتی بوئی گردن کے ساتھ آخرت کے خوف سے کیکیاتے ہوئے مات گزاری ۔ لوگ جوتی درجوتی آنا شروع ہوئے۔اے رسول اللہ سائی ایکی کے علیف۔ اے ابو بکر کیا ہم تبہارے لئے طبیب کو بلادیں؟ اردگرد کھڑے لوگ ہو چھنے تگے۔

سر براس مسرای اور وسی آداد کے ساتھ ہون کیلے فرایا۔ طبیب تو میرے پاس آجکا۔ بوجہا کہ طبیب تو میرے پاس آجکا۔ بوجہا کہ طبیب نے کیا کہا؟ قرمایا ،طبیب نے کہا "انسی فعال لما اور سیا" کہیں جو جاہتا ہول کرگزرتا ہول (رب ذوالجلال کی صفت فعال لما رید کی طرف اشارہ فرمایا) آپ نے وطنی ہوئی آئے میں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو قوم نے تا سف سے سر بلایا اور مجری خاموثی میں کھو گئے۔ پھر حضرت عائش وشی اللہ عنہا اندر وافل ہوئی، حضرت عائش وشی اللہ عنہ موت سے لا رہے تھے، آنسور خماروں پر بہدد ہے۔ حضرت عائش وشی اللہ عنہا نے کہا

العمر كب ما يعنى الشواء عن الفَتلى الفاحشوجت يوما و ضاق بها الصدود ترجمه: "تيرى عمر كي تتم دولت يهى اس جوان كو بچانبيس عمق جس ون سالس غرفرا جائ اور دل تلك بوجائيس."

حضرت الویکررضی الله عند نے انہیں ویکھتے ہوئے فرمایا۔ میری بی اس طَرح نئیں ہے۔ بلکہ بول کہو، اور سکرات موت واقعی آعمی۔ (سورو ق:۹۱) پر بری مشکل ہے آ ہستہ آ واز سے فرمایا کہ

ویکھومیرے یہ ود کیزے ہیں انہی کو دعوکر مجھے کفن دے دینا۔ کیونگ نے

کپٹروں کی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔

بستر مرگ پر حضرت ابوبکر رضی الله عنه کا دم آخر تھا که حضرت سفمان اندر داخل ہوئے اور قرمایا،''اے اللہ کے رسول ملٹھ آئیٹم کے ظیفہ! مجھے وصیت کیجئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عند نے فرمایا وائند تعالی تہاری و نیا ( کی دولت ) کے منہ کھول دے گائیکن تم اس میں سے ایسے گزارے کے بھرر مال کے علاوہ کچھ مت لینا۔''

#### سانحهار شحال

اس کے بعد ان کی روح شوق کے برول پرسوار ہوگئی جنہیں فرخیۃ اڑائے لیجا رہے شخصہ بورا مدید آہ و بکا سے گونے اٹھا، بالکل اپیا منظر تھا جیسا منظر رسول ا کرم میٹی آئیج کی وفات کے وقت و کیھنے میں آیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر تربیٹی برس تھی۔ مدت خلافت ووسال تین مہینے آٹھ دن رہی۔ آپ کا جسد طاہر نبی کریم سٹی آئیج کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔

#### \$ \$ \$

# ﴿ سيدنا حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه ﴾

۴٪ جن کا کورا بادشاہوں کی تکوار ہے زیادہ خوفناک تھا۔

🔅 💎 اف زيت ئے جن کومعزز بنایا اسلام نے مؤدب بنایا۔

ائلًا ﴿ الْمِيامِلِيمِ السلام كَ جعدمب ہے ذیادہ عادل انسان۔

نیز 💎 جب لوگ بھوتے ہوتے تو پیرسب سے پہلے بھو کے ہوتے اور

🖈 💎 جسب لوگ پین مجرتے توسب سے آخر پی چین مجرتے۔

ប្ផ្ជាំ

## حضرت عمر فاروق رضى اللهءنه

تاریج کے ان کے پاس طویل قیام کیا۔ اور وہ اینے زمانے کوعدل اور اپنے

زہد ہی سے سیراب کرتے رہے۔ دنیا کو زمانہ وٹی میں لاکھڑا کیا۔ یہ تھے حضرت ابوصفص عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المؤمنین اور دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ عام الفیل کے تیرہ سال کے بعد پیدا ہوئے اور ان کا ول ایمان کے تحکمتان میں ہجرت سے یائج سال پہلے اڑآیا۔

ان کا اسلام لا نافتی ، ان کی جرت مدد اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی القد عند نے ایمان کی آبیاری اپنے میگر کے نفز ول سے کی ۔ آبیات کوجیز دھارنفس کے ساتھ قبول کیار آپ کا اسلام لا ناوہ طاقتور چنگھاڑتھی جس نے شرک کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کمزور تھا ان کے ایمان لانے سے طاقتور ہو گیا۔ توت کے ساتھ مدید ججرت کی اور نبی کریم منتی اینیم کے ہمراہ بے شار معرکوں میں حصد لیا۔

حفزت ابو بکررض انته عند کے بعد ظلافت کی ذمد داری آپ پر آمیزی آپ نے عدل و افساف کے چراغ روش کر دیئے، مظلولوں کی خوب داو ری کی، ان کی موجودگی جمل جرم میں مید ہمت مدفقی کہ دہ اپنا چیرہ کھولے۔ بشری طاقت سے بڑھ کرانہوں نے کام کیا ان کی زندگی اجٹائی اور لوگوں سے باہم رابط میں گزری۔

ان کا زہد زندگی کے مشاغل سے فرار ندتھا بلکہ انیا زہدتھا جس کو اعضا میں سرایت کئے ہوسئے ایمان نے منور کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر (تن آسانی اور) آسائٹوں کو عملاً حرام کر لیا تھا کیونکہ وہ ڈرتے نئے کہ ان نعمتوں کا شکر اوا نہ کر سکیں گے۔

# مراد نبی و دعائے نبی ساتھ الیکا

ان کا اسلام لا تا رسول اکرم ملٹی گیتم کی دعا کی برکت سے تھا۔ آپ سٹی آیٹی نے دعا فرمائی تھی کدا ہے اللہ ''عمر تامی ان دو مخصوں میں سے جو مجھے زیاد و پیند ہواس ہے اسلام کوعزت وطاقت عطا فرما۔'' (ترزی۔ 4/27)

''گویا نی کریم منشینهٔ نے وعا کی اللہ جل شاند نے استخاب فر مایا۔ اور پھر

رسول اکرم ملٹی پیٹھ نے ان کی مدح میں فربایا،''اگر میرے بعد کوئی تبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوئے۔'' (ترمٰدی:۴۱۸۷)

دنیا آپ کے تقوے سے روندے جانے پر چنخ پڑی ہروہ چیز جس میں تقوی کاعضر شامل ہووہ باد جود مکدالل سعادت سے نہ ہو گر سعادت کی طرف دوڑ آتی ہے۔

#### تقویٰ کی حالت

ایک مرتبہ کی نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے پیا تو وہ دودھ آپ کو پکھ جیب محسوس ہوا) تو فورا پلانے والے کو ہوایا، پوچھا کہتم نے دودھ کہاں سے لیا؟ اس نے بتایا کہ میں پانی کے چشے پر گیا دہ پکھالوگ صدقات کی بحریوں کو پائی پلار ہے تھے، انہوں نے ہمیں بیدوودھ نکال کر پلایا تو میں نے اپنے برتن میں لے لیا تھا۔ یہ الفاظ کیا تھے کو یا آگ تھے جس نے ان کے اندرآگ انگاوی، آپ بے پھین ہو گئے چنانچہ آپ نے فوراً انگلیاں حتی میں ڈال کر نے فرمائی۔

ایک عالی نے آپ کے پاس تیخے میں حلوہ بھیجا۔ آپ نے لاتے والے سے
پوچھا کہ وہاں سب لوگ بی کھاتے ہیں؟ اس نے سر ہلا کر کہا جی ٹیس۔ پیٹلف دوست
کا کھانا۔'' میس کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور داراً واز میں تقریباً جینئے ہوئے فرمایا۔
تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اپنا میرتخفہ نے جا کہ اور اپنے عالی کو واپس کر دو اور اسے کہ دینا
کے تمہیں عمر نے تھم ویا ہے کہ کس بھی کھانے سے اس وقت تک پیٹ نہ تجرب جب
تک تم سے پہلے دوسرے سب مسلمان اس سے پیٹ نہ تجراییں۔

مسور بن مخر مہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مستقل رہتے اور ان سے ورع (پرہیز گاری) سکھتے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند نیار ہو گئے، اخباء نے تبویز کیا کہ خالص شہد پایا جائے۔ اور بیت المال میں ایک جھوٹا سر برتن شہد سے بھرا موجود تھا۔ چٹانچہ آپ لاٹھی کے سہارے سے مسجد آئے اور منبر پر جڑھ کر لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس برتن ہے شہر لے لول ورنہ وہ بھھ پر حرام ہے۔ چٹانچہ لوگول بطنیب خاطراحازت دے دی۔

ایک مرتبدا بنی زوجد محتر مدکے باس آئے اس وقت وہ مشک (خوشبو) کی تقسیم سے فارغ ہو کی تقسیم سے فارغ ہو کی تقسیم سے فارغ ہو کی تقسیم جنانچہ آپ نے دیکھا کہ ان کا دو پشد مشک کی فوشیو سے مہک رہا ہے۔ آپ نے دو پشد لیا اور اسے بانی سے خوب وجویا حتی کہ اس سے ساری خوشیونگل گئی (خوشیو دھونے کا مقصد بیر تھا کہ کہیں ان کے جھے میں عام عورتوں کو لمنے والی مشک سے زیادہ مشک ند آ جائے )۔

## زېدکی حالت

آپ اکثر بجو کے سوجاتے تھے چنانچہ آپ کے قوی (اعصاب) کمزور ہو کئے ۔ ضعف اس قدرتھا کہ شاید بڈیاں تو ڈکررکھ دیتا۔ نرم کھانا ہالکل چھوڑ دیا تھا جس نے بدن کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک دن دو پہر کے دفت مفترت حصد اور حضرت عائشہ رضی النہ عنہا ان کے ہاں کئیں اور ان سے ان کی حالت کے بارے میں اور اس جان لیوا زید کے بارے میں گفتگوگی۔ چنانچہ حضرت حصد رضی النہ عنہا نے عرض کیا

اے امیر الموتین! رسول الله سین آینی راه کو جنت اور مولی کی رضا سدهار گئے۔ انہوں نے نہ ونیا جات اور نہ ونیا نے ان کا ارادہ کیا۔ انہی کے تش قدم پر حضرت ابو بکر رضی الله عند بھی چل ( کر آخرت کو سدهار ) گئے۔ الله تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھ بر قیم رو کسری الله عند بھی چل ( کر آخرت کو سدهار ) گئے۔ الله تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھ بر قیم رو کسری کے خزا نے لئے کروائے ہیں ، مال آپ کے پاس لایا جاتا ہے۔ مجم کے تاصدین اور عرب کے وقوء آپ کے پاس آئے جاتے ہیں۔ اور آپ کے اس جب پر بارہ بدید کے ہوئے ہیں ، اگر آپ کوئی زم کیٹرا میکن لیس تو آپ خوش منظر نظر آئیں ، اور صبح وشام آپ کو تھانے کی بلیٹ دی جائے۔''

ان کی بات من کر حضرت تمریبت شدیدروئے اور آ نسوصاف کرتے ہوئے ان سے او چھنے سگے کہ ، ' میں تمہیں ایند کا واسط دے کر بو چھتا ہوں ، کیا تم جائتی ہوک رسول اکرم میں بیٹے نے زیمرگ بحر بھو کی رونی ہے بھی مسلسل تین دن بیٹ بحر کر کھانا کھایا ہو؟ یا بھی صبح و شام انہیں کسی ایک دن کھانا ما ہو؟ انہوں نے عرض کیا۔ نہیں (ایسا بھی منہیں ہوا) تو کیا تم دونوں بجھے دنیا ہیں رغبت والا نے آئی ہو؟ حضرت تررضی افقہ عند نے کہا۔ حالا تکد ہیں جانتا ہوں کدرسول اکرم سی بیٹی اونی جید زیب تن فرماتے تھے حتی کہ اپنی جلد کواک کی تنی اور چھن کی بنا ویر کھجلا و بھی کرتے تھے۔ کیا تم دونوں یہ بات جاتی ہو؟ انہوں نے کہا، بائے اللہ ماں سے بحر حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا، اے حقصہ اللہ تم کو بیہ بات بھی محلوم ہوگی کہ رسول اللہ میں تی بخشائے تھے اس کے باوجود میں دوتے ہوئے سویا کرتے اور ان کا یہ معمول اللہ تھائی کے باوجود بیاں جاتے ہیں روتے ہوئے سویا کرتے اور ان کا یہ معمول اللہ تھائی کے باوجود بیاں جانے تھے اس کے باوجود بیاں جانے تھے اس کے باوجود بیاں جانے تک تھا ج

پھر حضرت عمر منی اللہ عنہ نے وائٹگاف اللہ ظ میں قربایا کہ عمر عمدہ کھنانے ہر گرنہیں کھائے گانہ ہی نرم کپڑے پہنے گا۔ دو کھانے آیک دستر خوان پر جمع نہیں کرے گا سوائے نمک اور زیتون کے، اور اپنے دونوں دوستوں کی انتاع میں مہینے ہیں ایک ہار ہے زیادہ گوشت نہیں کھائے گا۔''

اور پھرائیا ہی انہوں نے کیا حتی کہ اللہ عز وجن کے پاس مطلے گئے۔ زینون اور سرکہ آپ کے دہن مبارک کے قریبی دوست تھے آپ انجی پر کار ہندرہے حتی کہ آپ کے بدل کوشد یو نقصان بھی ہوا۔

ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے ساتھ درہم کا تھی خریدا، آپ نے ویکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تھی تر بدا ہے اور بیآ پ کے نفقے سے نہیں بلکہ اسپتے مال سے خریوا ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، میں اسے چکھول گا بھی برگزنہیں جب تک کہ لوگ میر ہوکر کھانے نہ لگ جا کیں۔

公公公

# د نیا سے بے زاری اور عشق رسول سٹ<sub>ی</sub>غی<sup>ت</sup>ینیم

ا یک مرحبه حضرت عمر رضی الله عند اسینا بیطی عبد الله کے باس میکناتو و یک ک

دو گوشت کھارہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ گوشت کیسا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میراول چاہ رہا تھا۔ تو آپ نے بری ناگواری سے فرمایا کہ کیا جس چیز کا ول جاہے گا وہ کھاؤ گے؟ بندے کے اسراف کرنے کواتنا کائی ہے کہ وہ اپنی پسند کی ہر چیز کھائے (لیعن جس چیز کا دل جا ہے وہ کھائے)۔

ایک مرتبہ آپ نے پائی مانکا تو ان کے پاس شہد ملا پائی لایا گیا، چنا نجے فرمانے گئے کہ بیا تجھی چنر جی پنداورخواہشات کے کہ بیا تجھی چنر ہے گئیں بھی نے اللہ تعالی کا ارشاء سنا ہے کہ قوم کی پہنداورخواہشات کو اللہ تعالی نے عیب کے طور پر بیان کیا ہے۔ قربا یا

﴿ أَذْ هَبُتُحُ طَيِّبَاتِكُ مُرفِى خَيَاتِكُمُ الذُّنَا وَاسْتَمُنَّعُتُمُ بِهَا ﴾ (الاحقاف: ٢٠)

" تم اپنی اچھی چیزیں اپنی ونیا کی زندگی میں خرج کر سیکے اور اس سے تم نے فائدہ اٹھ یا۔"

پھر کمنے سکنے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں ( ان کا بدلہ ) ہمیں جلد نہ وے دی جائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ پانی نہیں بیا۔

آپ نے زندگی دل کی بے چینی همیر کی کیکیابٹ کے ساتھ گزاری۔ دل خوف خدا سے نچڑ چکا تھا، سینے میں سے ہانڈ کی کے کھد کھدانے جیسی آواز سنائی ویتی جو خوف وا قدار کے باعث تھی۔ ان کے دل میں خوف خدا ہے دھڑکن ڈھول کی آءاز سے زیادہ سنائی ویتی۔

مدینه منورہ نیں ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ،حضرت ام سلمہ دخی اللہ عنبما کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے انہیں'' انفاق فی سیمل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ملٹھائیکم نے فرمایا تھا کہ

'' میرے بعض ساتھی میری دفات کے بعد مبھی بھی جھے نہ دیکے عکیں گے۔'' بیدس کر تو حضرت عبدالرحمٰن بن عونہ پر تفرتفری می طاری ہو گئی۔الفاظ ان کے جاتی میں گھٹ کررد مگئے بڑے نئی تھکے قدموں ہے اٹھے اور ذہن میں ہوا ئیاں می اڑ ر ای تقییں۔ حضرت محررضی الند عند کی خدمت میں جا بہنچے اور عرض کیا، ''سنو تہاری المال محتر مہ کیا فرماری کیا ہاں محتر مہ کیا فرماری جی جی اور پھر ان کی بات سائی تو عمر تو جیسے ڈر گئے اور قدموں کے بہنچے سے ذمین سرکتی محسوس ہوئی۔ فورا تیزی سے اضحے اور حضرت ام سلم کی خدمت میں جا بہنچے۔ اور گھنٹوں کے بل بیٹھ محنے ، رعشہ رعشہ کا نب رہا تھا، کا پہنے ہی آ واز میں عرض کیا اسلم دے کر پوچھتا ہوں بتا ہے کہیں ان اوگوں میں ہے میں تو نہیں ج۔'

حفزت ام سلمہؓ نے فرمایا۔ نہیں (تم ان میں سے نہیں) لیکن تہبارے بعد میں کئ کو (اس میں شامل ہونا نہ ہونا) ہرگز نہیں بناؤں گی۔ (سنداحہ:۱۹۸/۹)

# خشيت البي كي انتهاء

ا کیک دن حضرت عمر رضی الله عند بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے سنگے کہ اگر آسان سے کوئی بکارنے والا آ واز دے کہ ''اے نوگوتم سب لوگ جنت میں داخل ہو کے مگر صرف ایک محض داخل نہ ہوگا'' تو مجھے یہی خوف ہوگا کہ وہ ایک محض میں آبی ہوں۔''

ایک مرتبدائے گدھے پرسوار ہوکر بدینے کی گلیوں میں لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لئے گوم رہ بے بھے کہ ایک گھرے پاس سے گزرے جہال ایک تخص مماز پڑھ رہاتھا، آپ کے کانوں ہے اس کی قرائت کی آواز نکرائی جو کہ سورہ طور کی ابتدائی آبات پڑھ رہا تھا۔ وہ جب یہاں پہنچا، 'بیٹل تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو دور کرنے والا کوئی شیس۔' تو حصرت عمر رضی القد عند نے کہا، شم ہے رب تعبد کی قتم بالکل بچ ہے۔' ہجرآپ گدھے ہے اترے اور اس کی دیوارے فیک لگا کر بچی دیر کھڑے رہے اور اس کی دیوارے فیک لگا کر بچی دیر کھڑے رہے اور کی گاری کی تشخیص ند ہوئی۔

# تواضع وائكساري كي حالت

أيك مرتبة حفرت عمر رضى الله عند في أيك تنكا الحاليا، خوف خداست اس تكت

رہے۔ چھرفرمانے سکے کاش بیس اس تھے کی طرح ہوتا، کاش بیس پیدا ہی نہ ہوتا، کاش بیس میچھ بچھی نہ ہوتا، کاش میری مال نے جھے جنانہ ہوتا، کاش بیس بھولا بسرا ہوکرمٹ جاتا۔

جب أنيس تخبر لگا تو حقرت اين عباس رضى الله عنها الن كے باس آئ اور عرض كيا۔ اے امير المونين مبارك ہو ، فوقبرى ہو۔ 'آپ ك ذريع الله تعالى نے كئ شہرول كو فق كروايا، آپ ك ذريع بعالله عناق كو دور فر ما يا اور آپ ك ذريع رزق كو عام كيا۔ حضرت عرف ابنى بحرى سانول كو يمينتے ہوئے محصے لہج ميں بحث كل فر مايا۔ اب ابن عباس ميرى امارت كى وجہ سے ميرى تعرف كرد ہے ہو؟ حضرت ابن عباس رضى الله عنها الله فر مايا۔ اس كے خيال كے بغير بھى كر رہا ہوں۔ تو حضرت عرف فر مايا (باوجود اس ك خيال كے بغير بھى كر رہا ہوں۔ تو حضرت عرف فر مايا (باوجود اس ك خيال كے بغير بھى كر رہا ہوں۔ تو حضرت عرف فر مايا (باوجود اس ك كر آپ نے ذريمن كو عدل سے بحر ديا تھا) "دوشم اس ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے، ميرى بي خواہش ہے كہ على اس امارت سے اس طرح داخل ہوا تھا كہ نہ ميرى بي خواہش ہے كہ على اس امارت سے اس طرح داخل ہوا تھا كہ نہ ميرى بي خواہش ہے كہ على اس امارت سے اس طرح داخل ہوا تھا كہ نہ ميرى بي خواہش ہے كہ على اس امارت سے اس طرح داخل ہوا تھا كہ نہ ميرى بي خواہش ہے كہ على اس امارت سے اس طرح داخل ہوا تھا كہ نہ ميرى بي خواہش ہوں كے اجر ہونہ بى كو كى جرمانداور بوجھ ہور

# قناعت كالجمر يورمظاهره

آب ایک بی کیڑے بی دنیا کو تکسٹ دیتے رہے جس بیں دس پوت گئے ہوئے تھے زہرآپ کے دل کا قبلہ تھا۔

معجد نمازیوں سے تھجا تھج بحری ہوئی، لوگ خاموثی سے سوالے نظروں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکے درسے سے کہا ہے کہ امیر الموشین کو دیر کیوں ہوگئ؟ اور وہ ہیں کہاں؟ تھوڈی دیم بعد حضرت عمرین خطاب امیر الموشین معجد بھی داخل ہوئے اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے معقدت کرنے گئے کہ میرے اس کیڑے کے دھلتے نے جھے آنے بیس دیر سروادی میں داستان کرنے دھلتے نے جھے آنے بیس دیر سروادی میں دھلتے ہے۔

آپ نے اپنے اس بیوند کے معمولی سے کیڑے سے حلہ بنایا اپنے عمارے سے تاری بنایا اور اس بھری دنیا کے سامان پر کیلئے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی شرم دحیاء فی تاریخ بنایا اور اس بھری دنیا کے سامان پر کیلئے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور رکھا۔ امیر الموثنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند

ظیفہ ہونے کے یاد جود پیوند نگا اونی جبہ پہنتے تھے، جمنا بیس سے بعض پر پیوند رجڑے کے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تو کاندھے پر کوڑا رکھا ہوتا جس سے رعایا کو (ادب سکھاتے ادر) سرزنش فرماتے۔

حفرت حسن بن علی رضی النهٔ عنها کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے خطبہ دیا۔ وہ خلیفہ متھ اور ان کے ازار (تبیند ) میں یارہ بیوند کگے ہتے۔

حفزت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حفزت عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا ان دنوں وہ امیر المؤمنین تھے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان تین پیوند گئے تھے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔

#### بے مثال عدل ومساوات

امیر المؤتین حضرت عمر بمن خطاب رضی الله عند کے پاس بے شار کیڑے
آئے، آپ نے آئیس لوگول میں تقلیم فرما ویا ہو خص کو ایک کیڑا ملا۔ بھر آپ منبر پر
تشریف لائے اور خطبہ ویتے گئے آپ نے جولباس پہنا ہوا تھا اس میں وو کپڑے تھے۔
آپ نے خطبہ میں ارشاد فر بایا، لوگو! سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کے داطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی التدعنہ فاری رضی اللہ عند کے یہ جم رسنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی التدعنہ نے ہو جھا کیوں؟ اے ابوعبداللہ؟

انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیڑوں کی تقسیم میں ایک ایک کیڑا دیا اور خود آپ نے دو کیڑے کہ ایک کیڑا دیا اور خود آپ نے دو کیڑے دو مرا کے دو مرا کے دو مرا کیڈ اور میں انڈ تھائی کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ ہیں نے دو مرا کیڈا جو پہنا ہے کیا رہ ہے تاہوں نے مرض کیا '' باے اللہ جی بال '' بیان کر حضرت سلمان فاری نے فرمایا۔ اب ہم آپ کی بات سنیں کے اور اطاعت بھی کریں عصرت سلمان فاری نے فرمایا۔ اب ہم آپ کی بات سنیں سے اور اطاعت بھی کریں عصرت

#### خوف خدا کی حالت

آپ کے اندر دنیادی آسائٹوں (کے دہال) کا انیا خوف طاری تھا جو دلول
کو پین دینا تھا۔ ان کی آسکول ہے آسو بہتے ، وہ اس پڑیا کی طرح پھڑ کتے جو بھند ہے
ہیں پھنس گئی ہوا در جب بھی انہیں کوئی خوشی نظر آتی اس سے اعراض کر لیتے ، ایک مرتبہ
آپ کے پاس قادیہ کی غیمت آئی ، آپ اس کو دیکھتے اس پر ہاتھ دیکھتے جاتے اور
دوقے جاتے اور سینہ مبارک ہے دیچی کھد کھدانے کی می آواز سنائی وے رہی تھی۔
حضرت عبدالرحمٰن بین عوف فر مانے سگے۔اے امیر المؤسین میدوفت تو خوشی اور مسرت کا
وقت ہے؟ تو حضرت عمر رضی القد عند نے آنسو ہو تھتے ہوئے فرمایا۔ ہاں بالکل۔لیکن
وقت ہے؟ تو حضرت عمر رضی القد عند نے آنسو ہو تھتے ہوئے فرمایا۔ ہاں بالکل۔لیکن

#### خثیت الہی ہے رونا

www.besturdubooks.wordpress.com

#### ﴿ وَأَمُو الْمُلَكَ بِالصَّلُوةِ ﴾ (سوره طه ۲۳۱) • "اورائي گھر والول كونماز كاتھم دور"

## انفاق في سبيل الله

آپ سے اموال، انفاق کے جنوبیں سنر کرتے اور انکا ٹھکانہ غریبوں کی جنوبیں سنر کرتے اور انکا ٹھکانہ غریبوں کی جنوبیاں ہوتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین فی تو رسول اکرم سائیڈیٹر کی خدمت میں آئے عرض کیا کہ جمجے اس سے خدمت میں آئے عرض کیا کہ جمجے اس سے زود ونقیس مال نہیں ملا۔ میرے گئے آپ کا کیا تھم ہے؟ تو رسول اکرم سنٹر ہی تے فرمیوں کے لئے صدقہ کردو۔ چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو زمین غریبوں کے لئے صدقہ کردو۔ چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو زمین غریبوں کے لئے صدقہ کردو۔ چنا نچہ حضرت عمر

#### خود بیندی سے نفرت

آپ سے ایمان نے ہر شم کے تکبر اور خود پہندی کوخود سے دور بھینک دیا تھا۔ اور اپنے دل کی نصیل کی گردن کونظر میں رکھتے اور جب بھی اس شم کی چیزوں کی جھنگ نظر آئی اے تو زویتے۔

ایک مرتبہ آبتی ہے منبر رقم ہے ندھال جہم کے ساتھ پڑھے اپنا گا صاف
کیا اور لوگوں کو پکارا۔ چنانچے مجد لوگوں ہے تھجا کھیج بحرگئی۔ بجر آپ نے ارش وفر ، یا،
اے لوگوا بیل نے نود کو اس حال میں ویکھا کہ میں بی مخزوم ہے تعلق رکھے
والے اپنا ماموؤں کی بکریاں چا یا کرتا تھا اور اس کی اجرت ایک مٹی بحر تھجوریں ہوا
کرتی تھیں ۔'' یہ کہہ کر آپ منبرے اثر آئے اور دہشت سرگوشیاں بلند ہونے نگیں ۔ پھر
عبدالرحمٰن بن عوف قریب آئے اور خاصوش کو تو زتے ہوئے فرمانے لگے۔ اے امیر
الموشین میدارشاد فرمانے ہے آپ کا کیا مقعمد تھا؟ آپ نے اپنے کہاہتے ہوئوں کو
جہنش دی اور آنسوؤں سے نبرین آنگھوں کے ساتھ فرمایا۔ میں اپنے نفس کے ساتھ تنہائی

البندا جھ سے افضل کون ہوسکتا ہے۔'' البندا میں نے یہ جایا کہائے نفس کواس کی اسل حیثیت کی پہچان کرا دول یہ

ایک دن منبر پر ارشاد فرمایا که جوشخص میرا کوئی عیب جانتا ہے وہ بیان کرد ہے۔ تو ایک شخص نے گفڑے ہو کر کہا کہ'' آپ میں دوعیب ہیں۔ دھنرے عمر رضی اللہ عند کا چرہ روش اور رضار منور ہو گئے، مسکرا کر فرمایا، بٹاؤ وہ کی ہیں؟ اللہ تم پر رتم کر ے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس دو آمیصیں ہیں، ایک پہنچے ہو دوسری اہر کے رکھتے ہواور کھانے کی دو تشمیں آپ کے دستر خوان پر ہوتی ہیں اور آئی عام لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ یہ س کر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قتم آئندہ میں دو قیصیں ہرگر نہیں رکھوں گانہ دو کھانے ایک دستر فوان پر تھ کروں گا۔'' چنا نچہ بھر آپ ہمیشاس پر کاربند رہے حتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جلے گئے۔

#### خدمت بيت الممال

ایک گری کا وان تھ سخت گرمی پڑ رہی تھی اور سورج کی گرم شعامیں اور اس کے شعلے ریت میں سرایت کر رہے ہتھے۔ایسے میں اہل عراق کا ایک وفد جس کے قائد احنف بین قیس ہتھے آپہنچ اور یہ نوگ امیر الموثین کو ڈھونڈ رہے تھے، چٹانچے انہوں نے آپ کو اس حال میں پانے کہ تمامہ اتر ا ہوا تھا اور اسے اپنی کر پر عبا کے گرد لیسینا ہوا تھا اور آپ صدرتے کے اونوں کی خدمت کر رہے تھے۔

چنانچہ جب آپ نے حضرت احنف کو ویکھا تو آئیں آواز اگائی، اے احف اپنے کپڑے اتار کر آؤ اور امیر الموتیمن کی مدد کرو کیونکہ ان اونوں میں پیٹیم ،سکیین اور پیواؤں کا حن ہے۔" اس منظر نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا ایک شخص نے عرض کیا، امیر الموشین اللہ تعالٰ جب کی مغفرت فرنائے۔ آپ صدفہ کے غذاموں میں ہے کسی کو تھم کیوں نہیں دیتے جو آپ کے بدلے میہ کام کر لیتا اور آپ کو بھی اس بخن ہے چھنکارا مل جاتا۔"

# حضرت ممررضي اللدعنه كوذ مه داريوب كي فكر

مدید کے داستوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی ہے چلتے چلے جارہے ہیں،
راستے میں جعزت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔" امیر الموسین کہاں؟ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے جیرت سے سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر رکے جواب دیا
کے صعرتے کا ایک ادنے گم ہوگیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو
تیرت سے پلننے ہوئے فرمایا، آپ اپنے بعد والوں کو مشکل میں وال رہے ہیں۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ایک بکری بھی فرات سے تنارہے چلی
جائے تو قیامت کے دن عمر سے اس کا مؤاخذ و ہوگا۔"

جلتے سوری کی شعاعوں سے مدینہ سے باہر حفرت عمر سر پر جاور رکھ ہے جا
رہے ہیں کہ ایک غلام وہاں سے گدھے پر سوار گزرا۔ تو حضرت عمر رہنی اللہ عنہ نے
اسے آواز دی کہ جھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو، تو غلام رک گیا اور گدھے ہے اتر کرعرض
کیا، امیر الیو منین سوار ہو ج ہے۔ تو حضرت عمر نے قرمایا نہیں پہلے تم سوار ہو می
تمہار سے چھے بیخوں گا، کیا تم جاہ رہے ہوکہ جھے زم چیز ( گدھے کی پیٹے) پر سوار کر دو
اور خود ہخت چیز ( زمین ) ہر چلو' ، نینیں ہوگا۔ بہر حال بن بحث اور اصرار کے بعد غلام
نے حضرت عمر رض اللہ عنہ کی بات مان نی اور گدھے پر سوار ہو گیا اور آپ گدھے پر اس
کے جھے جیٹے اور ای حال میں مدینے میں داخل ہوئے ، نوگوں نے آپ کے قواضع رحم
اور خوف خدا ( کے مظہر اس منظر ) کو بن کی چرت سے دیکھا۔

حفرت عررض الله عند نے اپنی گردن جھٹ کر فیند کا غبار جھاڑا اور رعیت کی خبر گیری کے لئے نگل پڑے ،اچا تک ایک عورت کو ویکھا جو نظے پیرا ندھرے ہے نگل کر آری تھی اور اس کی کر پرمشکیز والکا ہوا تھا، آپ نے اس سے رات گئے اندھیرے میں پانی لانے کی وجہ پوچی تو اس نے بتایا کہ اس کے جھونے جھونے بچے ہیں اور اس کے بالی وفیر و کا انتظام کر فی خادم نیس ہے، لبذا وہ رات میں نگل کر ان کے لئے پانی وفیر و کا انتظام کر آل ہے اور دن میں وہ بچی کی تنہائی کے خوف سے نہیں نگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اس کا بیرحال و کی کھر سے بہنچایا اور جاتے ہوئے فر مایا کہ جس عمر کے پاس جانا وہ تبہارے لئے خادم کا انتظام کر وے گا۔ مشرت عمر نے کہا کہ ان تک تو بہنچنا مشکل ہوگا۔ حضرت عمر نے فر مایا وہ تمہیں مل جا کمیں سے ۔انشاء اللہ علیہ کہا کہ ان تک تو بہنچنا مشکل ہوگا۔ حضرت عمر نے فر مایا وہ تمہیں مل جا کمیں سے ۔انشاء اللہ

چنا نچرضج وہ عورت مفترت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پیچی ویکھا تو پیچان گئی کہ یہ وہی رات والا اللہ کا ہندہ ہے۔ چنا نچرالئے پاؤں حیاء کے مارے لوٹ گئی، مفترت عمر رضی اللہ عند نے اس کے خرچ اور ایک خادم مہیا کرنے کا تھم فر ما کر اس کے پیچھے بیچھے اس کے گھر پہنچوا دیئے۔

#### شهادت

حفرت عمر رضی الله عند س ۲۳ ہ میں نماز فجر کے دوران الله تعالی کے ایک دشمن ابولؤلؤ مجوی کے ہاتھوں اجا تک تخفر کے حیلے کا نشانہ بین سے اور شہید ہو گئے۔ آپ کی عمر مبارک تربیسٹھ برس تھی اور حلافات دی سال یا کچ مہینہ اور اٹھا کیس دن رہی۔

# ﴿ سيدنا حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه ﴾

(شبادت ۴۵ مرم طابق ۲۵۹ مر)

تنز 💎 وو گفس جس ہے فریٹیتے بھی حیا کرتے تھے۔

الا 💎 المنبول ك دومرتبه جنب الربي ل. ا

جہے ہے گئی وہ بیٹیاں جن کے سوائس کے مقدیماں ندآ کمیں۔

الله من الله من مجي حضرت وحد عليه السلام من يعد النبيخ مكم والول سميت جس سالة جمرت كي -

#### इंट इसे इसे

جس نے تاریخ سے تعریفی کلے کا انتقار میں کیا اور ندی کسی ہے شکر کی بارت کا۔

یہ بیں فروالنورین حضرت عنفان بن عفان رضی اللہ عندہ ابوعبداللہ قریثی، اموق، تکی تیسرے غلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے آیک ۔ اور ان چیوافراد میں شامل کیہ رسول آگرم سٹیلیئم وفات تک ان سے راضی رہے ۔

واقعہ فیل کے چھنے سال پیدا ہوئے۔ ناز وقع میں جوان ہوئے، صاف ستھرے روثن خمیر کے ولک ہے، وال پیدا ہوئے۔ ناز وقع میں جوان ہوئے، صاف رکھ، آپ کا شفاف ول چکدار روشن اخلاق پر مشتل تھے۔ اسرام میں آنے ہے اس کی روثنی اور توریس اضافہ ہوگیا۔ ایمان الن کے دل کی گرائی میں داخل ہوا اور والی اسلام کی آواز نے ان کا ول ساکن کر دیا چن نچے اسلام لے آئے اور مونین کے تو قلے میں شامل ہو گئے جن شامل ہو گئے جن شامل ہو گئے جن شامل ہو گئے جن مشق دن رسول اکرم منتہ بائینے کا صافحہ کے ہوئے جن

ان کا سرسیز ول خلوص ہے معمورتھا لبندا آپ کا اسلام ن نا ہزا وفار و تا بعدارتھا، جس میں کوئی لڑ کھڑا ہے نہتھی، انجھی ایمان کی طنولیت کے ون بیٹھے کہ آ زمائش میں مبتلا ہو گئے اوراپنے بچپا تھم بن الوالعاص کے ظلم کا شکار ہوئے ، اس نے زنجیروں میں جیکڑ ویا تفاهمر جب دین اسلام پران کی مضبوطی دیجھی تو مجبوراً حجبوڑ ویا۔

اپنے محمر والوں کے ساتھ حبشہ جرت کی، ایمان کو بازوؤں کے ورمیان اٹھائے بھرتے، ناز وقعم کی زندگی ہے نکل آئے۔ دائی راحت اور بھری پڑی زندگی کو جھوڑ کر خانی انجانا اور خطروں ہے بھر پور راستہ افقیار فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں سمیت بجرت کرنے والے پہلے شخص قرار یائے۔

رسول اکرم ستینائیلیم کی دو صاحبزاد بول حضرت رتید وام کلوم کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آنے کی دجہ دو انورین کا عالی لقب پایا۔رسول اکرم میں آئے گئی ہے۔ جمراہ احدادر حندتی کے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان کی زوجہ محتر مدحضرت رقید بنت رسول اکرم سٹینائیم کی بیاری اور تکلیف کے باعث بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود آخضرت میں شریک نہ ہونے کے باحث بدر میں شریک نہ ہونے کے باحث بر میں شریک نہ ہونے کے باحث بر میں آئی ہے جاتے ہے ہے۔ آخضرت میں انگا حصہ شار کیا گیا۔ لبذا بدری صحابی سے جاتے جاتے ہیں۔

غز دہ ذات الرقاع اور غز وہ غطفان میں رسول اکرم سائی آیا ہے کتشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ میں نائب مقرر کئے گئے۔ درمیانے قد کے تتے نہ زیادہ لیجاور نہ چیوٹے۔ خوبصورت چہرے، حسین دائتوں والے، نرم خواور خوش اخلاق انسان تتے، ستر سال کی عمر میں خلافت کا بار اٹھایا گفتگو کے اعتبار سے بھی تمام اوگوں میں سب سے زیادہ حسین تتے۔

عبدالرحن بن حاطب كہتے ہیں كہ ميں نے اصحاب رسول متفیقیاتی میں سے حضرت عنمان جیبا كوئی ند دیكھا جو مكمل اور خوبصورت مُشلُّو ان سے انجی كرسكتا ہو۔ وہ ایسے قص مجھے كدان کی مُشلُّو بڑی ہارعب اور منا تر كن ہوتی تھی۔

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تیں کہ حصرت عثان رضی اللہ عنہ نے دو مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بئر رومہ خرید کر اور وومری مرتبہ تنکدست لشکر (جیش العسر ہ) کو تیار کر کے (خریدی)۔

### حیاء کے پیکر

حفزت مٹن رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے کو پہلول کی طرز پر بکٹا حیا پر لیسٹ دیا تھا۔ اور کیے نہ ہوتا؟ بدتو ایسے انسان تھے کہ جن کی حیاء کی وجہ سے فرشتے بھی ان ہے حاکم تے تھے۔

# حضرت عثمان رضى الله عنه كااحترام

آیک دن نمی کریم ستیزیئی حضرت عائشہ رضی الله عنب کے حجرے میں لیٹے ہوئے اور آپ کی پیٹر فی میارک تھی۔ استے میں حضرت ابویکر رضی اللہ عنہ اجازت کے گر آپ تو آپ یوں بی نیٹے رہے اور ان سے باتل کر آپ تو آپ یوں بی نیٹے رہے اور ان سے باتل کرتے رہے چھر حضرت عرضی اللہ عندا جازت کے کراندر آئے آپ یوں بی لیٹے و ہے اور ان سے بھی ایو بی یا تھی کرتے رہے ، چھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ میٹی اور کی تو آپ میٹی گئے ، کیز سے درست کے اور پنڈلیاں بھی ڈھانپ لیس اور کی اور نیٹر وہ نگل اور کا ندر بلالیا، جب وہ آئے تو آپ میٹی گئے ہے ان سے بھی یا تھی کیس اور پھر وہ نگل

ید دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنب نے تعجب سے عرض کیا کہ جب حضرت المؤکر آئے تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے اور ان کی پر واو ندگ ، پھر حضرت عرض کر آئے پر بھی آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے اور پر واو ندگ ، پھر حضرت عالی رضی اللہ عند آئے تو آپ آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے اور پر واو ندگی لیکن جب حضرت عالی رضی اللہ عند آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کیٹر ہے بھی ورست فرمائے؟ تو آپ ماٹھ کی اور فرمایا کہ اے عاکشہ رضی اللہ عنبا کیا ہیں اس مختص سے حیات کروں جس مختص سے فرشتے حیات کروں جس مختص سے فرشتے حیا کرتے ہوں۔ (مسلم ۱۳۳۰)

ایک روایت میں ہے کہ آپ سٹیٹیٹیٹر نے یہ جواب ویا کر مٹان بہت حیا والے انسان ہیں، اور مجھے میرخوف ہوا کہ اس حالت میں میں نے آئیس اندر بلا لیا تو شایدان کی حیا آئیس مجھ کو این شرورت بیان کرنے سے روک دے ۔ ان کی حیا تو آئیس (مجور کرتی ہے) کہ جب وہ گھر میں ہول درواز وہمی بند ہو دہ خسل کرنے لگیں تو حیا کیڑے اتارنے سے روکتی ہے اور کمرکوسیدھا کرنے سے روکتی ہے۔ (منداحہ: ۵۳/۱) ۔

# پرکشش بلنداخلاق

آپ کے اخلاق دلول کو تھینچنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور سب صفات سے بڑھ کرآپ کی سفاوت تھی آپ کا خمیر خرج کرنے میں سیا تھا۔

#### حد درجه سخاوت

چنانچہ جب مسلمان مدید علی مقیم ہو محے اوران کی زندگی آ ہستہ آ ہستہ گزرنے
گئی تو ان ابتدائی دنوں میں جو مشکات چین آئیں وہ بیسب دیکھا کرتے۔ زندگی کی
سب سے بڑی مشکل پانی کی تھی چینے کا پائی لانا ان مصائب کا بہلا تیر تھا جو اس
معاشرے کے جسم پر لگا تھا۔ مدید میں ایک کواں جس کا نام "روم" تھا اس میں جشما
پانی ہوتا تھا، یہ ایک میمودی کی مکیت تھا جو اس کا پائی مسلمانوں کو پیچا کرتا تھا بعضے
مسلمان تو پانی تریدنے کی صلاحیت بھی ندر کھتے تھے لہذا بری مشکل ہوتی تھی۔ جندا اس
معالی نے رسول اکرم میٹھ ایکنے کو برا کہیدہ خاطر کر رکھا تھا۔

اک دن آپ ساتھ ایٹے نے مسلمانوں کو جمع کیا اور آئیں درد ناک آواز بیں تفیحت کی اور آئیں درد ناک آواز بیں تفیحت کی اور اس کو کیں کو خربیہ نے کی ترغیب دلائی، فرمایا کہ کون ہے جو''رومہ''
کو کمیں کو خربیہ سے اور مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ اپنا ڈول جنت میں اس سے اچھا عاصل کرے؟ چنانچہ بید کلمات جیسے ہی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے کانول تک پہنچ آپ اس کام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بیآ واز آپ کے اس دل میں خواہش بن گئی جو بھلائی اور سخاوت سے معمور تھا۔ چنانچہ آپ نے یہودی سے بات جیت شروع کر دی اور اس سے آ وہا کنواں بارہ ہزار درہم پر خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثان کی باری والے ون مسلمان اس سے خوب پائی مجرتے۔ اس کے بعد جنانچہ حضرت عثان کی باری والے ون مسلمان اس سے خوب پائی مجرتے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا میرا کنواں میرے لئے بیکار ہو گئی ہے البندا اس کا باتی آ دھا بھی تم

خريدلو چنانچەمزىدآ تھ ہزار درہم دے كرده بقيدآ دھا كوال بھى خريدليا۔

#### حدیے گزر جانے والی سخاوت

انفاق فی سیل اللہ کرنے والے ہاتھوں نے انہیں و نیاسے دور کر وہا، مال ان کے نزویک اللہ تعالی کی امانت تھا جب بھی ان کا رازق ان سے مانگما ہداس کے بتائے ہوئے راستے پرچل پڑتے۔

افسوس اور خما و کے لئے توگوں کو خرج کرنے کی ترفیب فرمانے گئے۔ ادشاد فرمایا، کون ہے جو اور جہاد کے لئے توگوں کو خرج کرنے کی ترفیب فرمانے گئے۔ ادشاد فرمایا، کون ہے جو اس نگ دست لشکر کو تیار کرائے؟ حضرت عثمان نے مجی نبیت سے بھری آ واز سے کہا۔

یارسول الله مشید نیم میں اونٹ مجاہد کے ساز و سامان سمیت میری طرف سے ہیں۔ آپ یا سیار آئی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عنہ نے رسول اکرم سیلی نیم کی بھار پر جواب ویا کہ میری طرف سے دوسواونٹ ساز و سامان سمیت۔ آپ میلی اللہ میں نیم کی بھار پر مرتبہ ترفیب وی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب ویا۔ یارسول الله میں نیم کی اللہ میں اللہ عنہ نے جواب ویا۔ یارسول الله میں نیم کی اللہ عنہ نے جواب ویا۔ یارسول الله میں نیم کی اللہ میں کی داستے میری طرف سے ہیں۔ ''

یدین کر رسول اکرم میں ایکھ منبرے نیچ اترے آپ کے چرہ انور برخوشی کے آثار تھے اور چرے کی لکیریں چک رہی تھیں۔ آپ میٹی آیٹھ فرمارے تھے آج کے بعد عثان جو بھی عمل کرے اس سے کوئی ہوچھ کچھ نہیں ہوگی۔

لیکن معزت عثان نے بھی مجد میں کئے ہوئے اعلان پر بی آکتفائیمں کیا بلکہ ساڑھے نوسوادنٹ ساز و سامان سمیت اس لشکر کے لئے دیئے ادر پچاس گھوڑ ہے ساز و سامان سمیت دے کر ہزار سواریاں بوری کر ویں۔ ادھر نبی کریم سٹھٹٹائیٹم لشکر کی تیاری سے فارغ ہو گئے روانہ ہونے کو سے فارغ ہونے کو بھارت عثان بن عفان رضی اللہ عنظیم لوگول کے تواضع کے ساتھ ایک تھلی لئے ہوئے تھا، حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنظیم لوگول کے تواضع کے ساتھ ایک تھلی لئے ہوئے تھریف لائے جس میں ایک ہزار و بینار تھے۔ لاکر انخضرت سٹھٹٹیٹم کی جھولی میں ہوئے کا کر انخضرت سٹھٹٹیٹم کی جھولی میں

ڙال دي\_

رسول اکرم سٹیڈیٹیٹم اس تھیلی کو دونوں ہاتھوں میں ملے کر الٹنے پلٹنے جاتے اور فرمائے جاتے کے '' آج کے بعد عثان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔'' (متدرک مائم سال استحے وقوئن ملاسد نہی)

# معجد نبوى ملتي أيَّهُم كي توسيع

اذان کی آواز بلند ہوئی لوگ تیزی سے سجد کی طرف بطے، تمازیوں کا اوّ دھام ہوگیا اور سچد لوگوں کے لئے نگ بڑگی چنانچہ نی کریم سائٹیڈیٹی نے محسوس کیا کہ سجد نمازیوں سے پر ہوگئی ہے اور ساتھ مجد کی توسیع کی فکر لاحق ہوگئی لیکن مال کی فراہی کے حوالے سے نی کریم سٹٹیڈیٹی کھڑے فراہی کے حوالے سے نی کریم سٹٹیڈیٹی کھڑے ہوئے، باری تعالیٰ کی حدوثناء کی، پھر لوگوں میں منادی فرمائی کہ کون ہے جوآل فلاں کی جوت، باری تعالیٰ کی حدوثناء کی، پھر لوگوں میں منادی فرمائی کہ کون ہے جوآل فلاں کی زمین خرید کر جنت میں اس سے بہتر زمین کے بدلے اے سجد میں شائل کر دے۔ اس وقت حضرت مثان بن عفان می ہتے جنہوں نے اس نیکی کی بات کو کرم کے کانوں سے سنا اور فورا بی جاکر وہ زمین اس کے مالکان سے بچیس بڑار میں خرید کر مجد کے لئے سنا اور فورا بی جاکر وہ زمین اس کے مالکان سے بچیس بڑار میں خرید کر مجد کے لئے وقف کردی۔

# سواونٹول برلدی اشیائے خورو ونوش وقف کرنا

عبد صدیق میں ایک مرتبہ آسان نے پانی روک لیا۔ لوگ جمع ہو گئے کہنے کے آسان سے پانی روک لیا۔ لوگ جمع ہو گئے کہنے کے آسان سے پانی نہیں برس رہا اور زمین سے غلامیں اگ رہا اور لوگ سخت پر بیٹائی میں جیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے آسان سے نور سے متصل ول کے ساتھ فر مایا۔ لوث جاد اور صبر کرو۔ تموڑ سے بی دن بیس حضرت عثان رضی اللہ عند شام سے سواونوں کا قافلہ لے کرآئے جس پر محمدم اور دوسرا غلہ لدا تھا۔ مدینہ کے تاجر دوڑ سے دوڑ سے حضرت عثان کے پاس میے، درواز و کھنکھنایا وہ با برتشریف لاے تو بات جیت شروح

بموئی۔

حضرت عمَّانُّ: كيا حويتِ بوج

تجار: قط کا زمانہ ہے۔ بارشیں نہیں ہوئیں غذنہیں اگا۔ لوگ بخت پریشانی میں ہیں جمیں بعد چلا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی اشیاء میں وہ جمیں چے دیں تاکہ ہم غریب مسلمانوں پر آسانی کرسکیں۔

حضرت عثمان الشخصة اورم من الديم التحديد الشريف لا شيخ ميداري سيج - چنانچد وه لوگ اندر داخل ہوئے اور کھانے کی مختف اشیاء دیکھنے سکے جو قائلہ ئے اسر آیا ہے۔ حضرت عثمان نے اور چھا۔ تاجر حضرات ۔ ''ان اشیاء کے خرید نے اور شام ہے مدینے لانے تک کے صلے میں آپ مجھے کتنا منافع ویں ہے؟

تاجر حضرات: ہم دس پر ہارہ ویں گے۔

حضرت عثال : مجھے تو اور زیادہ ال رہاہے۔

تا چر حفرات 💎 ہم دی پر چودہ دیں گے۔

حضرت عثان : مجمع قوادر زیاد وال رہاہے۔

تاجر حفترات: پلوہم پندرہ دیں مے۔

حفرت عثان تا مجھے اس ہے بھی زیادہ ٹن رہا ہے۔ -

تا چرحضرات بزی حیرانی ہے بولے۔ اسے ابوعمرہ مدینہ جس عار سے علاوہ کوئی اور تا جرخیس ہے تو آپ کوکون ہے جواور زیادہ دے رہا ہے؟

حضرت عثان رضی اللہ عند نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط گڑے ہوئے ایمان اور متنی حضرات کے کرم کے ساتھ جواب ویا کداللہ تبارک و تعالی جھے زیادہ عطافرہا رہے ہیں۔ ہر درہم کے بدلے دس درہم۔ کیا تمہارے پاس اس سے زیادہ دینے کو ہے؟

تاج حفرات مرجعا كرحياء سے بوسل باے اللہ اللہ التي -

www.besturdubooks.wordpress.com

حفزت عمّانؓ نے ارشاد فر مایا۔ سنویس اللّٰہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہیں نے سارا غدمسلمانوں کے غریب لوگوں کے لئے صدقہ کر دیا۔

### خوف خدا کی حالت

حضرت عمّان رضی القدعنہ کا ایمان سیج ایمان کے حواس کے شکیھے سے متعلق تھا جونٹس سے فوری بدلے کواس روحانی صفاء کا پہلا ورجہ سجھتے ہیں جوخمیر کی راحت کا سامان کرتی ہے۔

ایک مرتبہ شدید عصد کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے ہیں انتا سا
تعلی سرز دہوگیا کہ آپ نے غلام کا کان پکڑ کرموڑ دیا، جس ہے اسے تکلیف ہوئی۔ اس
کے بعد جب حضرت عثمان نے بیٹو کرفور کیا تو الن میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی اہری دوڑ
گئی فورا آ داز دی اے غلام ۔ وہ آپ کے سامنے آپہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرا
کان موڑا تھا نا؟ تو جھ سے بدلہ نے لے فیام نے بدلہ لیننے ہے انکار کر دیا، اسے شرم
آئی اور اس نے اپنے ہاتھ اور زبان بند کر لئے ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت
اصرار کیا تو اس نے نہا بہت ترمی ہے آپ کا کان پکڑ لیا۔ مگر آپ نے بلند آ داز ہے اس
سے فرمایا کہ زور سے پکڑو۔ دنیا میں تھامی (اور بدلہ) دینا کتابی آ سان اور اچھا ہے
کہ آخرت میں تھامی نہیں دہتا۔

# زمدعثان رضى اللدعنه

باوجوداس کے کہ آپ کو بوئی بالداری و دوئت عاصل تھی گر آپ فریبوں کی زندگی ہر قرب نے اور فریائے۔
سی زندگی ہر فریائے تھے اور دنیا کے قہر کو چند سو کھے جھونے کنزوں سے دور فریائے۔
حضرت عثال اُلوگوں کو امیروں کا کھانا کھلاتے اور خود گھر میں آکر سرکہ سے روثی
کھاتے۔ اپنی زندگی رات کوعبادت کرنے اور دن میں روزے پر سوار بسر کرتے۔ آپ
کا رات کی عبادت سے اتنا مجراعش تھا کہ آپ رات کو قیام میں ایک رکعت میں پورا
قر آن علاوت فریا لیتے ہے آپ کی وتر تھی جس کو بتیر اوکا نام دیا گیا۔

# مخضرآ سان زندگی

آپ کی زندگی بڑے مختصر انداز میں آسانی ہے گزری۔ ونیا آپ کی یادواشت کا زیادہ حصہ مشغول نہیں کرسکی آپ کا ول شکر گر اربی اور رضا ہے معمور تھا۔

عیدالملک بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی انقد عنہ کو جسے کے دن منبر پر دیکھا،آپ کے بدن پر ایک موٹا عد فی تبیند تھا جس کی قیمت جار درہم ہوئی تھی ھالانکہ ان دنول آپ امیر الموثنین تھے۔

حفزت حسن بن علی رضی القدعنها فرمائے بین کدمیں نے حفزت عثان رضی الله عنه کومنجد میں قیلولہ کرتے سوتے و یکھا، آپ امیر المومنین تھے۔ اور آپ کے پہنو میں کنگریاں چھنے کے نشانات تھے۔ آپ اپنے ایک قیم پرسوار ہوتے اور آپ کے بیٹھیے آپ کا غلام بیٹھا ہوتا حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔

حضرت حسن رمنی امتہ عنہ کے اس بیان کا مقصدان کا تواضع بیان کرنا ہے کہ وہ عام بادشاہوں کی طرح نہ ہتے۔

جب رات کچو گزر جاتی تو آپ رات کو زندہ رکھنے کے لئے باگ جاتے، تلاوت اور ترتیل سے اپنے سکون کو متحرک کرتے۔ باد جود پر صاب کے خود وضو کا انتظام فرماتے ، کسی فادم کو ندا ٹھاتے الا یہ کہ کوئی خادم پہلے سے جاگا ہوتا تو وہ وضو جس مدد کر ویتا۔ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کسی خادم کو اٹھ لیا کریں تا کہ وہ آپ کے وضو جس آپ کو تکھیف نہ ہونے و سے ۔ آپ نے جواب ویا نہیں ، رات ان کا حق ہے وہ اس بیس آ رام کریں گے۔

د نیا آپ کے لئے آخرت کی سواری تھی ، آپ دینا میں ایسے چلے جیسے کوئی اجنبی ہوں یا مسافر کوئی کے انتظار میں ہو۔

فرمایا کرتے کہ اللہ اتعالیٰ نے دنیا تنہیں اس لئے وی ہے تم اس کے ذریعے آخرے علاق کرو۔ اس لئے نیس دی کہتم ای کی طرف ماکل ہوجاؤ۔

#### خوف خداے رونا

رونے نے آپ کے دل کے تار کاف دیے تھے اور تموں نے آپ کے صحن کو
اجا ڈکررکھ دیا تھا۔ آپ کا چہرہ کر واہث اور تاسف سے بھرار بتا تھا۔ آپ جب بھی کی
قبر پر کھڑے ہوتے خوب روتے حتی کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، آپ سے کہا گیا کہ
آپ جنت جہنم کو یاد کرنے پرتیس روتے، قبر کو یاد کر کے تل کیوں روتے ہیں؟ آنسوؤں
کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے رسول اگرم سٹی لیا پہ کے بیٹر ماتے سنا کہ قبر آخرت کی بہلی
منزل ہے اگر اس بی نجات ہوگی تو اس کے بعد کی منزلیس آسان ہیں اور اگر یہاں
نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی منزلیس خفت ہیں۔ (تدی: ۲۳۰۸)

#### شهادت

سبائی بلوائیوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا تھا اور روزے کی حالت میں قر آن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔آپ کا پاکیزہ جسم ان کی آلواروں کے بینچے زخموں سے چور ہوگیا۔ ۱۳۵ھ میں شہادت ہوئی، محربیای سال تھی اور مدت حکومت بارہ سال میں بارہ دن کم تھی۔ ۱۲۲ میں میں شہادت ہوئی، محربیا

# ﴿ سيدنا حضرت على بن ابي طالب رض الله عنه ﴾

🖈 💎 وہ بہادرانسان چھے تاریخ نے اسلام کی محراب سے جنم دیا۔

المان ك بجوف عن الله يلت والمان ك بجوف عن الله يلت والمان ك

الله على السلام كو الما كريم مطولية من وه تسبت من جو حضرت بارون عليه السلام كو

حعرت موی علیدالسلام سے تقی ۔

نئ مدر المام كريب طالب

ជាជាជ

بجین میں اسلام کی خوشیو ہے روشناس ہوئے وجی کی سرمبز گرز رگاہ میں سانس

ئی۔ ان سے اخلاق انبیاء مینیم السلام سے اخلاق کی طرح متصد مید حضرت علی بن الی طالب میں جورسول اکرم سائی الیارے بھیا زاد بھائی اور داراد، چوتھے ضیفہ راشد اور مشرو میشرومی سے ایک سحانی تھے۔

بعثت نبوی نے دس سال قبن کعب میں ولادت ہوئی وان کا بھین نفتول کا موں ہے دورگز راء بت رہتی ہے جنبال میں بھی نہ پڑے ، کوئی غلط بات ان میں نہتی ان کی آگھا بمان کے توریر سیکھل ۔ آگھا بمان کے توریر کھل ۔

رسول اکرم منٹیڈیٹی کے سامیہ عاطفت میں جوان ہوئے۔ اور بیت نبوت میں وہی کے بازوں کے سامی عاطفت میں جوان ہوئے۔ اور بیت نبوت میں وہی کے بازوں کے سامے میں بل بڑھ کر بڑے ہوئے۔ ان کا وجدان اس عظیم خبر کے لئے متحرک ہوا لہٰذا اپنی خالص ساعت اس کے لئے استعمال کی ، ان کے شوق نے اللہ کے لئے اران مجری اور ان کے صاف متحرے اخلاق نے ترتی کی اور رسول اکرم سٹھنڈ لیکٹی کے باتھوں ان کے نور میں اضافہ ہوا۔ ان کا اسلام عظیم نموز عمل تھا۔

سیجھنے والے دل اور جوان نفس کے ساتھ قرآن اخذ کیا، ایمان ان کے ساتھ ۔ بی جوان بواحتی کدان کے حواس اور وجدان جم ال کیا اور دل کوجر دیا۔

ان کی شخصیت میں آباء واجداد کے اخلاق اور دی کی شفافیت جمع تھی۔ تبی کریم سٹیڈلیٹر کے بستر مبارک پر بھرت کی رات لوہ سے زیادہ سخت اور پہاڑوں کے زیادہ بلندعزم کے ساتھ سوئے۔ بی کریم سٹیڈلیٹر نے ان کا انتخاب اپنے بھائی ہونے کے زیادہ بلندعزم کے ساتھ سوئے۔ بی کریم سٹیڈلیٹر نے ان کا انتخاب اپنے بھائی ہونے کے کو گئے تا کہ مصائب کا مقابلہ کرسکیں، مصائب اور جنگول کے لئے ان کا نیزہ مجمی نرم نہ پڑا اور مقاب ہے سے سریلندی بنی میں اصافہ ہوا۔

تمام معرکوں میں حاضر رہے،شیر کی طرح تنے۔ اکٹر معرکوں میں جھنڈا اپنے بینے سے لگائے رکھا، ان کی تلوار کی ضربوں کے بیٹچے قلعے بھی مات کھا گئے۔ جس سے مقابلہ کیا اسے بچھاڑ ویا،اپنی تلوار سے کتنی ہی تکلیفین رسول اکرم ملٹی آیتے ہے دورکیس۔ بڑے نو بسورت اور نیک بیرت انسان تھے۔ ( کرم اللہ وجہ )

## حضرت علی کا زہداور حضرت عمر کے تینے سے محبت

باوجود اس کے کہ خلیفہ تھے اور کئی ملک زیر تھیں تھے گر اپنے جسم کو ایک مختصر سے ہوند گلے کپڑے میں چھیائے رکھا۔ اپنی زندگی ایک ہی کپڑے میں گزار وی دوسرا کپڑائی ندتھا۔ آپ نے اس کپڑے کو نہ چھوڑائتی کہ اس کے دھا گوں سے زندگی منقطع ہوگئی۔

آیک پرانے سے بوسیدہ کپڑے ہیں جس کے دونوں کنارے جھالروں کی طرح لئکے ہوئے تھے، جناب امیر المومنین حصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، دونوں ہونٹ تبیع میں مشغول ہیں، استے ہیں ان کے آزاد کردہ موالی ہیں ہے ابومریم نامی شخص آئے، گھٹوں کے بل بیٹے صحتے اور بڑی آ ہشتگی سے عرض کیا۔

"اے ایمرالمونین میری ایک عرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی اللہ عنہ نے خوشی ہے جہاری؟ انہوں نے عرض کیا ہے جہانے چرے کے ساتھ پوچھا۔ ابوسریم کیا حاجت ہے تہاری؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے جہم مبارک سے بید چادرا تارو بیخے ، بید پرانی اور پھٹی ہوئی چادر ہے۔ بین کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور دونے گھے حتی کہ آپ کی جہاں بلند ہونے لگیں۔ ابو مریم مارے تجالت کے شرمندہ ہوگے، عرض کہ آپ کی جہالت کے شرمندہ ہوگے، عرض کرنے گئے اے امیر المونین اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی بید حالت ہوجائے گی تو میں آپ کو بیجا ورا تاریخ (بدلنے) کا نہ کہنا۔

حضرت علی رضی الله عند کی آنکھوں ہے آنو بہدر ہے تھے، انہوں نے فرمایا،
"اب الدمریم! تنہارے کینے سے میرک اس چادر سے محبت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ چادر جمعے میرے اللہ عند نے تحذ کے طور جمعے میرے مجوب ادر میرے دوست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے تحذ کے طور پردی تھی ، اس کے بعد آپ بھردونے گئے تھی کہ آپ کے سینے سے باغری کے جوش کی کی آپ کے سینے سے باغری کے جوش کی کی آواذ دور سے سائی دے دی تھی۔

# تکبرکو دور کرنے کے لئے زید

آیک شخت گرم دن میں جب کد گری اپنی آگ دیت پر بھیر رہی تھی۔ دھترت علی رضی اللہ عندا سے ساتھ ول سے لئے آپ نے ایک شخت کھر درا مونا کپڑا پہنا ہوا تھا، جس پر بیوند نگے ہوئے تھے، کسی ساتھی نے از راہ ہمدردی عرض کیا۔ امیر الموسین آپ اس سے زم کپڑے ہوئے تھے، کسی ساتھی نے از راہ ہمدردی عرض کیا۔ امیر الموسین آپ اس سے زم کپڑے ہوئے ہوئے کہ یہ کپڑا تکبر کو میرے قریب آنے ہے روکنا ہے، میری نمازوں میں خشوع پر میری مدد کرتا ہے اور یہ لباس اوگوں کے لئے نیک رہنما ہے تاکہ وہ اسراف اور تکبر ندکریں۔ پھرآپ نے دیا تھا دت کی

''میددارآ خرت ہے جسے ہم ان لوگوں کا ٹھکانہ بنا کمیں گئے جوز مین میں بلندی اور فساد نہیں جاہتے۔ اور اجیما انجام تقوی والوں کا ہے۔''(انقصعی:۸۲)

# شهر نبی سافنی نیاتم کی یا د گار حیا در

مروی کی شدت ہے ایک مرجہ دھنرے علی رضی اللہ عنہ بیٹھے کیکیا رہے تھے
اور ان پر ایک پرائی بوسیدہ جا درتھی۔ ایک شخص نے کہا، امیر الموشین اللہ تد لی نے اس
مال میں آپ کا اور آپ کے گھر والول کا حصہ رکھا ہے اور آپ اپنے سرتھ یہ بچھ کر د ہے
جیں، کیا آپ و کچھ بیس رہے کہ آپ کے باتھ یا دُن مارے سردی کے کیکیا رہے جیں؟
حضرت بھی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ جی تمہارے اموال جی سے بچھ بیک اور
یہ پرائی بوسیدہ جا در جو میں بہتما ہوں ہے وہ جا در ہے جو پین کر میں مدینہ سے نکل کر
ل کوف آیا تھا۔

# فقرا در زبد کا د وست' <sup>• ع</sup>لی رضی الله عنه' <sup>•</sup>

سونے کی چمک اور دیزروں کی چھن چھن بیں اتنی طافت نہتھی کہ وہ ان کے

ول کو پھنسا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندگی زاہد بن کر گزاری اور (فقر) غربت میں ونیا ہے جیے صحیح۔

امیر الموسین علی رضی الله عند مدینے کے بازار میں مرگرداں تلوار بیچے کے ارادے سے محکوم رہے ہیں اور کمزوری آواز میں فرما رہے ہیں' مجھ سے بیا تلوار کون خریدے گا۔ قسم اس ذات کی جس نے دانے (جس) کو پھوڑا، کئی مرتبدرسول اکرم میں بیائی سے اس تلواد کے ذریعے میں نے تکیفیس وور کی ہیں۔ اگر میرے پاس ایک تہیند خریدنے کے بیسے ہوتے تو میں بیاتوار بھی شدہجیا۔

حضرت حسن رضی القد عنہ نے اپنے صاحبز اوسے کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت نہ پیلا ( دیتار ) جھوڑا ، ندسفید ( درہم ) سوائے سات سوور ہم جو کہ عطیے کے تنے اور اوا وہ بیرتھا کہ محر والوں کے لئے ایک خادم خریدیں گے۔

## حضرت على رضى الله عنه كى سخاوت

انہوں نے دنیا کو انفاق کی تکوار سے شکست دی، مال ان کے نزویک دسیار تھا غایت ندتھا، ان کے نزویک ندکوئی خادم تھا ندآ قا۔

ایک کمزورجہم کے ساتھ جے فقر نے خواب کر دیا تھا، ضرورت نے ولیل کر رکھا تھا ایک مسکین دھیں سے ساتھ جے فقر نے خواب کر دیا تھا، ضرورت نے ولیل کر حفرت علی رضی اللہ عنہ کی فدرت علی رضی اللہ عنہ نے معفرت علی رضی اللہ عنہ نے حفرت علی رضی اللہ عنہ نے حفرت علی رضی اللہ عنہ نے دوہ کے اور نے آپ کے پاس کھو کہ اور ایک آپ کہا وہ درہم تو آپ نے آپ نے ان عمل سے ایک درہم وے دو۔ ' وہ میے اور والی آپ کہا وہ درہم تو آپ نے آپ نے کے لئے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک صادتی نیس ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے پاس موجود اپنے ہاتھ میں موجود شے سے زیادہ اعتماداد مرجم وسر نہ کرے۔ ' چھر فرمایا، جاکا اسے کہو کہ وہ جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ وہ چھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ وہ چھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ وہ جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ وہ جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ دے وہ جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ دے وہ چھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ دے وہ جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ دو چھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اللہ عنہ دی جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو چھے درہم اس سائل کو دے دیگھی دیا جھے درہم اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سائل کو دے دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی دیا جھے درہم اس سائل کی دی دی جھے درہم اس سائل کو دی دیا جم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی دیا جم دی دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی میں دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی میں دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی دیا ہے دیا ہے۔ حضرت علی ہے دیا ہے۔ حض

و شخص نہ متھے کہ ایک شخص اپنا اونٹ لے کریٹیج آیا ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ اونٹ ایک سو حیالیس درہنم میں اوھار پر نے لیا اور بھروہ اونٹ دوسو ورہم میں آج دیا (ساٹھ درہم منافع ہوا) بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ یہ ہے وہ بات جس کا وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے قربایا ہے کہ'' جوشخص ایک نیک کرے گا اے اس جسمی دیں نیکیاں بدلے میں میس گی۔'' (سورہ نیاف م ۱۶۰)

### تواضع وانكساري

م حضرت علی رضی الله عند نے ایک تصد زمین خریدا اور اس میں کنواب محدوایا لوگ کنوال کھود رہے تھے کہ اس میں سے تیتھا ٹھنڈا پانی بھوٹ بڑا۔لوگ حضرت میں رضی اللہ عند کونوش خبری رہے بھا گے۔ حضرت علی رض اللہ عند نے نوشنجری ان کر تواضع سے سرجیکا لیا گویا وہ خود سے سرگڑی کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس سے وارث ضرور نوش ہول گے۔ چنا نچہ آپ نے بلند آ واز سے لیادا۔

#### '' اے لوگو

" بین الله تفالی کو کواه بناع موال که بیس نے پائی کا چشد اور زمین الله تعالی کے راہے میں الله تعالی کراہے میں فقراء اور مساکیوں کو صدقه کروی ہے۔"

### فقراء كيعزت كالحاظ

حضرت علی بن انی طالب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک کمزورجہم او کچی خوزی، وسنی ہوئی آ تھوں والا مخص آیا، جس سے تشر اور ضرورت کی علامات طاہر ہو رہی تھیں۔ اس کا جسم ایک ہے ہوئے ہوند کھے کپڑے میں پیٹا تھا، اس نے کپکپائے ہونٹوں سے کہا ( گلگا ایسا تھا کہ اس کے ہونت ابھی حیا کے مارے گر جا کیں گے ) اے امیر الموشین بھے آپ سے کام ہے اور میں اپنی فریاد آپ سے بیان کرنے سے پہنے اللہ تعالیٰ سے بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ضرورت پوری کر دی تو اللہ تعالی کی حمد کروں گا، آپ کا شکریہ اوا کروں گا، اور اگر آپ پوری نہ کر سکھتو میں رب تعالیٰ کی حمد کروں گا

اورآپ کاعذر تبول کروں گا۔

چنانچہ حفزت ملی رضی اللہ عند نے حیااور ادب کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ذہمین پر لکھ دو میں سوال کی ذکت تمہارے چہرے پرنہیں و یکھنا جا ہتا۔ اس صحف نے لکھا کہ میں مختاج ہوں۔ چنانچہ حفزت علی رضی اللہ عند نے آواز ڈگائی، ''میرے پاس ایک لباس لاؤ، لباس لایا حمیا تو اس محف نے لے کر پہن لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عند نے اسے سو و بنار عطا فرمائے۔

# حضرت علی رضی الله عند کے فضائل میں قرآنی آیات کا نزول

حضرت عی رضی الله عند ابنا مال ہر دفت اور ہر حال میں خریبوں پر لٹاتے درجے بنے ، آئیس اس کام سے ندرات کی تاریکی روک سکتی تقی ندای سورج کی گرمی۔ ایک ون منبر کے قریب حضرت این عباس رضی الله عنها جادر اوڑھے بیٹے، فرآنی آبات ول بی ول میں دہرا رہے سنتے کہ ایک فض نے آکر سوال بوچھا کے یہ ''آبت'کس کے بارے میں نازل ہوئی؟

﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَ اللَّهُ مُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ عَلاَئِنَهُ ﴾ (البقره: ٢٥٣)

''وہ لوگ جواپنے اموال خرج کرتے ہیں رات بیں اور ون میں حجیب کراور تھ کم کھلا۔''

حضرت ابن عماس رضی الله عنها نے جواب دیا کہ بید حضرت علی رضی الله عنه کے بارے بیں ٹائر کے اللہ عنہ کے بارے بیل ٹائر کے بارے بیل ایک ایک بارے بیل ٹائر کے بارے بیل ایک درجم الله کے داستے بیل فرج کیا، دوسرا دن بیل، تیسرا حجیب کر اور چوتھا سب کے سامنے فرج کیا۔

# سو کھے نکڑوں کا خوگر

حضرت علی رمنی اللہ عنہ سو کھے تکڑوں کے تقمول کے ذریعے بھوک کو تکست

دیتے تھے۔ دوپہر کے دفت عکمرا (بغداد کے قریب ایک شہر ہے) کا عالی آپ سے سلنے آیا، دروازے پر پہنچا تو کوئی در بان نظر نہ آیا جواس کو داخل ہونے سے روکتا۔ چنا نچہ وہ اجازت لے کراندر داخل ہوگیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنداکڑ دل بیٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک پیالدادر ایک پائی ہے بھرا برتن ہے پھر آپ ایک چھوٹی سی تھیل لے کرآئے۔

تخیلی دی کی کراس مخض نے دل میں سوچا کہ بیتینا حضرت امیر الموسین کا مجھے انعام دینے کا ادادہ ہو کیا ہے، یہ جھے کوئی جوھریا کوئی اجھی چیز دینے والے ہیں۔ادھر حضرت علی رضی القدعنہ نے وہ تھیلی کھوئی تو اس میں سوکھی روٹی کا کڑا تھا جو آپ نے برتن میں ڈال دیا ادر اس برتھوڑا سا پائی ڈال دیا اور اس مخض سے فرمایا، '' آؤ میرے ساڑھ کھالو۔''

ای فخض نے حیرت سے کہا، اے امیر المونین - آپ یہ بچھ کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ عماق میں ہیں اور عمراتی میں کھانے کی چیزیں اس سے بہت زیادہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے خشوع اور زہر کے ساتھ جواب دیا۔لیکن اللّٰہ کی قشم! یہ روثی میرے پاس مدینے ہے آتی ہے کیونکہ مجھے یہ ناپندے کہ میں اسپتے ہیں میں پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز داخل کروں۔

حضرت علی رضی املہ عنہ کا دل تقوے پر لگا ہوا تھا جوان کے اوب اور صواب کے قریب ہو گیا تھا ہرتم کی لا کچ وظمع کو دنیا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مسح ہوتے (لینی لا کچ اور طمع کی ہرصورت کو زہد میں بدلتے اور حضرت علی کے زہد کے ذریعے اسے بے اثر ہوتے ) دیکھا۔

ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام قشیر بنز کی تیزی ہے آپ کے پاس آیا اور خیر خواہا نہ طریقے سے عرض کیا۔ اے امیر الموشین آپ تو ایسے شخص ہیں کہ کوئی جیز نہیں بچار کھتے اور آپ کے اہل ہیت کا اس مال میں حق ہے۔ اور میں نے آپ کے لئے بچھے چیز چھیا کر دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دہشت زدہ موکر فر مایا، کیا چیز ہے وہ؟ قدر نے کہا ، آئے آپ میرے ساتھ آئے۔ چنانچ یہ دونوں چلے اور ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے اس میں ایک بوی بوری کل ہوئی دیار کے نچلے مصے کے ساتھ رکھی تھی ، آپ نے اسے کھول کر دیکھا تو دہ سونے جا ندی کے برشوں سے مجری ہوئی تھی۔ آپ نے غصے سے قنم کو دیکھا اور پھر فر مایا،

تیری ماں تھے کم کرے کیا تو بیرے گھر میں بری آگ واقل کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ اے لوگوں میں تقسیم کرنے میں لگ گئے، جب وہ سب مال ختم ہو گیا تو بوبروانے کے انداز سے فرمانے گئے، اے دنیا میرے علادہ کی اور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر۔

### شهاوت

حضرت علی رضی الله عند کوعبدالرشن بن ملیم نامی خارجی نے اچا تک حملہ کر کے الم مصرت علی رضی الله عند کوعبدالرشن بن محملہ کر کے اللہ مصابات اللہ اللہ مصرف الل

#### \*\*\*

# ﴿سيدنا حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ﴾

(وفات الام بمطابق ۴ ايمو)

🖈 نبدے ایبالباس بنایا ہے ان کے علاوہ کسی نے نہ بہا۔

🖈 پٹال ہے شاق تخت بنایا۔

اس بات کو ترک کر دیا کہ تاریخ بین بادشاہت کے دروازے سے داخل موں متاریخ بین زیداور عدل کے دروازے سے داخل ہوئے۔

#### \$\$\$

جس نے عدل کے چراخ سے ظلم کی تاریکیوں کو دور کیا۔ جے گمان تک شدتھا کرایک دن تاریخ ان کی سیرت اور ان کے قصے اسپنے اوراق کی زینت ہنائے گی۔

www.besturdubooks.wordpress.com

یہ ہیں نیک خلیفہ اور عادل تکران۔ پانچویں خلیفہ راشد معزرت عمر بن عبدالعزیز ۔ جوابے الل زمانہ میں سب سے بہتر انسان اور است میں نضیلت اور تقوی میں یکنا شخصیت تھے۔

مدیند منورہ کے گلستان میں پیدا ہوئے، ان کا سید خوشہوئے نبوت اور تاریخ کی یادوں سے منور تھا، تاز وقعم میں بل کر بوے ہوئے اپنے دل میں محابہ کاعلم اور تابعین کے اجتہاد کو جمع کیار

دئید کے دور میں مدینہ کے گورزہ بے مجرسلیمان بن عبدالملک نے انہیں شام میں اپنا وزیر اور ولی عبد مقرر کیا۔ مجد دمشق میں بیت لی گئی۔ نحیف جسم، دھنسی ہوئی ک آنکھیں۔ نرم سفید چبرہ، خوبصورت اور خوب سیرت انسان، جن کا عدل اور زبد شرب اکتل ہے۔ بھیٹر یے ان کے دور میں بکریوں کے ساتھ جرتے تھے اور مملکت میں خوشحالی عام ہوگئی تھی۔

ان کی والدہ ام عاصمہ ینت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنبم تھیں۔ مدت خلافت ڈ ھائی سال رہی ۔

حضرت محر بن عبدالعزیز کی عظمت جنگل بیس محموسنے والے زاہدین کی طرح ہے کہ جن کے پاس دنیا حزین ہوکر آئے اور سامنے آگر کر جائے مگر بیاس کوچھوڑ ویں۔

# بادشاه روم كاخراج يخسين

ایک دن بادشاہ روم زمین پرغمز رہ جیٹھا ہوا تھا، اپنا سر رونوں ہاتھوں سے تھا، ا ہوا تھا کسی نے بوچھا، بادشاہ کی یہ کیا حالت ہے؟ جواب دیا کہ وہ نیک شخص دنیا سے جاا سیا، بوچھا کون شخص؟ کہا۔ عمر بن عبدالعزیز، پھراس نے ہاتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کرسکیا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے۔ (حزید گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ) مجھے اس راہب سے تبجب نہیں ہوتا جواپنا درواز و بند کر دے، دنیا کوچھوڑ کر راھب بن کر عبادت کرے۔ تعجب اس مخف پر ہے کد دنیا جس کے قدموں کے یٹیجے ہو پھر وہ اسے جھوڑ کر عبادت بیں مصروف ہو جائے۔

# ما لک بن د ینارگاخراج هخسین

حطرت ما لک بن دیناد حمرت انگیز خلیفه حطرت عمر بن عبدالعزیز کے حمرت انگیز زبد کی حکایت بیان کرتے ہوئے خراج تحسین چیش کرد ہے بیرا ۔

ایک دن مالک بن دینادمریدین کے درمیان بیٹے فرمادے تھے کہ لوگ کہتے بیں کہ مالک بن وینارزاہد ہے۔ حالانکہ زاہدتو صرف عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے پاس ونیا آئی مگر انہوں نے اسے تزک کر دیا۔ اپنے کا ندھے سے عظمت کا کیڑا کبر کی جا در اناد کرنٹس کے غرور کو کچل دیا۔

### میں ایک عام سامسلمان ہوں

جب حضرت عمر بن عبدالعزین ، مرحوم طیقد سلیمان بن عبدالملک کو وفتا کر فارخ ہوئے اور قبر سے باہر آئے تو زمین کے بلنے اور د بلنے کی آواز سی ، جیسے کوئی ہوا عظیم حادثہ رونما ہوں ہا ہو۔ پوچھا بیہ آواز کیسی ہے؟ جواب ملا کہ خلافت کی سواریاں ہیں امیر الموشین ۔ اور بیہ آپ کو لینے کے لئے آئی ہیں۔ بیس کر ان کے اندرنفس کے خیالات وافل ہوئے مگر انہوں نے آئیس کچی ویا اور باواز بلند فر بایا۔ میرا ان سواریوں سے کوئی کام ہیں ، آئیس بھے سے دور کر دواور میرا فچر لاؤ۔ چنانچہ فچر لایا گیا آپ اس پر عارفین کے تواضع کے ساتھ سوار ہو گئے ۔ سلح محافظ آپ کے ساتھ چلنے لگا تو آپ نے اس جوڑک دیا دور ہو جھے سے۔ ہیں تو ایک عام مسلمان شخص ہوں۔ '' بھر آپ اپ نے قجر پر سوار چلتے ہے گئے اور ایمانی عزت اور تواضع کی جیت آپ پر طاری تھی۔

# تواضع اورزيد

آب كابيد بر وكركهان كوجانا شقهار آب فرمات تصكريحاجي باس

شخص کو جے سب سے زیادہ فکر پیٹ کی ہو۔

ایک مخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے لئے کوئی دوا بنا دیں جس سے آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہو جائے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اس دوا کا کیا کردن گا؟ واللہ میں سی نکلنے والی چیز کو داخل کروں تو جو چیز جھے ہے تکلے گی وہ مجھے تکلیف دے گی ۔''

آپ نے دلوں کو باغ و بہار کرنا اور جسموں کی استظامت اپنا مقصد بنا لیا تفاد آپ کاننس شارتوں کے طویل کرنے میں نہیں لگا تھا۔ آپ فرماتے کہ اللہ کے رمول سٹی لیم کی سنت مبارک ونیا اور اس میں جو پھھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ آپ سٹی لیم نے کوئی عمارت نہیں بنائی نداینٹ پراینٹ رکھی ندی کسی بانس پر بانس رکھا۔''

ایک عال نے تکھا کہ ہمارا شہرٹوٹ چھوٹ کا میکار ہے (اس کی مرمت کے لئے رقم عنایت فرادی جائے ) تو آپ نے جواب میں تحریر فر مایا، اسے تقوی سے مضبوط کرواور اس کے راستوں کوظلم سے پاک کرو۔

# دنوں کےمعالج

آپ دلول کے معالج تھے، آخرت میں رغبت رکھتے اور ای کے لئے ممل غرباتے۔

اکی مرتبہ حضرت مرین عبدالعزیز کے پاس ایک عال کی شکایت آئی۔ آپ نے اس عال کو خط لکھا کہ میرے بھائی جبنیوں کی جبنم جس طویل بے خوالی اور بمیشہ جبنم میں رہنے کو یا دکر فیردار (کوئی الیاعمل مت کرنا کہ) اللہ تعالیٰ کے ہاں تجدہ سے اعراض کر لیا جائے ورند آخری وقت اور امید ختم ہونے کا وقت ہوگا۔ ''جب اس عالیٰ نے بدخط پڑھا تو طویل سفر کر کے محرین عبدالعزیز کی خدمت میں آپنچا، آپ نے پوچھا ''سیے آئے؟'' اس نے کہا آپ کے خط سے تو میرا دل اپنی جُد سے ہت گیا۔ اب میں این عبدے پر دائیس نیس جاؤں گاحتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جلا جاؤں۔

### زېد اوراس کې ترغيب

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں تک یہ بات پیچی کدان کے بینے نے ایک ہزار درہم کا تکید خریدا ہے، آپ نے فورا اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ خرار درہم میں کوئی تھید خریدا ہے، فور اس تکینے کو جج دو اور ایک ہزار (لوگول کے ) بیٹ مجرو اور دو درہم کی انگوشی بنا تو، اس کا تھید او ہے کا بناؤ اور اس پر کھوں "د حد اللہ امو أُ عوف قلو نفسه" اللہ اس محض پر حم کرے جوا ہے نفس کی قدر بیجان لے۔

# كيتاقتم كاتقوى

آپ کا تقو کُ ہزا ہی کِمَا نوعیت کا تھا، باخبر بلند مرتبہ جے آپ نے خوداس مرتبہ میں ڈھالا تھا جوعقلوں کی بیٹی ہے بھی آ کے تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے تھو ک جیسا تھو کی۔

ایک دن آپ کے پاس نئیمت کی مشک (خوشبو) لائی گئی آپ نے فوراً ہاتھ ہے ناک پکڑ کر بند کر دی۔ فر ، نے لیگے مشک ہے نفع سوٹھ کراٹھایا جا تا ہے ، مجھے ریہ پہند نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے بغیر میں استے سوٹھوں ۔

آپ کا تقوی اس حد تک بردها ہوا تھا کہ خلافت (مملکت) کے اورف تک استعال نیں فر اتے بتھے حالا نکہ بیت المال آپ کی تکرانی میں تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک عامل کو خط لکھا کہ دو ان کے لئے شہد خرید کر بھیجے۔ لیکن مسلمانوں کے اموال (ابتقامی مال، بیت المال) میں سے سی چیز کو اس کے لئے استعمال نہ کرے۔ چنانچہ اس عامل نے شہد خرید کر بھیجا۔ جب شہد حضرت ممر اس عامل نے شہد خرید کر بھیجا۔ جب شہد حضرت ممر بین عبدالعزیز کے باس پہنچا تو آپ نے لانے والے سے وریافت کیا کہ کس چیز پر بات عبدالعال نے کہا ذاک بر۔ تو حضرت عمر نے وہ شہد جا کر اس کی قیمت بیت المال میں جمع کرانے کا تھم دے دیا۔

#### تواضع کا تاج

دعزت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سیند ادر دل کو تواضع کے تائ سے مزین فر ما دیا تھا اور لوگوں کو عظمت کے جوھر سکھایا کرتے تھے اور اپنے اعمال سے عظیم لوگوں کے تواضع کی کتاب کی پہلی سط کھی۔

چنانچ ایک رات آپ ایک مهمان کے ساتھ بیٹے پکی کھی رہے ہے کہ اچا تک چراغ کی لو مدهم ہوگئ اور بچنے کے قریب ہوگئی۔ تو مہمان نے کہا کہ بیں چراغ سیج کر کے لاتا ہوں، مگر آپ نے فر مایا کہ مہمان سے خدمت لینا کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ مہمان نے کہا کہ پھر غلام کو اٹھا دیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ وہ ابھی بچی نیند بیں ہے۔ پھر آپ خود اٹھے چراغ بیں تیل ڈالا اور اسے پھر سے روش کیا اور دو بارہ مہمان کے پاس آکر بیٹھ سیے۔ مہمان نے کہا کہ 'اے امیر الموتین! آپ خود اٹھ کر کام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیں جب گیا تو عمر تھا اور اب واپس آیا ہوں تو بھی عمر ہی ہوں۔''

### ایک کپڑا۔ وہی اینے بیشروؤں کا طرز

ایک دن مسلمہ بن عبدالملک، فلیقد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا ویکھا کہ آپ بیار این مسلمہ بن عبدالملک، فلیقد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا ویکھا کہ آپ بیار این ہو کو چھے لگا کہ امیر المونین آپ کو کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ چھا کہ آپ این کی بات ہے کہ عمل اپنے تمبند کے سو کھنے کا انظار کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کوئی دوسرا تمبیند کیوں فیس بنالیت ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے گے حتی کہ آپ کی داڑھی پر آنسو بہنے گئے اور آپ بار باریا آیت دہرائے جاتے۔ حق کہ آپ کی داڑھی پر آنسو بہنے گئے اور آپ بار باریا آیت دہرائے جاتے۔ سر بلندی اور فسادنیں جا ہے۔ ' (القمعن ۸۳)

مر بلندی اور فسادنیں جا ہے۔ ' (القمعن ۸۳)

ایک مرتبہ آپ بیار ہو مجے اور این کمزور سے جم کو بستر پر ڈال دیا ہ آپ کی

عیادت کرنے کے لئے آپ کا چیا زاد اور ہرادر تبتی مسلمہ بن عبد الملک آیا۔ دیکھا کہ آپ نے ایک مسلمہ بن عبد الملک آیا۔ دیکھا کہ آپ نے ایک میلی کی بھی بہتی ہوئی ہے۔ تو اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگا کہ اے فاطمہ امیر الموشین کی قیع دھود دو تو انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ دھودوں گی۔ پھر دوبارہ جب وہ عمیادت کے لئے آیا تو وہی میلی تیمن پہنے دیکھا تو خصہ ہے اپنی بہن سے کہا کہ بیس نے تہیں امیر الموشین کی قیم دھونے کا کہا تھا؟ لوگ ان کی عمیادت کے لئے آتے ہیں۔ تو اس کی بہن فاطمہ نے انسوں سے کہا کہ بھائی خدا کی قسم امیر الموشین کے پاس دومری قیمی نیس ہے (کہ دوہ بہن لیس کہا کہ بھائی خدا کی قسم امیر الموشین کے پاس

#### ته خری کمحات

جب حضرت عربن عبدالعزيز كى وفات كا وقت قريب آيا تورو بزے كى وفات كا وقت قريب آيا تورو بزے كى اللہ تحالى فى آپ فى كما كہ امير الموسين كيوں روتے جي ؟ آپ كو خوتجرى ہوكہ اللہ تعالى فى آپ كے در يع سنوں كو زندہ كيا اور عدل كو غالب فرما ديا۔ بيان كرتو اور زيادہ روئے۔ فرمايا كيا جھے كمر اكر كے تلوق كے معالمے جي سوال نہيں كيا جائے گار چرفرمايا كہ جھے بنا ور لوگوں نے بنا ديا، تو كر كرا كر اميد و خوف كے ملے جلے انداز سے اعتراف كيے۔

میں وہ ہوں جسے تو نے تھکم دیا تو میں نے کوتا ہی کی۔ تو نے منع کیا تو میں نے نا فرمانی کی (جمن مرتبہ ارشاد فرمایا) کیکن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

پھرآپ نے اردگرد کھڑے لوگول کواشارے سے فر مایا کہ آپ لوگ ہاہر ہطے جا ہے کیونکہ میں ایسے لوگول کو دیکھ رہا ہول جو شاتو جن جی نہ بی انسان ۔ ' چنانچہ لوگ باہر چلے گئے اور آپ کے پاس مرف خادم رہ عمیا۔ پھر آپ یہ آیت علاوت کرنے گئے۔

''میرآ قرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زجن علی سر بلندی اورفساوٹیس جا ہے اورا پھا ایجام تعوے والوں کا ہے۔'' (انفسس آ یہ تبر۸۸۰)

#### وفات

کھرخادم ہاہرآ مااوراس نے اشارہ کیا تو لوگ اندر داخل ہوگئے۔ دیکھا کہوہ قبلہ رخ میں اور روح قیض کی جا بھی ہے۔ اوران کی روح ان کے جسم اور دنیا کو جھوڑ کرشوق کے بروں پرسوار طاواعلیٰ کی طرف پرواز کرگئی ۔ بیا الجری تھا۔ مدید

# ﴿ سيرنا حضرت عثان بن مظعون رض الله عنه ﴾

(متوفی ۱۹۳۶ مری برطابق ۱۹۳۶)

و پی و مینی جس کی وفات پر رسول اکرم مطبیاتی روئ اوراہے بور ویار

تنا 💎 پوند کے کیزول ہے دنیا کوئنست دینے وانا انسان

🖈 💎 جمل کی رون ال کے جم سے پہنے جنت 📆 گئے۔

#### \$ 40

منتکوئی اختیار کرنے والا ایک غمز دہ انسان دو جمرتیں کرنے والا جس نے دنیا سے چھ حاصل نے کیا تد دنیا اس کا سچھ بگاڑ سکی۔ جس کی ژندگی اسلام سے لحد تک تقوے اور زمد سے عبارت تھی۔ جس کا سید ہمہ میرشعور سے لبریز فقا۔

ون کوروزہ رکھتے رات کونماز پڑنھتے۔ ٹرک دنیا کرکے سیاھت اختیار کرنا جاجی تو رسول اکرم سٹٹاٹیکٹر نے روک دیا۔ اپنی زندگی کو بغیر دیواروں کا معبد بنالیا تھا۔ كعر درا ادرمونا لباس بينت مو كھ كلزے نوش جال فرما تے۔

حضرت عنون کی زوجہ ایک مرتبہ از دائج مطبرات کے پاس مختبی تو وہ زیب و زینت جیموڑ چکی تھیں۔ از واج مطبرات نے دیکھا تو جیران ہو کر بوجھا کہ تمہارے شوہر تو قریش کے سب سے مالدار محض ہیں۔ زوجہ عثمان نے کہا کہ وہ رات کونمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور دن کوروز و رکھتے ہیں۔

ایک دن حضرت عثان خدمت نبوی میٹی ایٹی میں آئے تو بھٹے ہوئے لباس پر چڑے کا چوند لگائے ہوئے تھے۔ رسول اکرم میٹی نیٹی کو ان کی حالت پر بردا رحم آیا ادر صحابہ کرام کی آتھوں میں بھی آنسوآ مے تورسول اکرم میٹی نیٹی نے فرمایا۔

''ال دن تم کس حال میں ہو گے جب تم میں ہے ایک فحص صبح کو ایک لہاس پہنے گا اور شام کو دوسرالہاس پہنے گا۔ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا جائے گا دوسرا اٹھایا جائے گا۔ (ملیہ الاولی میں ۱۰۵)

#### وفات

حضرت عثان بن مظعون کی وفات کی خبر جب رسول اکرم منظیر آیا کو پہنچائی اس کے بال پہنچائی اس کے بال پہنچائی اس کے اس کے بال پہنچ دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر دراز ہیں۔ آپ ان کے قریب جا کرائیں چوسنے لگے۔ آپ سٹی آیٹی کے آ نسو حضرت عثان بن مظعون کے رخساروں پر اگر دے تھے۔ آپ سٹی آیٹی ہی فرائے جاتے۔ ''اے عثمان اللہ تم پر رحم فرمائے تم نے دنیا ہے کھ حاصل کیا نہ دنیا تمہارا کھے بگاڑ کی۔''

(الترغدي ۱۸۹)(حلية الادليام ا/۱۰۵)

公公公

# ﴿ سيدنا حضرت مصعب بن عمير رض الله عنه ﴾

(منونی ۱۲۶ بری برطایق ۱۲۵)

- انک اس کے گمان میں بھی ند تھا کہ تاریخ آئے نے والوں کے لیے اس کا قصہ وقت کے ایم لوگوں میں تھے گیا۔
  - 🖈 میک جوان جس کا نام امر ہوجائے والوں کی فہرست میں لکھ ویا حمیا۔
  - 🖈 💎 جس ك ول كي آواز" الله اوراس ك رسول من الماريخ كي محيت" على \_
    - الا المال كر بهاورول على الك بهادرمردار

#### ជាជាជ

جس نے اپنے الفاظ ہے انسار کے دل جیت لیے جس کی آ وازمشعل بن کرآئی تاکہ شرک کے اندھروں کو دور کردے۔ یہ جیں ''مصعب الخیز' ایمان کے شہرواروں میں سے ایک شہروار۔

قریش کا قابل مجروس نوجوان جواسے اہل میں برا معزز اور تیک تھا جس میں خوش پوشا کی وخت کھا تا یا بہتا تو خوش کی وخورا کی اور عقل کی رجاحت جمع تھی جو چیز وہ صح کے وقت کھا تا یا بہتا تو شام کے وقت تک اس کے پاس تھم تی شر سندا بیان کے الفاظ نے اس کے کانوں کو چیز ویا تاکہ دل میں جگہ بنالے۔ چنانچہ اس نے اپنا اسلام کا علمان کیا اور دار ارقم میں واحل ہوگیا۔ اور خفیہ طوز پر آتا جاتا رہا۔ اس کے گھر والوں کی علم ہواتو انہوں نے اس کو پکڑ کر قید کر ویا۔ تا ہوں کی قید سے جماگ کر مباجرین عبشہ کے ساتھ عبشہ پہنے کو پکڑ کر قید کر ویا۔ جر مدال والا ورمیانے قد کا میاں تھا۔ اسلام کا بہلا سفیر اور مدید منبرہ میں بہلا جمعہ قائم کرنے والا (جلیل القدر عظیم شہید صحافی)۔

حضرت مصعب خود کونعتوں کی زندگی سے نکال کرنگی اور فاقد مستی ہیں لائے کھر درے کیٹرے بہنے ادراسپنے زہدگی بناء پر انصار کے دلوں میں براجمان ہو گئے۔ ئی کریم مٹائیٹیٹم ایک مرحبہ اپنی گفتگو سے محابہ کے دنوں کوغذا بم پہنچارہ شخصے کہ ای دوران مفترت مصدب بن قمیر دہاں آئے بیوند گئے بھٹے پرانے کیڑے بہتے ہوئے تتھے جو ان کی جسم پوٹی کو نا کافی تتھے۔رسول کریم مٹٹیڈیٹیم نے انہیں دیکھا تو رفت طاری ہوگی اوران کی حالت دیکھ کرآپ کو ہزارتھ آیا۔

ہی کریم ملتی قائیہ فرمانے گئے۔ اس محص کو دیکھو کہ جس کے ول کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔ جس کے ول کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔ جس نے اسے اس کے مال باپ کے درمیان دیکھا جواسے بہتر سے بہتر کھانے چینے کی چیزیں فراہم کیا کرتے تھے۔ جس نے اسے وو لباس بھی پہنے دیکھا ہے جواس نے دومودرہم جس فریدا تھا لیکن اللہ تعالی ادر اس کے دمول میں بھیا تھا کے محبت نے اسے اس حال جس بہنیا دیا ہے جو کہتم دیکھ دہے ہو۔

## حضرت عبدالرحمن بنعوف كاخراج تحسين

حضرت عبدالرحن بن عوف کے سلیے کھا تا لایا گیا ، جب ان کے سامنے رکھا گیا تو دہ شدیدرونے کیکے بجرا پی بکھری سانسول کو مجتمع کر کے فرمایا کہ

حفزت مععب بن عمير جنگ احد كے دن شهيد ہوئے ہميں ان كے كفن كے ليے كيڑا تك ندما۔ انہوں نے ايک جا در (جس پر سفيد كير يہ تھيں) پہني ہوئي تھى ہم نے ايک جا در (جس پر سفيد كير يہ تھيں) پہني ہوئي تھى ہم نے ايک سے ان كو ڈھانينا جا با تو جب سر ڈھانينا تو سر كھل جاتے ہير ڈھانينا جا باتو ہر كھل جاتا۔ بہر حال ہى كريم سن اين تي نے فرمايا كدان كا سر ڈھاني دواور ان كے باؤں پر (افرخر) كھاس كے بنے وغيرو ڈال ديتے جائيں۔

### شهادت

حفرت مصعب بمبادری اورجال نثاری کے پیکر تنے۔ان کے دوہاتھ تنے۔ ایک ہاتھ سے اسلام کا جمنڈا سنجالتے اوردوسرے ہاتھ سے نگوار چلاتے۔ چن نچہ جب ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہول نے جمنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑلیا' دوسرا ہاتھ بھی کٹ کمیا تو جمنڈارانوں کے درمیان دیا کرسٹنے سے چمٹالیا۔ بجرائن تمیید نافی بدبخت نے آ پ کو

www.besturdubooks.wordpress.com

نےزہ مارا جو آپ کے پاکٹرہ جسم کے آ رپار ہوگیا۔ شاشد شا

# ﴿ سيدنا حضرت ابوعبيده بن جراح رض الله عنه ﴾

(متوفی ۱۳۹۸ بیری برطایق ۹۳۹ بیسوی)

بى ابيالخش جے فرشتوں نے ادب سکھایا۔

🚓 💎 جس کے المحلے دووانت اس سے میلے بنت میں منجے۔

🖈 💎 ایساامپرچنهین کوئی دیکتاان پرمندقد کرتا .

\*\*\*

ان کے دو ہاتھ تھے ایک ہاتھ مال خرج کرتا اور قریبوں پرسرور لاتا اور دوسرا ہاتھ وشمنوں کو مار ذکاتا اور ان کے دلوں میں رعب ڈ الیّا۔

یہ بھے" این الامت" امیر قائد عامر بن عبداللہ بن جراح قریش رضی اللہ عنہ جو کہ شامی علاقوں کے فاتح" عشر ومبشرہ میں سے ایک اسلام لانے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک تمام معرکوں میں حاضر رہے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

میدان احدیمی موت پر بیعت کرنے والوں جی شامل تھے۔ بی کریم ساؤ اللّیائی کے ساؤیائی آئی کے ساؤیائی آئی کے ساتھ اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی کے چیرہ انور سے اسپے والنوں سے تھینچ تکالیں جس سے اسکے دانت ٹوٹ مجے ۔ چنانچہ سیدہ مختص تھے جن کے والنت سب سے بہتر طریقے سے ٹوٹے ۔

حفرت ابوبکڑنے ہیت المال کا تحران بنایا اور حفرت عمرؓ نے شام کے علاقوں میں جہاد کرنے والے لشکر کی قیادت سونجی۔ان کے دو بیٹے تھے دونوں وفات یا گئے للبذا نسل میں کوئی باتی ندر ہا۔

### امت کے امین

نی کریم سائھ بیٹی کا ارشاد ہے کہ ہر توم کا آیک ایٹن ہوتا ہے۔ میری است کے

www.besturdubooks.wordpress.com

المِن البوعبيدة مِن\_(مسلم: ١١١٩)

### حضرت عمر کی تمنا

ایک مرتبه حضرت عمر رمنی الله عند نے اپنے ہمنھیوں سے فرمایاتم میں سے جرایک کوئی تمنا کرے۔ چنانچہ جرایک نے کوئی نہ کوئی تمنا کی۔حضرت عمر نے فرمایا میکن میری تمنا یہ ہے کہ ایک گھر ہو جوابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بحرا ہوا ہو۔''

### تواضع اورزبد

معترت ابومبیدہ کے تواضع اور زہر کا بیرحال تھا فرماتے تھے کہ لوگوں میں جو بھی خص گائی ہو کہ کا گائی ہو کہ کا انتہار کے اعتبار کے جے اعتبار کے جے اعتبار کے جے اعتبار کے جے اعتبار کی ہے تو میں میرچا ہتا ہوں کہ میں اس کے جیسا بن جاؤں۔''

حظرت عمر بن خطاب رضی الله عنه شام پینچر عام لوگ اور وہاں کے معززین ان سے ملے۔ آپ نے فرمایا بھرا بھائی کہاں ہے؟ کس نے کہا۔ کون؟ آپ نے فرمایا بھرا بھائی کہاں ہے؟ کس نے کہا۔ کون؟ آپ نے فرمایا بھرا بھائی کہاں ہے؟ کس ابوعبیدہ آگئے۔ حظرت عمراتر سے ان سے معافقہ کیا تو بوعبیدہ نے کہا کہ بھرے محرچلیں چنا نچ حظرت عمران کے ہاں پنچے۔ ویکھا تو صرف ان کی گوار' کمان اور سفری تھیا موجود تھا ہو چھا کہ تم تو امیر ہو تمہارا سامان کہاں ہے؟ تمہارے پاس کھانے کو پکھ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئی کی تھیلی نکائی اوراس میں سے پکھ سو کھے کھڑے برآ ند کیے۔ یہ دکھے کر حضرت ابوعبیدہ نے کہا اے امیر کیے۔ یہ دکھے کر حضرت عمر کو رونا آگیا۔ قرمانے گھے۔ "تم نے دہ پکھے کیوں نہیں افتیار کیا جو تمہارے ساتھیوں نے افتیاد کیا ہے؟ تو حضرت ابوعبیدہ نے کہا اے امیر المومنین ایسا کرنا جھے لوگوں کی ہا تھی سنے کی حالت میں پہنچا دیتا۔ حضرت تمر نے آ نسو المومنین ایسا کرنا جھے لوگوں کی ہا تھی سنے کی حالت میں پہنچا دیتا۔ حضرت تمر نے آ نسو المومنین ایسا کرنا جھے لوگوں کی ہا تھی سنے کی حالت میں پہنچا دیتا۔ حضرت تمر نے آ نسو المومنین ایسا کرنا جھے لوگوں کی ہا تھی سنے کی حالت میں پہنچا دیتا۔ حضرت تمر نے آ نسو المومنین ایسا کرنا جھے لوگوں کی ہا تھی سنے کی حالت میں پہنچا دیتا۔ حضرت تمر نے آ نسو المومنین ایسا کرنا ہو کہا۔ المومنین ایسا کرنا ہے۔ ابوعبیدہ ہم سب کو دنیا نے بدل ویا سوائے تمہارے (تم نہیں بدلے )۔

#### سخاوت وايثار

حضرت ابوتبیدہ بڑے کریم اورتی انسان تھے۔ زید اور سخاوت کی اعلی مثال تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے چارسود بینار لیے اور انہیں ایک تھیلی میں ڈال کر غلام کو فرمایا کہ جاؤید ابوعبیدہ کے پاس لے جاؤ اور دیکھنا کہ وہ ان سے کیا کرتے بیں؟ چنانچہ غلام گیا اور دہ تھیلی حضرت ابوعبیدہ کے ہاتھ میں وے کرکھا کہ یہ حضرت عرائے بھیجی کہ آپ اسے اپنی بعض ضرور بات میں فرج فرمائیں۔

حضرت ابوعبیدہ نے وہ تھیلی کی فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت عمر کو صلہ دے اس پر رحم فرمائے۔ اور کچر اپنی یاندی کو آ واز دی۔ اسے ٹرکی پہال آ ؤ۔ بیہ سات درہم فلال کو دے آ ؤ۔ بیر پانچ فلال کو اور بید فلال کو سمحتی کہ چارسو درہم ختم کردیئے۔ بیر دکھے کر غلام نے جا کر حضرت عمر کو صورت حال بیان کردی تو حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے شرت صدر کے ساتھ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے اسلام میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ جن کاعمل ابیا ہے۔

## خدا کے فیصلوں پررضا مندی

شام میں طاعون پھیل گیا حتی کہ وہاں کوئی گھر نہیں بچا جس سے کوئی ایک جان اس طاعون نے نہ لی ہو۔ چنا نچے حضرت عمر رضی انڈ عند نے حضرت ابوعبیدہ کولکھا کہ وہ جلدی سے مدینہ آنے کی کوشش کریں۔ (آپ طاعون کی وجہ سے ان کی طرف سے قرمند تھے)۔

حضرت ابوعبیدہ نے جب خط پڑھا تو کہنے گئے کہ بیں امیر الموضین کا مقصد سمجھ گیا ہوں کہ دو اس کو پچانا چاہتے ہیں جو (بھیشہ) باتی رہنے والانہیں۔پھرانہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوانی خط لکھا کہ

''میں آ پ کا مقصد مجھ گیا ہول لیکن اپنے ادادے ہے مجھے آ زاد کرد بجئے

کیونکہ میں مسلمان فوج کا ایک سپائی ہوں اور ان لوگوں ہے۔ دورٹییں ہوسکتا۔ ( انہیں حیا چھوڑ کرٹییں آ سکتا)''۔

جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوالی محط پڑھا تو بہت روئے۔ کس نے پوچھا کیا حفرت ابوعبیدہ وہ ات یا گئے؟ آپ نے فرہ یائبیں ۔

#### وفات

کنیکن چند ہی دن بعد حفرت ابو عبیدہ دفات پا گئے اور حامون بھی ختم ہو ً ہے اور وہ'' طاعون عمواس'' میں من ۱۸ ججری میں انقال فر ما گئے ان کی عمر پیچا می سال تھی ۔ مند میں میں

# ﴿ سيدنا حضرت معاذين جبل بن المدعنه ﴾

(متوفی ۱۸ تیمری برطابق ۱۳۹۸ نیسوی)

🖈 🧪 وه مخص که نبی کا دیدارجس کیا آنکھوں کا سرمد تھا۔

🔅 💎 اسلام نے جے ایمان کے محستان میں تجھل ویا۔

عند ایسامخص جس کی مبت بی کریم سونیایین کے دل میں گھر کر گئی تھی۔

#### भंद भंदि हो

و چھن بذات خود ایک امت تھا۔ جے ٹی کریم ملٹیڈیڈ نے ایمان اور زہدگی تلقین فرمائی۔ مید حضرت معاذبین جبل ہیں۔ زاہدوں کے تاجداد علاء کا خزانہ امت عل حلائل وحرام کے سب سے بزے عالم۔ ٹی کرائم مٹٹیڈیٹیڈ کے عہد میں قرآن جمع کرنے والے چھافراد میں سے ایک۔

بنیت میں بہت خوبصورت جیکتے چیرے خوبصورت دانتوں چیکئے ٹایا(الگلے دودانت) سرٹیس آ تکھیں عطائی ٹی شفقت میٹھی گفتگؤ حیرت آنگیز بیان چیپ ہوں تو آ تکھول کواچک لیس گفتگو کریں تو دلول پر قابیش ہو جا کیں گویا کہ ان کی زبان سے نورادرموتی بھرر ہے ہداں۔ جب اسلام لائے تو نوعمر جوان تھے ستر انسار کے ہمراہ بیعت عقبہ ہیں شریک ہوئے۔ بی کریم ستائیآ کی نے ان کے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے درمیان مواضات قائم فرمائی بدرا احد خندق اور دیگر معرکوں بیں حاضر رہے۔

کے درمیان مواصات قام فر مای بدر احد حضری اور دیر معلول پس حاصر رہے۔

نی کریم ملٹیڈیٹی کی زیارت ان کی آتھوں کا سرمہ تھا' نبی کریم کے ساتھ سائے کی طرح کے ساتھ سائے کی طرح کے دہجے میں میں سائے کی طرح کے دہجے میں میں سائے کی طرح کے بعد الل یمن کے قاضی اور مرشد بنا کر بھیجے مجے۔ اور نبی کریم ملٹیڈیٹی میں خورہ تک اس عبد کے سانھ ارتحال تک اس عبد کے بر رہے۔ عبد صدیقی میں مدینے والی آگے۔ بھر مصرت الوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاوشام میں شریک رہے اور حضرت ابوعبیدہ کی حضرت الوعبیدہ کی جدرت ابوعبیدہ کی جگر انہیں امیر جیش کے طور پر وفات کے بعد انہیں امیر جیش کے طور پر قرار رکھا۔

#### انصاركاايك بافضيلت جوان

انصار کے جوانوں میں حلم سخاوت کرم زمر وغیرہ میں سب سے افعنل سخے اللہ تعالی ہے جو ما نکتے انہیں مل جاتا۔ ابنی ذائت اور سخاوت میں مصرت عمر رضی اللہ عند کے مشاہد تھے۔

جئے سے علم میں وہ مقام حاصل تھا کہ رسول اکرم سٹیڈیٹیز نے ارشاد فرمایا کہ '' میری امت میں حلال دحرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔

(ترټري. ۲۷۹۰)

- جڑ معل سے رائع ہونے کی دلیل رسول اکرم ملی تیل کان سے سیند پر ہاتھ مارکر ریفرمانا کہ 'اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے اپنے رسول سے نمائندے کو توفیق عطا فرمائی۔ (زندی ۱۳۱۷)

ایک اور جگہ فرمایا۔'' قیامت کے دن معاذ لوگوں کے سامنے اپنے قدموں ہے آ تھی ہے۔

اللہ معرف عمر رضی القد عند نے ان کے علم اور مثل کی مدح کرتے ہوئے فر مایا کہ "مور تیں معاذ جیسا کوئی اور پیدا کرنے سے عاجز ہوگئی ہیں۔ای طرح فر مایا کداگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔"

کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا حال بیان کرتے ہوئے قربایا کہ'' حضرت معاذ بڑے موصدا دراللہ تعالیٰ کے لیے بکسواورا بن ذات میں ایک امت تھے۔

#### ជ∵ជ់ជ

ایک دن بیشے اپنے غلام کو تھیجت فرمارے تھے کہ جب تم نماز بڑھنے لگو تو ایسے پڑھو کہ میتہماری آخری نماز ہے اور تم دوبارہ بھی نماز ند بڑھ سکو گے۔ اور یہ جان لو کہ موت دو تم کی نیکیوں کے درمیان مرنا ہے ایک تو وہ جو اس نے آگے پہنچائی ہے اور دومری تم وہ جے اس نے مؤخر کردیا ہے۔

حضرت معاذیبل ہیب سر کے بالوں کی بڑے لیکر پاؤں کے تقوے تک مجری ہوئی تھی۔ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے لوگ ان کے گرد جمع ہوجاتے جب اصحاب رسول سائیڈیٹی کے درمیان گفتگوفر ماتے تووہ ان کی جانب ہیبت سے دیکھتے (مرعوب ہوکر) اوران کی آٹھیں حیاء کے مارے ہیئے تکتیں۔

## تقویٰ کی حالت

تقویٰ نے ان کے دل کو بچھلا کررکھ دیا تھا اور اس میں بیدائی خاص سم کی لذت جو دنیا کے عشاق کی لذت سے فائق تھی محسوس فرمائے تنے۔ ان پر تقویٰ کو ہادل سایہ کیے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے فوف کے وسادس گھیرے رہے۔

حضرت معاذ کی دو ہویاں تھیں جب وہ ایک کے محریس ہوتے تو دوسری کے

گرے نہ پائی پیتے اورنہ عی وضو قراح۔ پھر یہ دونوں ہویاں شام میں "طاعون عموان" میں ایک ان کے عموان" میں ایک ان کے کی ان کے کی ان کے لیے قرند ڈالا کہ پہلے کی بوی کو قبر میں ڈالا جائے۔ مفرت معاذ جب شام آئے تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کو تھم وے دین کہ آپ کے چائی پھر اور کر یاں جمع کریں تا کہ آپ کے لیے ایک عمادت بنا دیں ؟ تو فر بایا کہ جھے ڈرگ ہے کہیں تیامت کے دوز جھے اس عمادت کو کر پر اٹھا اے کے کہیں تیامت کے دوز جھے اس عمادت کو کر پر اٹھا اے کے لیے دیکے دونے کے لیے دیکہ دیا جائے۔

#### ជាជាជា

### اخلاص وزبد

غلام نے واپس جا کر ہٹایا تو حضرت عمرنے فرمایا۔ الحمد مللۂ اللہ کا شکرہے۔ جس نے اسلام میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جوابیا عمل کرتے ہیں۔ پھر معفرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیعمل حضرت ابو مبیدہ رضی اللہ عنہ کے عمل جبیبا دیکھا (قار کین پڑھ کچکے ہیں کہ معفرت ابو عبیدہ کے پاس بھی حضرت عمروضی اللہ عند نے اس طرح جارسو دینار بھیج تھے۔ المسلطرف شن میدداقد ایک بی دن کا ذرکور ہے (مترجم) تو فرمایا کدیدلوگ ایک دوسرے کے جمائی میں۔

ایک مرتبہ امیر الموسین حضرت عمرضی اللہ عنہ روضہ اطہر رسول سٹیڈیٹھ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ رسول اگرم سٹیڈیٹیٹم کی قبر میارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بوچھا کہ اپنے تی پر رور ہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے چھیوں میں جواب دیا کہ نہیں۔ لیکن میں نے اٹیٹ ای جگہ یہ فرماتے سنا تھا کہ معمولی ک ریا یہی شرک ہے اور اللہ تعالی کو اپنے بندوں میں وہ تھوی والے لوگ زیادہ محبوب ہیں جو جب موجود نہ ہول تو اٹیٹل ڈھوٹھ انہیں جاتا۔ اور جب موجود ہول تو بہتیا نے نہیں جاتے۔ یہی لوگ علم کے جرائے اور جارت کے اتحد ہیں۔

### آخرى لمحات

حفزت معاذ بستر میں بیٹھے ہیں۔ طاعون سے متاثر ہو پیکے ہیں۔ عیادت کرنیوالے انہیں ویکھنے آرہے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو بھکیاں لے لے کرروتے ویکھا۔ تو اس سے فرمایا کہ کیول رورہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بیس اس دنیا پرٹیس رو رہاجو مجھے تم سے حاصل ہوتی تھی' بلکہ میں اس علم (کے کھودینے) پررورہا ہوں جو میں تم سے حاصل کیا کرتا تھا۔

آپ کے پاس عم سے محبت کرنے والا ایک فخض آیا کہنے گئے جھے پچھ سکھائے۔حضرت معاذ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ روزہ رکھواور ب روزے بھی رہو۔نماز بھی پڑھوآ رام بھی کرو۔کماؤ گر گناہ مت کماؤ اور اس حال میں مرنا کہتم مسلمان ہوادرمظلوم کی بددعا ہے بچنا۔

حضرت معاذ بستر مرگ ہے لگ گئے مسیح ہوتی تو فرمائے۔'' میں اللہ تعالیٰ کی بناہ جا بتا ہوں اس رات ہے جس کی شیخ آگ میں ہو۔اے اللہ! تو جا نتا ہے کہ میں دنیا سے نہروں کے تھودنے اور درخت اگانے کے لیے محبت نہیں کرنا تھا بلکہ میں پیاسوں کو پانی بلانے پند گھڑی کو تیری راہ میں تھنے اور و کر کے طلقوں میں علماء کے ساتھ شریک ہونے کے لیے کیا کرتا تھا۔

#### وفأت

پھر سکرات موت طاری ہوگئی۔ بار بار ہوش میں آتے اور بے ہوش ہوتے۔ پھر اپنی بھھری ہوئی آ واڑ کو مجتمع فر ما کر کہا۔'' اے میرے رب! غم تیراغم ہے۔ تیری عزت کی تئم میں تھھ سے محبت کرتا ہوں اور اس حال میں آپ کی روح شام میں اردان کے کنارے ۱۸ بھری میں پرواز کرگئی۔غور میں مدفون ہوئے۔ آپ کی کوئی اولا دنہ تھی۔ رحمہ اللہ رحمت واسعة

# ﴿ سيرنا حضرت سعيد بن عامر حجى رض الدعد ﴾

(متوفی ۱۴۰جری بریلان ۱۳۱ میسوی)

امان کے ستونوں میں ہے ایک جرت اکیز نمونداور مثال۔

الله کر کرده نامون علی سے ایک نام

🏗 💎 ایک گورز جے تاریخ نے تھرا می فیرست جی لکھ دیا۔

🖈 💎 جن کے فضائل اور محاس بے سروس مانی رفت ، ال کم قیت

کپڑول اور اجنیب کے چھپے جمپے میں۔

الله المراجع المراجع المحيف المال على أكريم كا زبدًا الوجر كا تقويل اورهم كالعدل جمع كرونكها تفايه

#### \$ \$\$ **\$**

ہ درک دنیا گورز جو خیبر سے پہلے اسلام لائے اور بھرت کی اوراس کے بعد خیبر اور دوسرے معرکوں میں حاضر رہے ہیں سعید بن عام بھی جو بڑے اور بافضیات صحابہ میں شامل ہیں۔اپنے فضل زید اور خیر کی بنا مرمشہور ہوئے۔ تجربہ کار دانا مخف تھے

جاننے تھے کہ نضائل میں کیے آگے ہو معاجاتا ہے۔

یہ جب اپنا وظیفہ نکالتے تو پہلے کمر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لیتے اورجو باتی بچتا وہ سب صدف کردیتے۔ یوی پوچستی کد باقی رقم کہاں ہے تو جواب دیتے کہا ہے رب کوفرض کے طور پردیدی ہے۔

## واعظ بالحق

حضرت عمر فاردق رضی اللہ عند کے پاس خلافت کے ابتدائی ونوں میں آثریف لائے ادر بلند آ واز سے نصحت کی۔ ''اے عمر میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہم لوگوں کے معالمے میں لوگوں سے نہ ورنا اور تبہارا کوئی قول معالمے میں لوگوں سے نہ ورنا اور تبہارا کوئی قول تمہارے فعل کا مخالف نہ ہو۔ اس لیے کہ بہترین قول وہ ہے کہ فعل جس کی تصدیق کرے ۔ اے عمرانی توجہان کی سست جمادیتا جن مسلمانوں کے معالمے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولی و تحمران بنایا ہے ۔ اور ان کے لیے وقع کچھے باند کرنا جوابے لیے اور اپنے کھر والوں کے لیے بند کرو۔ اور ان کے لیے وہ چیز ناپ ند جھتا جوتم اپنے اور اپنے کھر والوں کے لیے ناپ ند کرو۔ اور ان کے لیے وہ چیز ناپ ند بھتا جوتم اپنے اور اپنے کھر والوں کے لیے ناپ ند بھتے ہو۔ ختیوں کوئی سے ملا دینا ( تا کہ فلاف شرع کام سرز دنہ ہو )۔ ان کی ہا تھی سن کر معفر سے مریر وقت طاری ہوگئے۔ ان کی آ تکموں میں آ نسو

ان فی ہا ہم من فر مطرت عمر پر دفت طاری ہوئ۔ ان فی اسمول ہم اسمو چک رہے تھے۔ فرمانے گئے کہ اے سعید ان سب کاموں کی استطاعت کے ہے؟ سعید نے جواب دیا کہ اس کی استطاعت تم جیسے آ دمی کو ہے جوان میں سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے است محدید کی حکومت کا اہل و تکران بنایا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیمیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عند کے ول میں حضرت سعید بن عامری مجبت بینے گئی اوران کا ول سعید کے ان الفاظ کا و بواند ہو گیا جن سے دنیا سے بے رغبتی جھلک رئی متنی۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ان جیسے لوگ بن امارت اور تھر انی کے اٹل جیں لنبذا تھم نامہ جاری کر سے انہیں شام جیسے کا فیصلہ کرلیا اور حص کا محورز بنا ویا۔ جو کہ انتہائی ، لداروں اور تاجروں کا شہرتھ جہاں فظمندا پی سمجھ کو بیٹھنا ہے لہٰذا و ہاں ان جیسا ہی کوئی تارک دیناشخص گورٹری کے لیےموزوں ہوسکتا تھا۔

### عہدہ قبول کرنے میں تامل اورا نکار

چنانچے دسترے عمر نے ان سے فرمایا کہ 'میں شہیں گورنر بنانا جاہتا ہوں۔'' یہ سن کر حسنرت سعید کا رنگ منظیر ہوگیا اور مارے خوف کے کیکیائے گئے۔ فرمایا۔ ''اے امیر الموسنین مجھے فقتہ میں مت والیے۔ حسنرت عمر نے فرمایا کہ میں تہمیں الیے لوگوں کا امیر بنا کر بھیج رہا ہول جن سے تم افضل نہیں ہواور نہ ہی اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کی گرت خراب کرو۔ بلکہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کی ورسیان ان کے فرنے کے درسیان ان کے فرنے جہاد کرواور ان کے ورمیان ان کے غزنائم تعلیم کرو۔

چتانچے حضرت معید کے آفسو خشک ہوگئے۔نفس پرسکون ہوگیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے ہونٹوں سے نگلی آ واز حق کے سامنے سر جھکا ویا۔لبذا ان کی ورخواست منظور کرئی۔ تجرحضرت معید نے اپنی لاشی کندھے پر رکھی اور اپنا رخ ویارشام کی جانب کردیا۔

# سعید بن عامر کی گورنری اور زید

دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عند شام پنچے۔ اس کے اطراف اور گاؤل و بیبات کا دورہ کیا حق کہ مصل میں جا کرا ترے۔ دہاں کے دوسرے و مد داروں سے فرمایا کہ بہاں کے فقراء کے نام لکھ کردیئے جا کیں۔ انہوں نے فہرست حضرت مرک حوالے کی تو اس میں سعید بن عامر کانام بھی تھا۔ حضرت ممرنے نام دکھے کر پوچھا۔ میر سعید بن عامر کانام بھی تھا۔ حضرت ممرنے نام دکھے کر پوچھا۔ میر کون سعید بن عامر ہے؟ جو اب ملاک " ہیہ ہمارے امیر ہیں" حضرت ممرنے جرت سے بچھا کہ تمہادا امیر بھی اُقراء ہیں ش ل ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ "جی ہاں"۔

حضرت عمر نے ہو چھا کہ ان کا وظیفہ ادر رزق کہاں جاتا ہے؟ تنہارا محورز غریب کیسے ہوسکتا ہے؟ ان لوگول نے کہا اے امیر الموشین وہ این کوئی چیز مساکین کو دینے سے بچانیس پاتے۔'' بدس کر مفرت عمر رونے کے حتی کہ آپ کی داڑھی آفسووں سے تر ہوگئی۔

مجرآب نے ایک بزار دینارایک تھنی میں والے اوران کے پاس مجوا دیئے اورقاصد کو کہا کہ ان کو کہنا کہ ان ہے اپنی ضروریات میں مرو لے لیں۔ چنانچہ جب قاصدان کے باس آیا تو انہوں نے جھلی لے کردیکھا تو اس میں دینار تھے۔انہوں نے و کھے کر''انا لند'' پراتھی اور ان پر رنج وغم کی کیفیت طاری ہوگئ۔ان کی بیوی نے بیا متظر و یکھا تو ہو چھا کیا ہموا؟ کیا امیر الموتین وفات یا محتے؟ انہوں نے قرمایا کوئیس اس ہے مجعی عظیم بات ہے۔ بیوی نے یو چھا کیا قیامت کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی ظاہر ہو گی ے؟ آپ نے قرمایا کدال سے بھی بڑی بات ہوئی ہے۔ بیوق کے مبر کا بیاندلبرین ہوگیا کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ شہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے چبرے سے قم کھرچ چکے تھے فرمانے کے کہ دنیا میرے پاس آئی ہے۔ میرے گھر میں فقنہ واحل ہوا ہے یہ دنیار یں ۔ان کی بول نے کہا۔ آب ان کا جودل جائے کچے۔ چنانچہ آب نے جلدی جلدی تھیلی باندھی اور نکلے دیکھا کہمسلمانوں کا ایک لٹنگر جہاد پرروانہ ہور باتھا۔انہوں نے وہ سارے ویناران میں تقلیم کردیئے۔ جب واپس آ ہے تو ہوئ نے کہا کہ '' اللہ تعالیٰ آپ پر رم کرے اگر کچھ دینار بچا لیتے تو ہم اس سے پچھ گزارا کر لیتے۔ تو سعید بن عامر نے فر ما یا کہ عل نے رسول اللہ ملٹھ ایٹھ آئے ہے کہ فرمائے سنا ہے کد اگر الل جنت کی کوئی عورت ز مین بر اتر آئے تو ساری زمین مفک ک خوشبو سے بھر جائے۔ ' اس لیے واللہ اگرمير به بس مين هوتا تو مين ان پرتهمين ترجيح ديتا۔ پين کروه چپ جو کئيں۔

# سعید بن عامرے اہل حمص کے جارشکوے

حضرت عمر رضی اللہ کے مرد اٹل عمل جمع بتھ دہ عاملوں کی شکایتیں بہت کرتے بتھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الن سے پوچھا۔ اے الل جمع تم کو اپنے امیر ے کیا شکایتیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ جمیں اپنے امیر سے جار شکایتیں ہیں۔

- (۱) ۔ وہ ون چڑھنے سے پہلے گھرے باہر نبیں آتے۔
  - (۲) رات کوکسی کا جواب میں دیتے۔
- (۳) مینیچ میں ایک دن ایبا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ہے نہیں ملتے۔
- (۳) بعض دنوں میں اپنے ممکنین رہے ہیں کدییہ ہوتی ہے بیگائے ہو ما ترین

حفزت عمر ہے چین ہوگئے۔ پیشانی عرق آلود ہوگئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گز گڑا کر دعا کی اے اللہ! سعید کے بارے میں میرے کمان کو ناکام مت ہونے دیجیجو۔

چنانچہ آپ نے تورا حضرت سعیداورائل تمص کو آسنے ساسنے لا بھایا اور پھر

ہوجہا۔ ہاں اب کہوتمہیں کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بید دن چڑھنے سے پہلے

ہابرنیں آتے؟ حضرت سعیدرضی القدعنہ نے جواب دیا۔ میں اس سے پہلے ہابر نکلنا

نالپندئیں کرتا یکہ بجوری ہے ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے۔ اس لیے میں خود

آٹا گوندھتا ہوں پھر انظار کرتا ہوں حتی کہ وہ خمیرہ ہو جائے پھر اپنی روئی پکا کر وضو

مرکے بابرانگنا ہوں۔

حفزت عمر رضی اللہ عند نے بھر ہو چھا دوسری کیا شکایت ہے؟ اوگوں نے کہا کہ بیرات کو کی کی آ واز کا جواب نیس ویتے۔حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں دن کا وقت ان کے لیے رکھا ہے اور رات اپنے رب تغالی کے لیے رکھی ہے۔

حفزت عمرنے ہو چھا۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مہینے میں ان کا ایک ون ایسا ہے کہ بیاس میں گھرسے با برتیس آتے ؟ حضرت سعید نے جواب ویا کہ ایک تو یہ کہ میرے پاس خادم نہیں ہے دوسرے بید کہ میرے پاس ودمرالیاس نہیں ہے کہ میں بدل لوں اس لیے میں بیٹیا رہتا ہوں تا کہ کچڑا سوکھ جائے بھر میں رگڑ لوں (بیدھو کرسکھانے یااس کے کسی اور متہادل کا ذکرہے ) پھر میں ان کے پاس دن کے آخری جھے میں جاتا ہوں۔ حضرت عمرنے بوچھا چوتی شکایت کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ بعض ون یہ بڑے ممکنین رہتے ہیں؟ تو حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں حضرت ضیب بن عدی،
انساری کے تل کے دن کہ میں موجود تھا۔ قریش ان کا گوشت کاٹ بچکے تھے اور انہوں
نے اے ایک کٹڑی پر اٹھایا اور کہا کہ کیائم یہ پہند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ تھے میں ایک کٹری ہوں
ہوتے۔ تو خبیب نے کہا کہ مجھے یہ بھی پہند نیس کہ میں ایپنے محر والوں کے ساتھ ہوں
اور تحد ساتی بینے کوایک کا ٹنا بھی جھے۔ مجر انہوں نے زور سے کہا۔ اے تھے۔

میں جب بھی وہ دن یاد کرتا ہوں اور میرا ان کی مدد ند کرنا مجھے یاد آتا ہے تو مجھے سیگمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو بھی معاف نیس کرے گا۔ اس لیے جھے وہٹم لائق ہوجاتا ہے۔

یاں کر معفرت عمر نے توقی سے بکار کرکبا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے۔ جس نے میری فراست کو ناکام نہیں کیا۔

مجرحضرت عمر نے ان کے پاس ایک برار دینار بھیج اور فرمایا کہ ان کو اپنے معاملات میں استعمال کرکے سہارا لو۔ تو انہوں نے وہ دینارلیکر آل فلاس کی بیواؤں ا خلال قوم کے بیموں اور فلال قوم کے پریشان لوگوں تک مجھوا دیئے۔ اس کے بعد چھر دینار بے تو وہ انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیئے کہ ان سے گھر کا خرج چلاؤ۔ اس کے بعد ایدا بی ذرواری کی طرف لوٹ مجے ۔

#### وفات

حضرت سعیدین عامروشی الله عنه بے سرو سامانی کے عالم میں انتقال فرما مجھے ۔ ۲۳ بجری میں ان کی روح اپنے ٹھکانے کی طرف پر داز کرگئے۔ وفات کے وقت بھی بیر حضرت عمر کی طرف سے تھوں کے گورٹر ہی تھے۔

ان کا نامہ اعمال بالکل سفید تھا دنیا ہے ان کا سفینہ اس حال میں روانہ ہوا کہ دنیا کے بوجہ کی کوئی چیز اس پرلدی ہوئی دئتی ۔

公公公

# ﴿ سيدنا حضرت عمير بن سعد رضي الله عنه ﴾

(متونی ۲۰ نیری برط اِق ۱۳۱ میسوی)

🖈 💎 ایسانخف جمل کے دیائی شریہ نوں میں زیدا ترجمیا تھے۔

🖈 💎 تاریخ چایتی و اس تنفس کے پاس سے تیوی ہے گزر کئی تھی تکریہ

۱۲۰ الل نے اسے تقیم لوگوں میں تھار کیا۔

الله المراجع كالمرشتول في جس كرال معالى كيار

😥 💎 جس ئے دینا کے خوف کے بدیدہ آخرمت کی امان خرید لی تھی۔

#### 1. A. A.

''عمیر بن معد'' وہ کردار ہیں کہ جس کی بازشت تاریخ کے کانوں اور صفحات پر بار بار سنائی دین رہے گی۔ایک زاہد تارک دنیا گورنر جوفتو حات شام میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا وہاں بیدائیک سال رہے۔ بھر مدینے بلوا یا تو بیرآ گئے۔ بھر جب واپس بھیجنا جایا تو انہوں نے انکار کرویا۔

انہوں نے دنیا کو ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ ان کی آ داز ان کے دل کی گرائیوں نے کا کہ انہوں نے دنیا کو جھوڑ دیا۔ دنیا کی چیخ دیکاران کے تقوی کی مضبوط فصیلوں کو تو زئیس کی۔ مصرت این عمر رمنی اللہ عنبد فرماتے بتھے کہ شام بیس عمیر سے انصل کوئی شخص ندتھا۔

### زمدر كي عجيب واقعات

حفزت محرنے انہیں تمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ایک سال تک یہ و ہال رہے اور اس اٹنا میں کوئی خبران کی نہیں تی ۔ حفزت عمر نے کا تب سے فرمایا کے عمیر کو کھا تکھو۔ میرا منیال ہے کہ اس نے ہم سے خیانت کی ہے۔ چنا نچہ اس نے تکھا کہ جب ہمارا یہ خط پہنچ تو فوراً چلے آنا اور جوتم نے خراج وغیرہ جمع کیا ہے وہ بھی لیتے آنا۔

خط مِيْرِ جنتے بن حضرت محمير في اپنا تھيلا فكالا - اس من زاده واد اور بيال وكها

یانی کا برتن لاکایا اور لائمی کیزی اور بیدل ہی مص سے چل پڑے اور مدینہ پیٹی گئے۔ان کا رنگ بدل کیا تھا۔ چہرہ غبار آلود بال بوے لیے ہوگئے تھے۔ بید طرت مرکے یاس آئے إدركها السلام عليك يا امير المونين ورحمته القه حصرت عمرض الشدعند نے سلام كا جواب د كمر انبیں دیکھا۔ وسو سے سرایت کر کیکے تھے۔ بوچھا یہ کیا حال بنارکھا ہے؟ انہوں نے جواب د یا که آپ جومیرا حال د کچے رہے ہیں؟ کیا آپ کو سیح سلامت نظر نہیں آ رہا۔میرے ساتھ دنیا ہے جس کا اجراک کے سینگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے بع چھا تہمارے ساتھ کیا آیا ہے؟ (ان کی مراد تھی مال وغیرہ) عمیر نے جواب دیا۔ کہ میرے ساتھ میرا تميلا ہے جس ميں ميرا تو شداور بيالہ ہے جس ميں ياني بيتا ہوں كھانا كھا تا ہوں اوراى ے کیزے سربھی دھوۃ ہوں۔ میرامشکیزہ ہے جس میں میرے دضواور پینے کا پانی ہے۔ لاَ عَي ہے جس سے مُلِک لگا تا ہول وَتَمَن ہے آگروہ سامنے آجائے تو مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا ك فتم دنيا مير س سامان كے تابع ب- حضرت عرف يو جها بيدل آئے ہو؟ انہوں نے كها" في بان" حفرت عمرف يو جما كدكيا كوني فخص ايها ندفعاكد جوآب كي لي سوارى کا انظام کردیتا۔ انہوں نے جواب ویا کرانہوں نے نہیں کیا اور بی نے کہا بھی نہیں تھا۔ حضرت ممررضی اللہ عتہ بولے۔''بہت یرے لوگ میں جن کے باس ہے تم آئے ہو۔'' تو حفرت عمير نے جواب ديا۔"اے عمر الله تعالى نے تنہيں فيبت كرنے سے منع فرمايا ے۔ اور میں نے ان لوگوں کو قجر کی نماز پڑھتے دیکھاہے۔'

حضرت عرنے پوچھا کہ ہیں نے جس کے لیے تنہیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ اور تم نے وہاں کیا گیا؟ انہوں نے جواب ویا کہ ضدا کی تتم اگر مجھے اس بات کا ڈر ہوتا کہ ہیں آپ کو تھے اس بات کا ڈر ہوتا کہ ہیں آپ کو تھے نہ تاتا۔ آپ نے جھے بھیجا تو جس اس شہر میں پہنچا۔ وہاں کے نیک لوگوں کو جھ کیا اور انہیں خراج جمع کرنے کی ذمہ داری دی۔ چھرجب انہوں نے جمع کرلیا تو جس نے وہ آ مدنی اس کی جگہوں (مصارف) ہیں خرج کردی۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز بھی تو میں ضرور لے آتا۔ حضرت عرفے تجب خرج کردی۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز بھی سے خرمایا۔ "انہوں نے جواب ویا۔ خرمایا۔ "انہوں نے جواب ویا۔

" انہیں" ۔ پھر حضرت محررض اللہ عند نے قربایا کہ عمیر کے لیے تقرر نامے کی تجد پر کروو۔
محر عمیر رضی اللہ عند نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ عمیر نہ آپ کے لیے کام کرول
گانہ ہی کمی اور کے لیے۔ کیونکہ واللہ عمی نے نہیں سکا آگر چہ علی نے جن ایام عیں آپ
کے ساتھ کام کیا ہے آئیں بد بخت نہیں بنایا ( لینی کوئی خیانت کا کام نہیں کیا ) اس کے بعد
حضرت عمیر بن سعد نے اجازت ما تکی جو حضرت عمر رضی اللہ عند نے دے دی۔

کھر مفترت ممرنے ان کے بیچھے حارث نائی ایک شخص کو بھیجا اورائے سود میٹار دینے کہ عمیر بہی سعد کے پاس جاؤ اور ان کے پاس مہمان کی طرح تفہر د۔ اگرتم ان کے پاس نعتوں (مانداری) کے آئیر دیکھو تو واپس آ جانااورا گرائیس تنگدی کے حال میں دیکھو تو یہ سودینا رائیس دے دینا۔

چنانچہ حارث ان کے پیچھے گئے دیکھا کہ وہ گھر کی دیوار کے پہلو ہیں ہیٹھے اپنی تمینس (سے جو میں' مٹی کا غبار دغیرہ) صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمیر کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اور کہا آڑو اللہ تم پر رحم کرے پھر بوچھا کہ کہاں ہے آ رہے ہو؟

حارث نے کہا"مہ بینہ ہے آ رہا ہوں۔"

عمیر رضی انڈ عند نے پوچھا۔" امیر الموشین کوئس حال میں چھوڑا ہے۔'' حارث نے کیا۔" ایجھے حال میں ۔''

عميرنے يو چھا۔ كەكيادہ حدود وغيرہ جارى نہيں كرتے؟

حارث نے کہا۔ کیوں نہیں۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو غلط بات پر کوڑے مارے تھے جس سے اس کی وفات ہوگئی۔

عمیر رضی اللہ عند نے کہا۔''اے اللہ عمر کوعزت عطا کر کیوں کہ ہیں صرف یہی جانبا ہوں کہ وہ تچھ ہے شدید محبت کرتا ہے۔''

اس کے بعد حادث ان کے ہاں تین دن مہمان بن کرمقیم رہے۔ ان کے پاس مرف جوکی ایک بوری تھی۔ البذا وہ حارث کو جوکی روٹی کھلاتے اورخود بھوسے رہتے

www.besturdubooks.wordpress.com

حتی کہ ہوئ مشکل ہوگئ۔ چنانچہ عمیر نے حارث کو کہا کہتم نے ہمیں تکلیف میں ڈال دیا۔ اگر منا سب مجھوتو کمی اور کے ہال نتقل ہو جاؤ۔ بیدو کی کر حارث نے سو دینار ک تعلی نکالی اور ان کو دیکر نتایا کہ بیا امیر المونین نے آپ کے نیے بھیجی تقی۔ اے اپنی خرور یات بیس خرچ کرد۔

عمیر پر کیکی خاری ہوگی وہ چیخ کہ یہ ونیار بھے سے دور کرد جھے ان کی ضرورت نہیں۔ ان کی یوی نے کہا کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں۔ ان کی یوی نے کہا کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو انہیں مصارف میں خرج کر دور انہوں نے کہا کہ میر سے پاس کوئی چیز نہیں جس میں یہ وینار رکھوں تو ان کی یوی نے اپنا دو بٹہ بھاڑ کرایک حصر انہیں ویا چنا نچے عمیر باہر نکلے اور شہداء کے یجول اور فقراء میں تقییم کرکے واپس آھے اور حارث کو کہا کہ امیر المومنین کو میر اسلام کہنا۔

حفرت عمر کے پاس حادث آئے تو انہوں نے بوجھا کہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ تلاق کی حالت تھی۔ حفرت عمر نے بوچھا کہ انہوں نے دیناروں کا کیا گیا؟ انہوں نے کہا بھے نہیں معلوم۔ پھر حفرت عمر نے عمیر کو خطاکھوایا کہ جب میرا خطات ہیں سلے تو قوراً چلے آؤ۔ خط ہاتھ سے رکھنے سے پہلے کہ چنانچہ حفرت عمیرا گئے۔ حضرت عمر نے بوچھا کہ تم نے دیناروں کا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جو کیا سوکیا آپ کیوں بوچھا کہ تم نے دیناروں کا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ می تنہیں قتم دینا ہوں آپ کیوں بوچھ دے ہیں؟ حضرت عمرضی القد عند نے بوچھا کہ می تنہیں قتم دینا ہوں تم جھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہ دینارا بے لیے آگے بھی جاتھ کے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہ دینارا بے لیے آگے بھیجے دینے۔ (روز قیامت کے لیے بھوا دینے)۔

حضرت عمر کی آنکھوں میں آنو آگئے رفر مایا اللہ تم پر رقم کرے۔ بھرآپ رضی اللہ عند نے تھم ویا کہ دو کپڑے اور ایک ادنٹ کھانے کے غلے کا اتبیں وے دیا جائے۔ محر میسر نے دنیا سے بیزار لہے میں کہا کہ کھانے کی چیزوں کی جھے ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں وو صاع جو موجود ہیں جب تک میں آئبیں کھا چکوں گا اللہ تعالیٰ اوررزق عطا فرما دیگا۔ البتہ بیدو کپڑے میں لوں گا کیونکہ میری ہیوی کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ دو کپڑے لیے اور این کھروائیں جلے گئے۔ بھرزیادہ وقت تہ اً نزرنے بایا که معترت عمیر بن معد کی وفات ہوگئا۔

''میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسے بہت سے لوگ ہوں اور بین ان سے مسلمانوں کے سعامات بین کام لوں عمیر کی وفات دور قارد تی بین ۲۰ ججری کے قریب ہوئی۔

#### ជ≎ជ≎

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن مسعود رض الله تعالى عنه ﴾

(متوفی ۳۲ جمری برط بق ۱۵۳ بیسوی)

الله میزان عدل شراجن کی پندگی احدیبازے نیادہ جماری وگی۔

التنا مشرك كے كانوں ميں قرآن كى آوازجس فيسب سے يسلي ذالي -

علته من بسما کا ایجان زیردست تھا وہمن کو جانیا نہ تھا۔

ون من جميع جدا فراديس ہے جھے انسان مقد جن كاور ايوان ہے

روشناس ہوا۔

ا نے کرورجم کو ہلاکوں کے نوشیلے دائوں کے بیچے ڈالنے والے سے موالی۔ سمالی۔

#### \$ \$ \$\delta \delta \delta

یہ جن ام عبد کے صاحبزاوے جو دمی کا سورج طلوع ہوئے میں حاضر ہوئے جنہیں جابیت اورنورلڑ کین میں عطا ہوئے۔ سابقین اولین میں اینا مقام بنایا۔ چینے

انسان تقے جن كاول ايمان سية منور موار

جی کریم سائی آیا کے دار ارقم میں جانے سے پہلے ایمان لائے۔ شرک کے کانوں میں سب سے پہلے قرآن کی آ واز ڈالی۔ اپنے سے ایمان کے در یعے قراش کی کوروں میں سب سے پہلے قرآن کی آ واز ڈالی۔ اپنے سے ایمان کے در یعے قراش کی رسول اکرم سائیڈینم کے تھم پر دو اجر تیں کیس۔ بدر اور دیگر معرکوں میں حاضر رہے۔

تی کریم سائیڈینم کے دین وراز دار نظے۔ جب لوگوں کو منع کردیا جاتا تھا تو یہ الن کے ہاں داخل ہو کئے تھے۔ لوگوں میں رسول اکرم سٹیڈینم سے میا تھا۔

الن کے ہاں داخل ہو سکتے تھے۔ لوگوں میں رسول اکرم سٹیڈینم سے سے زیادہ مشاہد تھے۔ نی کریم سٹیڈینم کے ان و حضرت این تربیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔

مثابہ تھے۔ نی کریم سٹیڈینم کے ارشاد ہے" میں اپنی امت کے لیے اس چیز سے راضی موں جس سے داخوں ہے داخو

حضرت این مسعود زہر کا آیک قلعہ اور تم کی ایک محراب تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے دنیا کو پرے وتھیل دیا تھا۔ اپنے نئس کے ساتھ مسلسل محنت کرتے رہے جی کہ اس کا تزکیہ کرلیا۔

## اقوال زرين

آپ کے بے تاراقوال زریں ہیں جواس عقل سے نکلے جو یقین سے پرتھی آپ کے بیاقوال حکمت و دانائی سے بھر پور ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرات بین کدابن آدم کی مثال ایسی به جیسے کوئی چیز الله تعالی اور شیطان کے ورمیان بڑی ہو اگر الله تعالی کو اس کی کوئی ضرورت به ہوگی تو دہ اسے شیطان سے بچالے گا اور اگر ضرورت نه ہوگی تو شیطان کے لیے راستہ چیوڈ دیگا۔ اپنے بینے کو فیسحت کرتے ہوئے فرایا کہ میرے بیچ تیرا گھر تھے کائی ہونا چاہیے۔ ( زیادہ تر گھر میں رہو ) اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے میناہ کو یاد کرے رویا کرے دویا کرو۔

ادر فرمایا۔''ونیا کا خالص پن فتم ہوگیا۔گدلا بن باتی رو گیا۔اب ہرمسمان کے سےموت ہی ڈھال ہے۔''

منا من فرماتے تھے کہ انشر تعالی ہے ڈرنے کے لیے علم ہونا کافی ہے اور دنیا ہے وجو کہ کھانے کے لیے جابل ہونا کافی ہے۔

ہ خرمایا کہ'' دنیاای کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اوراس کے لیے مل ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ دنیا کے لیے جمع وہ شخص کرۃ ہے جسے فقش نہ ہو

اللہ علی کو اللہ کا جس کے سواکوئی معبودتیں جو خص صبح اسلام کے ساتھ کرے اللہ کے ساتھ کرے اور شام بھی اس حال میں کرے کہ مسلمان ہوتو اسے سلنے والی دنیا اسے کوئی انتصال میں بہنچا سکتی۔

جڑے ۔ فرمایا کر اگر جنہیوں سے وعدہ کیا جائے کہ ان کے لیے ایک دن عذاب میں تخفیف کی جائے گی تو وہ خوش سے مرجا تھیں۔

جیں جو مخص دنیا میں صبح کرتا ہے تو وہ مہمان ہی ہوتا ہے اور اس کا مال عاریت ۔ حقیقت سے ہے کہ مہمان جانے کے لیے آتا ہے۔ اور عاریت واپس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔

## ز ہداور دین کے بارے میں ان کے جوامع الحکم

سب سے بھی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ (۲) سب سے معبوط بڑ کلمہ
تقوئی کی ہے۔ (۳) بہترین ملت طب ابراہی ہے۔ (۳) بہترین سنت سنت محمی 
سٹیڈائی ہے۔ (۵) بہترین داستہ انہیاء کا راستہ ہے۔ (۲) سب سے عزت وال بات اللہ
کاذکر ہے۔ (۵) بہترین قصر آن کریم ہے۔ (۸) بہترین کام وہ ہے جس کا انجام انجیا
ہو۔ (۹) برترین کام برعت ایجادکرنا ہے۔ (۱۰) جوکم ہواور کافی ہو جائے اس مال سے بہتر 
ہو فریادہ ہواور خفلت میں ڈال دے۔ (۱۱) برترین ملامت موت کے وقت کی مامت 
ہے۔ (۱۲) برترین ندامت قیامت کے وان کی ندامت ہے۔ (۱۳) برترین گرائی جاریت

کے بعد گراہ ہونا ہے۔ (۱۴) بہترین مالداری نفس کی مالداری ہے۔ (۱۵) بہترین توشد تفویٰ ہے (١٦) جو ول میں آنے والی بہترین بات یفین ہے(١٤) شک تفریس سے ہے(۱۸) بدترین اندھا پن ول کا اندھا پن ہے(۱۹) شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے(۲۰) عورتیں شیطان کا پھندا ہیں(۴۱)جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ (۲۲) تو حہ کرنا جابلیت کاعمل ہے۔(٣٣) بعض جمعے میں چیجیے جانے کے لیے آتے ہیں۔(٣٣) بعض افلد کا ذکر اے چھوڑنے کی طرح کرتے ہیں۔ (۲۵) جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ (٢٦) مومن كوگالى دينافستى اورائ قل كرنا كفر بـ - (١٤) مومن ك مال كى حرمت اس کی جان کی طرح ہے۔(۲۸) جوکس سے ورگز رکرے اللہ تعالی اس سے ورگز و کرے گا۔ (۲۹) جو عسر کو دیائے اللہ اسے اجر دے گا۔ (۳۰) جو کسی کو معاف کرے اللہ تعالی اے معاف کرے گا۔ (۳۱) جو کس مصیبت ہے صبر کرے اللہ اسے انچھا بدلہ عطا فرماتا ب-(٣٢)برترين كمان والاسود كمان والاسب- (٣٣) كعان كى برترين چيزيتم كا مال ہے۔ (۳۴) وہ شخص خوش بخت ہے جسے دوسرے کے ذریعے نقیعت حاصل ہو۔ (٣٥) بدبخت وہ تخص ہے جو مال کے ببیت میں بدبخت ہوجائے۔(٣١) تم میں سے ہر ایک کے لیے اتنا کافی ہے جس پر اس کانفس قناعت کرے۔ (۲۷) ہر معامد آخرت کی طرف (لوٹایا جاتا) ہے۔ (۴۸) ہرعمل کا سرمایہ اس کا انجام (آخر) ہے۔ (۳۹) بدترین خواب جھولے خواب ہیں (۴۰) سب ہے زیادہ عزت کی موت شہدا مکافل ہے۔ (۴۸) جو مصیبت کو جائزا ہے اس برصبر کرتا ہے۔ (۳۴) جومصیبت کوٹبیں جانزا وو انکار کرتا ہے۔ (٣٣)جو تكبر كرتاب ذليل بوتاب (٣٣)جودنياك يتي بإجائه وه ال كوعاجز كرديق ہے۔ (۵۵) جوشیطان کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی نافر بائی کرتا ہے۔ (۳۲) اور جو محض الله تعالى كى نافرمانى كرما بالله تعالى اسي مزاد عاكم

اسلام لانے كا واقعه

ان کا سینه صاف سخری فطرت بر مشمل تھا اور پاک روح شفافیت کے سمندر

میں تیرتی تھی۔ خود اپنا واقعہ بیان فرمائے میں جب پیٹی مرتبہ تک کا فوران کی آتھوں نے دیکھا۔

"ا میں قریب البنوغ الو کا تھا اور عقبہ بن الب معیط کی بھریاں چرا تا تھا آیک دن بی کر پیم ساٹھیائی آ اور دھزت ابو بھڑ آئے اور فرمایا۔ اے لاکے کیا تمہارے پاس ہمیں بیانے کے لیے دودھ ہے۔ میں نے کہ بی بھریاں میرے پاس امان ہری ہے ہیں اور ہیں آ ب کو شہیں بیاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کر تمہارے پاس کو کی ایک سال بھری ہے جس کا ابھی نر بھرے سے واسط نہ بچا ہو؟ میں نے کہا تی بال ہے۔ بھر میں وہ بھری ان کے پاس نے آباد کی بال ہے۔ بھر میں وہ بھری ان کے پاس کے آباد کی بال ہے۔ بھر میں وہ بھری ان کے پاس کے تعنوں پر ہاتھ پھی از در رب تد لی سے دعا فرمائی بیا نوبی کرم ساٹھ لیکھی دودھ نک کرم ساٹھ لیکھی کے دودھ نکال کر بیا بھر دھٹرت بیا نوبی کرمے میں نے بیا۔ بھر آب سیٹھ لیکھی کے دودھ نکال کر بیا بھر دھٹرت ابو بھر نے بیا۔ بھر آب سیٹھ لیکھی کے تعنوں کو مخاطب کرکے فرہ یا۔

"دودھ خنگ کرا" دودھ خنگ کر" چنا نے دودھ خنگ ہوگیا۔

یہ دیکھ کر ہیں ئے ٹی کریم سائٹہ کہتم ہے عرض کیا کہ رید کلمات مجھے بھی سکھا ویجئے۔ آپ سٹٹیڈیٹم نے فر مایا تم تو سکھے سکھائے لڑے ہو۔ 'الممل اس دان سے مطرت عبد اللہ میں مسعود کا دل نبی کریم سٹٹیڈیٹر ک محبت اوراد ب سے معمور ہو گیا۔

## رسول اکرم مای آین کے تذکرے برروہ

للقد كتب آن كه حفرت ابن مسعود رضى الله عنه جمعرات كى رات كولوگول كو وعظ فر ما ير كرت تصد ابيك مرتبه مين في المين سناوه فرما رہ تنظافر ما يكر مرتبه مين في المين سناوه فرما رہ تنظیم المين مرتبه مين فيك المين سناوه فرما رہ تنظیم کہتے ہيں ٹھيك ابن وقت ميں نے ديكھا كه حضرت ابن مسعود لائن پر قيب لگائے ہوئے تھے ال الفاظ پر الن كى ارتفى كيكيائے اور تفرقحرانے تئی ۔ مسعود لائنی پر قيب لگائے ہوئے تھے الن الفاظ پر الن كى ارتفى كيكيائے اور تفرقحرانے تئی ۔ اس كی شدت ہے الن كى ایشى كيكيائے تو ارتفى ہم اللہ عند ؤكر نبى ہے رونے كى كيفيت ميں آگئے ۔ اس كی شدت ہے الن كے ہاتھ كيكيائے تو ارتفى ہمی لمبنے تكی )۔

#### زمدوخثيت كاحال

وفات کے دانت آپ رونے گئے۔ کسی نے کہا۔ آپ رور ہے ہیں؟ حالاتکہ آپ سحالی رسول سٹھنائیٹم ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ' کیوں شدو دک ؟ ہیں اس چیز پر سوار ہوا جس کا آپ جھے منع قرماتے تھے۔ اور جو تھم دیا اس کو ہیں نے چھوڈا۔ دنیا اپنے حال پر چلی جائے گی اورا عمال لوگوں کی گردنوں کے بار بن کر باقی رہ جا کیں گے۔ اگر نیک ہوئے قو معالمہ نیک ہوگا۔ ہرے ہوئے تو معالمہ بھی برا ہوگا۔

#### وفات

آپ کی وفات مدیند منوره میں ہو کی۔ ۳۳ جمری تفااور آپ کو جنت آبیتی میں دفن کیا ممیا۔

# ﴿ سيدنا حضرت ابوذ رغفاري رضى الله عنه ﴾

#### (متونی ۴۳ جری بسطابق۳۵ میسوی)

🖈 💎 اس نے اپنے دل ہے ایک محر بنایا جس کی روشنی اللہ تعالیٰ کا ذکر تھی۔

الله العشقة نبوى سے يميلي رب كے الي نماز يز من والے حقق -

ج بحد معزت ميني عليه السلام كا زيد و يكمنا بمواسع جاب كد معزت ايوذركو د يكھي۔

انہوں نے محرفیس مایا جس کے برباد ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میں۔ سے۔

جن نے اپنے الفاظ سے زید کے شعار کو بچھلا دیا تھا۔ جس کا ضمیر قناعت کو اپنے اندرسموئے ہوئے تھا۔

#### ជាជាជ

تقوی علم اور عمل کی اصل صحابہ کے گلدست کا بچول یہ ہیں حضرت جندب
بن جن دو الغفاری المعروف ابو ذر عقاری نی کریم سٹھیا آئی کے ایندائی معزز ساتھی قدیم
مسلمان رسول اکرم سٹھیا آئی کی خدمت کی۔ اسمام لائے اور بدر واحد تک اپنی قوم میں
مقیم رہے ۔ زندگی بری خالص گزاری سچائی میں ضرب المشل سلام اسلام پہلی مرتبہ نی
کریم کو چیش کرنے والے ان کا قبیلہ ان کے باتھوں پر اسلام لایا۔ راست کو انسان
تھے۔ باطل سے بفاوت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ستھے۔ نی کریم سٹھیا آئی کی وفات
کے بعد شام کے دیباتی علاقے کی جانب ہجرت کرسے۔ بھروشش میں رہائش پذریہ

نیک معزز انسان منتھ کم یا زیادہ مال سے رنجیدہ نبیں ہوتے متھ۔فقراء کو مالداروں کے اموال میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت معادبہ رضی اللہ عند ( حورز شام) نے امیر الموشین حضرت عثان سے شکایت کردی چنانچہ انہوں نے انہیں مدیج بلواليا اور بحريديند ك قريب ربذه نامي جُكه من تادم وفات مقيم رسي-

## حضرت ابوذ ركوخراج هحسين

نی کریم مینی آلیا نے ان کی فسیلت میں ارشاد فرمایا۔" زمین کے اوپر اور آسمان کے پنچے ابودر سے زیادہ سیا انسان کوئی تمیں ہے۔"

حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند نے ارشاد قرمایاً۔'' کد جے اس بات ہے خوتی ہوک وہ حضرت میسی علیہ لاسلام کا زید دیکھے تواسے جائے کہ وہ حضرت ابوؤررشی الله عند کو دیکھے لے۔''

حصرت علی بن ابی طانب رضی الله عند نے ارشاد قرمایا۔ ابوذرعلم سے بھرا رف ہے۔

## واعظاحق سحكو

حضرت ابوؤر رضی انڈ عنہ نے اپنی زبان سے ایک منبر بنایا تھا جس سے وہ تنٹوں کے اندھیروں کو دور کیا کرتے تھے اور آخرت یا دولا یا کرتے تھے۔ دولوگوں میں آ داز نگاتے پھرتے کہ

میں تمہارا خیرخواہ ہوں تم پرشفیق ہوں اُراٹ کی تارکی میں قبر کی وحشت کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اورونیا میں ہوم حشر کی گرمی کے لیے روز سے رکھا کر دُ اور مخت وان سے خوف سے صدقہ کیا کرد۔

حصرت ابوذر نے اپنے نفس کا بول احاط کیا ہوا تھا جسے کلائی کا کنگن سے احاطہ کیا ہوتا ہے۔اپنے نفس کو ڈائٹے رہتے اور یہ کہد کراے خوف دلاتے رہتے کہ۔ '' کاش جس درخت ہوتا لوگ جمھے سے ٹیک لگاتے' کاش جس پیدا تن نہ ہوا

'\_tx

ان کا وجدان حرکت میں رہنا۔ انہوں نے اپنے باتھ سکیٹر کیے منے اور رات

کی تاریکیوں میں ذکر النی میں مگن رہتے۔ دن اپنا روزے میں گزارتے۔ دن ان پر خواہشات کے تیروں اور دھوکے کی اشیا ڈور بم اور دیناروں سے حصے کرتی گر وہ ہمیشہ اس کا مقابلہ اپنی عرق آلود پیشانی سے فرماتے یہ

### زېدکی حالت

دوپہر کے وقت امیرش م حبیب بن مسلمہ نے حضرت ابوذر کو تین سو دینار بھیجے اور کہلوایا کہ انہیں اپنی ضرورتوں میں خرج کرلیں۔ حضرت ابوذر نے قاصد کو کہا کہ انہیں وائیس لے جاؤیا کہا اے ہم سے زیاد واللہ تعالیٰ پر غیرت کھانے والمانہیں ملا ؟ اللہ کی قسم ہمارے لیے یہ مانیہ بہت ہے جس کے چیجے ہم چیچے رہیج جیں اور بکر ہوں کا گلہ ہمارے یاس آ جاتا ہے ہماری یہ خادمہ اپنی خدمات ہمیں صدقہ کرتی رہتی ہے اور جیاور ہمارے یہ حادث ہوں کہ دختی رائد موجود ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ دختی زائد موجود ہے اور میں اور میں جو ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو درداہ کے پاس سے گزرے تو ویکھا کہ وہ گھر بنوا رہے ہیں اور لوگوں کی گردنواں پر چنائی چھر اٹھوا رہے ہیں۔ مید دیکھ کر حضرت ابو ذرینے ان سے فرمایا۔'' کیا تم گھر بنا رہے ہو؟ جس کی خرابی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ اگر میں تمبارے پاس سے گزرۃ اور تم محمد کی میں لتھڑ سے ہوتے تو وہ منظر میرے لیے اس منظر سے زیادہ لیند یہ دیوتا جو ہیں و کھے رہا ہوں۔

### سرکاری عبدول ہے بیزاری

کائی عرصے کے بعد حضرت ابو موئی اشعری رضی القد عند نے اپنے پرانے دوست حضرت ابوذ ریضی القد عنہ کو دیکھا۔ دو تو شاید دیکھ نہ سکے۔حضرت ابو موی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہانہیں بھیلا دیں اور خوش سے لگارے مرضا اے ابوذر مرضا میرے بھائی۔لیکن حضرت ابون نے آئیس خود ہے دور نیا اور جنزک کر ہوئے۔'' میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ میں تو اس وقت تک تہارا بھائی تھا جب تک تم والی اور امیر (محورز) نہیں بینے تھے۔

ایک دن ایک شخص ان کے پاس آگر بیٹے گیا ادران سے بوچھنے لگا کہ اے ابوڈر بدکیا بات ہے کہ آپ جب لوگوں کے پاس میٹنے میں وہ آپ کوچھوڑ کراٹھ جاتے میں؟ تو حضرت ابوذر نے فرمایا ''اس لیے کہ میں آئییں فزانے جمع کرنے سے مع کرتا موں۔''

ایک مرتبدام ذرمنی الله عند نے حضرت ابو ذررمنی الله عند کوان کے طرز زندگی

پر بکھ کہنا سا ادر بیتو وہ تشکدست سے کہ ان پر خیمہ لگاتے سے تو قربانے گے۔ اے ام ذر

ہمارے ساستے ایک تحضن گھائی ہے جو ہلکا ہوگا وہ بھاری سے زیادہ آسانی سے گزرجائے گا۔

میں نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ آپ فلاں فلاں لوگوں کی طرح کوئی

زمین وغیرہ کیوں تبیں بنا لیتے ؟ تو آپ رضی الله عند نے مسکرا کرجواب دیا کہ میں اس

ہے کیا کروں گا کہ میں گورتر بن جاؤں؟ میرے لیے تو پورے دن میں ایک گلاس پائی

یاد وودھ کائی ہے اورا کیک سے دومرے جمعے تک ایک قفیر محمدم کائی ہے۔

ایک دن لوگوں کو تھیجت فرماتے ہوئے فزانے جمع کرنے سے منع فرمارہے مستحق فرمارہے مستحق فرمارہے مستحق فرمارہے مستحق فرمارے منظم فرمایے دردہم نہ سوتا جاندی اللہ کے کوئی چیز اللہ کے راستے ہی فرج کرنے یا کسی مقروض کو دینے کے لیے رکھی ہو۔ بینفر ماکر آب والی سطع محے۔

ایک مرتبه حضرت معاوید منی الله عند نے ان کا استحان لیما جا ہا توایک مخص کو ایک برارویتار دے کر رات کی تاریکی میں حضرت ابوذ ر رضی الله عند کے باس بھیجا استحار دیار دیے رات می توار الله عند کے فوراً بعد حضرت معاویہ رضی الله عند نے اس مخص کو کھرت معاویہ رضی الله عند نے اس مخص کو کھرت معاویہ رضی الله عند نے اس مخص کو کھرت معاویہ کی سرا سے بچائے میں خطی ہے آپ کو دیتار دے کہا تھا۔ "اس مخص نے جا کر معاویہ کی سرا سے بچائے میں خطی ہے آپ کو دیتار دے کہا تھا۔ "اس مخص نے جا کر معارت ابوذ روسی الله عند نے کہو

کرابوؤر نے آپ سے کہا ہے کہ والقدان ویناروں نے جارے پاس صح نہیں دیکھی۔ ایکن جمیں تین دن کی مہلت دیدیں تا کہ ہم آپ سے دینار جمع کرسکیں۔

#### واقعهوفات

جلد ہی حضرت ابوذر کوموت نے آگھیرا' وفات کا وفت قریب آیا تو اہلیہ رونے لگیس تو آب نے مھٹی تھٹی می آواز میں فرمایا کیوں روری ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے روری موں کہ مجھے آپ کی تنفین کے لیے پھیمسرتیں ہے۔ آپ کے کیروں میں اسنے کیٹر سے ٹبیں جو کفن بن تکیس۔ بیس کرآ پ نے ایمان کے ساتھ فرمایا۔''مت رواس کیے کہ بیں نے رسول اکرم میٹی آئے کو ایک جماعت سے پیفر ماتے سنا تھا کہتم میں ہے ایک فحض وریانے میں انتقال کر یکا اور اس کے جنازے میں مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔'' چنانچہ اس جماعت میں سے ہر مخص کا اپنے لوگوں یا شہر میں انتقال ہوا اور میں ہی ورائے میں انتقال کرر ہا ہوں۔ خدا کی مشم نہ تو تبی کریم میڈیٹیٹر نے جھوٹ کہانہ میں کہتا ہوں۔ جاؤ راستہ کودیکھو۔ بہر حال وہ اس ٹیلے سے ٹیک نگا کر کھڑی ہو جاتی چھرراستہ رکیجنتیں اور ووہارہ آ کران کی تھارواری کرتیں۔ای دوران ایک قافلہ نظر آئیا۔ انہوں نے نہا کہ ایک مسلم ن محض انتقال کر رہا ہے۔ اس کو کفن تم لوگ وو گے۔ لوگوں نے بوچھا وہ مخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذررضی اللہ عند۔ بیہ ننے کے بعد وہ لوگ بھا گم بھاگ حضرت ابوذ رضی الند عملہ کے باس پہنیے دیکھا کہ وہ آخری سائسیں لے رہے ہیں۔

حضرت ابوؤر رضی اللہ عند نے ان سے فرمایا کداگر میرے یا میری اہلیہ کے پان کوئی کیڑا جو میرے ایم میں اہلیہ کے پان کوئی کیڑا جو میرے کفن کروا تا۔
یعی تمہیں اللہ تعالی اور اسلام کا واسط و یکر کہتا ہوں کہ جمعے وہ فخص گفن دے جو نہ امیر ہوا نہ تحق یب (معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا) نہ نفیب ہو( نمبردار) اور نہ برید (ڈاکیا) وغیرہ ہو۔ اس تافلہ میں کوئی مخص ایسا نہ تھا جو ان صفات سے خالی ہوتا۔ صرف ایک

انصاری نوجوان لڑ کا ایسا لکا،۔اس نے کہا۔

بچا جان! میں آپ کو گفن دول گا۔ میں ان عہدول میں سے کئی چیز کا حال نہیں ہول۔ میں آپ کو اچی اس جا در میں جو میں نے پہٹی ہوئی ہے اور دو ان کپڑول میں جو میری والدہ نے خود میرے لیے ہے تھے۔ (سوت کات کر بنائے تھے) چنا نچہ حضرت ابوذرکواس نوجوان انصاری لڑکے نے کفن دیا۔

ជ្ជជ្

# ﴿ سيرنا حضرت ابو در داء رضي الله عنه ﴾

(متونی ۴۳ بیمری بمطابق ۲۵۳ میسوی)

🖈 💎 جن کا دنیا بش گزارے کا سامان سیافر کے توشفے کے برابرتھا۔

🖈 💎 اسپے نفس پرمحنت کرتے دہے تی کداس کا تزکیہ کرویا۔

اليا هن اليا من يرختيان آتي تو ادر تكفر جاتا-

🖈 💎 سیخیلی اور الکیول ہے مال کی سخاوت کرنے والا۔

#### ជ់ជំជ

اینے رب کے سامنے قراضع کے لیے فقر سے مجبت کی۔ تقوے کے تصول سے خواہشات کا دروازہ بند کردیا۔ جب گفتگو کرتے تو سننے والوں کی آ تکھیں آ نسوؤل سے چیکئے گلیں۔ حکمت کی روشی ایمان کا سرچشر ، قراء کے سردار کیا جی حضرت مو میر بن مالک افسادی خزرجی جو بڑے دانشور ہتے۔ بدر کے دن اسلام لائے اور بہادری اور عمادت گزاری میں مشہور ہوئے۔

ید مدینے کے بڑے تا جر بخط کیر انہوں نے عیادت اور تجارت دونوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کی مگر ایسا کر نہ سکے تو عیادت میں لگ گئے اور تجارت جھوڑ دی۔ عبد نبوی مشید کیے میں قرآن کریم کوجمع کرنے والے افراد میں شامل تھے۔ حضرت عمر رمنی املہ عنہ کے تھم پر حضرت معاویہ نے دشش میں قامنی مقرر فرمایا۔ بڑے دانا مخفس تنے ان کی دانائی نے اسلام ہیں انہیں برگزیدہ بنا دیا تھا۔ دنیا ان کے ہاتھوں میں عاریت تھی۔ایک دن دنیا کی ہے قدری بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ۔ واللہ! اگر دنیا اللہ تعالٰی کے نزدیک تھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو فرعون کو پانی کا ایک گھونت بھی دنیا میں نصیب نہ ہوتا۔

ان کے اغاظ ولول ہے گنا ہوں کا میل کچیل وصو دیتے تھے۔ ونیا ان کے سامنے مزین ہو ویتے تھے۔ ونیا ان کے سامنے مزین ہو کر اناؤ سنتمار کرکے ) آئی گر آپ نے زیدعبادت اور آغؤی کا خوگر ہو کراس ہے آئیسیں بند کرلیس ۔ حکت آپ کے لبول پر جھلملاتی رہتی تھی۔

آپ زمین پر تعبیحت اور دانائی کی باتیں پھیلاتے اپنے ساتھیوں کے مامین محمومتے رہتے اور وہ پیغام پہنچاتے رہتے جو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھے تھے۔ جب بھی آپ کوئی مجمع و کیھتے ان کی طرف جاتے اور اپنی آ وازان تک پہنچاتے ہوئے بیاعلان فرماتے۔

'' الله نتحال کی ایسے عبادت کروجیے تم اے و کچھر ہے ہو۔خود کو تر دوں میں شار کروٹ خود کو تر دوں میں شار کروٹ خود کی بدرعا ہے بجوادر جان لو کہ ہے پرواد کرنے والی تم چیز اس ہے بہتر ہے جوزیادہ ہوافٹات میں ڈال دے نیک بھی بوسیدہ نیس ہوتی اور گناہ بھی نہیں بھونیا۔ وولوگوں کو ہال جمع کرنے ہے ڈراتے اور فرماتے کہ

مال والے لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ پینے ہیں اوم پینے ہیں وہ پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں وہ سوار موتے ہیں ہم بھی سوار ہوتے ہیں۔ اور ان کے زائد اموال کو وہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کا مال دیکھتے ہیں اس زائد مال کا حساب ان پر ہے اور ہم اس سے بری ہیں۔

حضرت ابو درداء نے وزیا ہیں زندہ رہنے کا فلسفہ رہنا ہمیں آمجھائے ہوئے ارشاد فریایا ک

''اگر تمن چیزیں نہ ہوتی تو میں زندہ رہنے کو پسند ٹبیس کرتا۔ تیتی دھوپ میں (روزے ہے) بیاس کی شدت ۔ رات میں تجدہ کرنا' اوران لوگوں کے ساتھ جیشھنا جو

www.besturdubooks.wordpress.com

، جهی با تم*ی بو*ں چنتے ہیں جیسے انجھی تھجوریں جنی جاتی ہیں۔''

حضرت ابو دردا ہے لوگوں سے مختلف شخصیت بنائی تھی۔ وہ ایسا سونا تھے جے سختیاں سوائے کھار نے کے کوئی نقصان تہیں پہنچا تہیں۔ دہ فرماتے کہ جی تین چیزوں کو بہتد کرتا ہوں اور عام لوگ آئیس ٹالپند کرتے ہیں۔ (۱) فقر (۲) بیاری (۳) موت۔ فقر کوتو جی اسپنے رب کے سامنے تو اضع کے لیے پہند کرتا ہوں اور بیاری کو شناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ سے اور موت کو اپنے رب سے ملنے کے شوق جی لیند کرتا ہوں۔ ایک دن جیٹے لوگوں کے احوال اور دنیا پرتی جی غورہ فکر کررہے تھے۔ بچر ایٹ سے نکل جا کہی اور زبان کو استغفار کرتے ہوئے ایپ سرکو جھنگا تاکہ بید خیالات ذبین سے نکل جا کہی اور زبان کو استغفار کرتے ہوئے کرکت دی۔ فرمایا جی دل کے نکڑے ہوئے کے اختا ہوں۔ "کسی نے حرکت دی۔ فرمایا جی درا ہے گئرے ہوئے کا کیا مطلب ہے ۔ فرمایا یہ کہ میرے لیے جو تھا۔ اے ابو ورواء دل کے نکڑے ہوئے کا کیا مطلب ہے ۔ فرمایا یہ کہ میرے لیے جو تھا۔ اے ابو ورواء دل کے نکڑے ہوئے کا کیا مطلب ہے ۔ فرمایا یہ کہ میرے لیے جو تھیا۔ اے ابو ورواء دل کے نکڑے ہوئے کہ دل مختلف جروادی جی مال بھر دیا جائے۔ (اس سے دل کا بھرنا مراد ہے کہ دل مختلف جگہوں جی انکا ہوا ہو)۔

حضرت ابو دروا الأكواب من كتابوں كا شديد خوف لگار بتا تھا۔ بہت زيادہ روتے تھے حتی كرآ كھ بن تكليف ہوگی اور آ كھ كى روشی ختم ہوگئ ۔ عیادت كرنے والوں بن كے كئ نے كہا (جوكدان كى نيكی اوراللہ تعالیٰ سے قرب كو جائے تھے ) كرا كرآ ب دعا كريں تو آ ب كى بينائى لوث آ ئے گی۔ گران كا دل صبركى لذت سے جرا ہوا تھا۔ فریانے گئے۔ اتنا عرصہ گذر جانے كے بادجود بن ایخ گن ہوں كى مفرت كى دعا سے فارغ نہيں ہوكا۔ تو اب آ كھ كى بينائى كے ليے كيے دعا كروں؟ ۔

حضرت ابو درداؤ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے دین کے لیے گزاری۔ ان کی مقل فکڑ علم اور دانائی سے بھری تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرغور کرنے کو خوش قیام سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ فرماتے'' ایک گھڑی کا تدبر وتفکر پوری دات کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ چنانچیانبوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی نعمتوں میں خور دفکر کرتے اور وجود کی حکمت برغور کرتے ہوئے گی۔ حضرت ام درداء ہے کئی نے پوچھا کدابو درداء کا انتقل ترین عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غور ڈکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔

## علم وعمل ہے محبت

حضرت ابو درواء علم اور عمل سے حبت کرنے والے انسان تھے۔ صحابہ کرام فرمائے کے علم وکل جس ہم جس سب نیادہ بچے اور ابناع کرنے والے ابو درواء جس نے میں میں سب سے زیادہ بچے اور ابناع کرنے والے ابو درواء جس فردا بو درواء فرمائے کہ علم عاصل کرواگر نہ کر سکوتو الل علم سے محبت کرواورا گرمحبت میں کرسکتے تو ان سے بغض مت رکھو۔ اور فرمایا۔ ''جوفخش نہیں جانتا اس کے لیے ایک مرتبہ بلاکت ہے۔'' مرتبہ بلاکت ہے۔'' مرتبہ بلاکت ہے۔'' مرتبہ بلاکت ہے۔'' وال کی گئی وہ و نیا کو ان کے دل میں شفافیت ایمان اورا فلام کی سچائی ڈال دی گئی تھی وہ و نیا کو صرف آخرت کا دسیلہ سی شفافیت ایمان اورا فلام کی برکت سے بیاری سے شفا ہو جائی درواء ان علماء جس سے بیں کہ جن کے اظام کی برکت سے بیاری سے شفا ہو جائی درواء ان علماء جس سے بیں کہ جن کے اظام کی برکت سے بیاری سے شفا ہو جائی مسلہ کے اور وہ واپس بیلے جاتے تو پھر سے ان کوآ واز دیکر بلاتے اور او چیتے کہ تمہارا مسلہ کیا تھا؟ چنا نجے دو ہارہ من کر پھر فیصلہ فرماتے۔

کسی وقت ذکر وقت خرات ہے فارغ نہ بیٹھتے کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو شہد کی کھمی کی بھنجھنا ہے جیس آ واز سنائی ویتی۔ایک شخص نے پوچھا کہ آپ دن میں کتنی تعیج پڑتھ لیتے میں۔ جواب دیا ایک لاکھ الایہ کہ گفتی میں کوئی رہ جاتی ہو۔اٹنا فرما کر پھر سے تقیعج پڑھنے گئے۔

جب معترت ابو ورداء دُشق محك تو وہاں لوگوں كواد نجى او نجى عمارتيں بناتے اور مال جمع كرنے ہوائى عمارتيں بناتے اور مال جمع كرنے ہو ماكل و يكھاتو سؤكوں برنكل محك اور لوگوں كو بكارا۔ اے دُستن والو ايك تيرخواہ بھائى كى بات غور ہے سنو۔ "چنانچدلوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا كه است مردوع نہيں بنارے ہوجس ميں رہو سے نہيں اسلام اوگ وہ محارتيں بنارے ہوجس ميں رہو سے نہيں

اوروہ کچھ جنع کر رہے ہو جو کھاؤ کے نہیں۔ اور اس کی امید کر رہے ہو جو حاصل نہ کرسکو گے۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے خوب تلارتیں بنا کمیں دور کی امیدیں باندھیں اور خوب سارا مال جنع کیا۔ چنانچہ ان کی امیدیں دھوکہ بن گئیں جنع کردہ مال بھوسہ اور تلارتیں و مکانات قبریں بن گئے۔''

## ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر کا حال

حضرت عمر رضی الله عند نے اندر و یکھا تو گھریٹ اندھیرا تھا۔ چراغ نہیں تھا۔

ہذا زیمن ٹولتے ہوئے حضرت ابو درداء کے قریب بینی گئے اور بیٹے گئے ۔ بیکھونے وٹٹولا

تو وہ زیمن ٹھی اور تکیے ٹولا تو وہ اونٹ کی کمر پر رکھنے والا کیٹرا تھا۔ اوڑ جنے کا کیٹرا ٹٹولا تو وہ زیمن ٹھی کا جزائٹولا تو وہ اونٹ کی کمر پر رکھنے والا کیٹرا تھا۔ اوڑ جنے کا کیٹرا ٹٹولا تو وہ لیک بیلی کی جا درتھی ۔ اسیر الموسنین ہیں کیا؟ حضرت عمر رضی الله عند ہوئے۔ '' بان' پھر فرمایا الله رحم کرے۔ تم پر بھی وسعت کر دول؟ حضرت ابو درواء نے زاہدین کی خابت قدمی سے جواب و با۔'' اے عمر کیا حسبیں وہ حدیث یاد ہے جو رسول الله سٹھنے کیئر نے جمیں فرمائی تھی ؟ حضرت عمر نے پوچھا کون می صدیث؟ حضرت ابو درواء نے بتایا کہ آپ مٹھنے آپنی نے فرمایا تھا کہ ''تم میں کون می صدیث؟ حضرت ابو درواء نے بتایا کہ آپ مٹھنے آپنی ہوئے فرمایا تھا کہ ''تم میں نے فرمایا '' بال یاد ہے'' اے حضرت ابو درواء نے آٹسو بہاتے ہوئے فرمایا۔'' اے عمر ہم نے فرمایا'' بال یاد ہے'' ۔ حضرت ابو درواء نے آٹسو بہاتے ہوئے فرمایا۔'' اے عر ہم نے فرمایا'' بال یاد ہے'' ۔ حضرت ابو درواء نے آٹسو بہاتے ہوئے فرمایا۔'' اے عر ہم نے ان کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد حضرت ابو درواء دونوں الله عند اور حضرت ابو درواء دونوں

روتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہوگئی۔

حضرت ابودرداء بہتر پر دراز تھے۔ صدیر سلمی عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ دہ اونی جبہ پہنے لینے ہوئے ہیں اور نہینے ہیں شرابور ہیں۔ صدیر نے کہا۔ اے ابو درداء آپ کو کس نے روکا ہے کہ آ ب ال کپڑوں کو نہ پہنیں جو حضرت معاویہ دخی اللہ عنہ نے آپ کو و نے ہیں اوراس سے زم بچھوٹا استعال کریں۔ حضرت ابو درداء نے نقابت کے ساتھ مشراتے ہوئے جواب دیا کہ ہمارا ایک گھر (دارآ خرت) ہے ہم اس کے لیے ممل کرتے ہیں اور وہیں ہمیں جانا ہے اور ملکے بوجھ وانا بھاری ہوجھ والے سے بہتر ہے۔

#### خوف خدا کا عال

جب دفات ہوئے گی تو آپ رو پڑے۔ بیدد کی کرام درداء نے عرض کیا۔
اے رسول اللہ میں گیائی کے ساتھی ! آپ رور ہے جیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں جی رور ہا
ہوں۔ اور کیوں ندروؤں؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے کتے گناہ آگے بھی چی ہے۔ پھر اور
رونے کے اور فرمایا سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب جی رب تو ٹی سے
ملوں تو وہ کہیں یہ ند فرمائے کہ مجھے سب بید ہے (جو جو انتال تم نے کے ) تو اس دفت
میں کیا کروں گا؟

مجرائے بینے اور بیوی کی طرف نامحانہ نظروں سے ویکما اور فرمایہ۔اے ام ورواء میرے اس مرنے کی طرح (موت) کے لیے تمن کرنا (پھر بینے کو کہا) میرے بینے اپنے باپ کی موت کی طرح موت کے لیے تمل کرنا۔

#### وفات

اس کے بعد کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہے بار بار بے ہوٹی ہوتے اس حال میں وفات ہوگئے۔ان کی روح اللہ تعالٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ شام میں ۳۳ ہجری میں انتقال ہوا۔اس وفت عمر بہتر سال تھی۔رضی اللہ عنہ وارضاو جڑچ ہیں جڑچ

# ﴿ سيدنا حضرت طلحه بن عبيد الله رض الله عنه ﴾

(متونى ١٥٦ جرى برطابق ١٥٦ فيسوى)

🖈 جس نے اپنی رول کو نبی کریم سٹھائیلم کی ڈھی کے بدلے 🕏 ویا تھا۔

🖈 يوزين پر چلنا پھرياشبيدتھا۔

🖈 🧪 جس نے ابنا سادا کا سادا مال صدقہ کردیا۔

#### \*\*\*

تاریخ نے اس کا جنم دن اس روز تکھا جب اس نے نبی کریم سٹھیڈیٹم سے مصافحہ کیا۔ اس کے اسلام لانے کی بازگشت امی بجل کی کڑک تنمی جس نے شرک کے وجودکو ہلا کررکھ دیا۔

میہ بیں طلحعہ الخیر جو ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایمان کی خوشبو سوتھی وہ اپنے شوق کے پروں سے نور کے اتر نے کی جگد اڑ کر میکے اس مبارک جماعت میں شامل تھے۔ جسے اسلام نے سنوارا اور متخب کیا۔

عشرہ مبشرہ میں سے ایک چھ افراد کی شوریٰ کے ایک ممبر ان لوگوں میں شال جن سے رسول اکرم میں بھی بیٹی راضی حالت میں ونیا سے تشریق لے محصے قریش کے ذبین ترین لوگوں میں سے تھے۔ ایمان کی آ واز ان کے دل میں نقارے کی آ واز سے بھی بلند تھی۔ باد جودا پی دولت اور مرتے کے انہوں نے تکلیف سے والوں کا کروارا فتیار کیا۔ وہ ایک کچھار کے شیر کی طرح نبی کریم میں آئی کیا کا وفاع کرتے رہے۔ ان کے

دو ہاتھ تھے ایک ہاتھ سے وہ مکوار چلاتے اور ددسرے سے نبی کریم ملائی ایم کا دفاع کرتے سوت کوانٹہائی قریب سے ویکھا محر خوفز دونیس ہوئے۔

رسول اکرم سلی آئی فرمایا کرتے تھے۔" جے خواہش ہو کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے کسی شہید کو دیکھے تو اسے جا ہے کہ وہ طلحہ کو دیکھے۔ (تدی ۳۷۳) رسول اکرم سلی آئی آئے نے فرمایا۔" طلحہ نے واجب کرلی" لیعنی اینے اوپر جنت

واجب كرلى \_

#### سخادت وزبد

بڑے تی اتسان تھے۔ مال ان کے پاس ہوتا تو دل کو تکلیف دیتا تھا۔ اپنا مال خرچ کرتے اور مسکینوں کے ول کوخوش فرماتے۔ حضرت جاہر رمنی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بغیر سائل کے مائلے طلحہ کی طرح خوب زیادہ عطا کرنے والاضحاص نہیں دیکھا۔

حضرموت سے حضرت طیح کے پاس سات الاکو درہم آئے۔ رات کو چڑیا کی
طرح بوے بے چین رہے۔ تو یہ کیفیت و کیے کر ان کی زوجہ ام کلوم (جو حضرت
ابو برصد این کی صاحبزادی تھیں) نے بوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے سے سے لیج
می فرمایا آج رات بیس نے فورو فکر کیا تو بیس نے کہا کہ اس محض کا گمان اس نے رب کے
ماتھ کیما ہوگا جواس حال بی رات گرارے کہ اس کے گھر بیں اتنا بال رکھا ہو۔ امکلائوم
ماتھ کیما ہوگا جواس حال بی رات گرارے کہ اس کے گھر بیں اتنا بال رکھا ہو۔ امکلائوم
نے کہا کہ جب محمج ہوتو برتن اور تھالیاں منگا کر (ان بی رکھ کر) تقسیم کردیا۔ بیس
کر حضرت طلح نے فرمایا۔ اللہ تم پر رحمت کرے تم ایک موفق بی ہو اچھی
بات کہنے اور اچھی رائے دینے والے جس سے دوسرے کو بچھ آجا گے )۔ چنا نچے حضرت
طلح نے مجمع تھالیاں اور بیالہ منگوائے اور مہا جرین وافسار بیس بیدورہم تقسیم کردیتے۔
بات کہنے اور اچھی رائے وجہ نے کہا۔ اے ابوجھ کیا اس مال بی جمارا کوئی حصر نہیں
ہوں تھے۔ ورہم رکھ کو دیہ کہ کر تھیلی تکال کر انہیں دی تو اس بیں مشکل سے ایک جزار دوہم بچو

ایک اعرائی نے آ کر حضرت طلح سے بچھ مانگا اور صلد رہی کا واسطہ دیا۔ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہتم نے وہ واسطہ ویا ہے کہ آج تک کسی نے بدواسط دے کر جھھ سے پچھٹیس مانگا۔ میری ایک زہمن ہے جس کے بدلے حضرت عثمان تین لاکھ درہم وے رہے ہیں۔لیکن میں نے انجی تک نیکی ٹیس ہے جاؤ وہ زمین لے لو۔لیکن اگرتم جاہوتو میں عثان کوزمین چ کر رقم حمہیں دے دوں اگر جاہوتو زمین ہی رکھاور'' ہمر حال حضرت طفحہ نے زمین چ کراس کی قیمت میں لمنے والی رقم اس سائل کو دیدی۔

### دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لٹانے والا

حضرت طلحہ کی ایک زوجہ محتر مدحضرت سعدیٰ بعت عوف مریم ہی ہیں کہ ہیں ایک دن حضرت طلحہ کی ایک زوجہ محتر مدحضرت سعدیٰ بعت عوف مریم ہی ڈو ہے ہوئے ہیں۔
ہیں نے بوچھا کہ آپ کو کی جوا؟ کیا میری کسی بات نے آپ کو شکسین کردیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں واللہ تم تو بہت اچھی ہوی ہو۔ لیکن میرے باس قم ہے اس نے پر بیٹان کر دکھا ہے۔ سعدیٰ نے کہا کہ تم کس بات کا ؟ اپنی تو م کو بدر تم بانٹ دو۔ ' یہ سنتے ہی حضرت طلحہ نے آ داز لگائی۔ اے لڑے میرے باس میری تو م کو بلا کر لے آ ؤ۔ چنانچہ انہوں نے قوم والوں کو مال تقلیم کردیا۔ سعدی کہتی ہیں کہ ہیں نے حساب رکھنے والے انہوں نے جواب دیا کہ جارلا کھ۔

حفرت طلحہ تا جرتھے۔ انہوں نے ہوتھیم کا کوئی ہے سہارا تحف نہیں چھوڑا جس کی امداد (کرکے اسے غنی) نہ کیا ہو۔ اس کا قرض نہ اتارا ہو۔ وہ سیدہ حضرت عاکثہ صدیقند رضی اللہ عنہا کو ہرسال وس ہزار درہم بھجوایا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایک لاکھ درہم صدقہ کیے۔

#### شهادت

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے دن شہید ہو گئے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھے۔ بھرہ میں ۳۲ جمری میں تدفین ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ہاسٹھ سال تھی۔ان کی قبر بھرہ کی تمایاں جگہ میں ہے۔ جڑھ جڑھ جڑھ

# ﴿ سيد تا حضرت سلمان فارسى رض الله عنه ﴾

(متونی ۳۶ جمری برطابق ۲۵۱ عیسوی)

ہ سلمان ہم ہے ہیں کمرکے آ دی ہیں۔(الحدیث)

الله دهمف من المائ في المام كالحراب عدم ويا-

جلا من فرات اورانجیل ہے حقیقت تلاش کی اور بھراے اسلام میں بایا۔

جلا ایسانفس جس کے وال کوالقد تعالی نے ایمان کے جراغ ہے مؤور کرد یا تھا۔

#### \$\$\$

یہ اپنے آپ کوسلمان الاسلام کہتے۔ پہلے اصبیان کی بجوی توم سے تعلق تھا۔
''جہان' نامی قصبے میں لیٹے ہو سے بھرشام چلے گئے۔ پھر موصل بھر تصبین' پھر عموریہ
گئے اور فاری غرب اور یہود و فصاریٰ کی کتب پڑھیں بھر جب آ خری نبی کی آ ند کے
ہارے میں سنا کہ وہ بڑیرہ عرب میں آنے والا ہے تو بلاد عرب کارخ کرلیا۔ رائے میں
نبو کلب کا قافلہ ملا۔ ان سے کچی خدمت کی اور پھر زبردی غلام بنا کر بڑتے ویا ان سے بنو
تریظ کے ایک یہودی نے فرید لیا اور مدینہ لے آیا۔

پھر جب انہوں نے نبی کریم سٹھیٹیٹی کی آید کی خبر سی تو آپ سٹھیٹیٹی کی خدمت میں پہنچ اور علامات نبوت و کیھنے کے بعد آپ سٹھیٹیٹی کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ پھر اسلام لے آئے گر اسلام لانے کو تھنیہ رکھا اور اسلام کے ذریعے آزادی حاصل کرنے سے افکار کردیا۔ان کے آتا نے غزوہ بدراوراحد میں آئیل شافی ہونے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کی عدد کی تاکہ یہ خود کو آزاد کرائیں۔ (نبی کریم مٹھیٹیٹیٹی نے بال خران کے باغ میں تھجور بوکر انہیں آزادی دلانے میں امل کردارادا کیا تھا۔)

انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا اور پھرغزوہ اجزاب میں شریک ہوئے اور خندق بھی ان بی کے مشورے برکھودی گئی تھی۔ نبی کریم سائن بیٹم کی خدمت میں سنتقل رہے۔ عراق پر مسلمانوں کے صفے تک مدینہ بھی ہی رہے اور پھر ندائن کی فتح بیں شریک ہوئے اور معنزت عمر نے انہیں عدائن کا گورز مقرر قربایا۔ چنانچہ بیدو ہیں رہے اور ای حال بھی ان کی وفات ہوئی اور ان کی قبر ایوان کسر کی کے قریب مشہور ہے۔ بڑے تجربہ کار طاقق وزاہد اور شقی انسان تقے۔ گدھے کی سواری کرتے اور بچوں تک کے ساتھ کھیل لیتے تھے حالانکہ گورز تھے۔ ونیا کی محبت میں بیاطانت نہتی کہ وہ دل کی فصیل پار کر سکے۔ انہوں نے اپنے سینے سے نفس کے شیطان کو نکال بھیجا تھا۔

### سلمان اہل بیت میں سے ہیں

ایک مرتبہ مباہرین اور انسار میں اختلاف ہوگیا۔ انسار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاہرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں۔ کیکن نی کریم ملتی این ہے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اہل بیت ہیں ہے ہیں۔

ایک مخف نے حضرت سلمان سے کہا کہ اپنا نسب بتاہیے؟ حضرت سلمان نے فرمایا میں اسلام سے سوائسی کو اپناہاپ تہیں جاتا۔

حضرت ابودرداء رضی القدعند نے فرمایا که رسول الله می پیشیم جب سلمان کے ساتھ تنہائی میں ہوئے تو کسی اور کی طرف رخ نہ کرتے (کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی) حضرت سلمان ہے کسی نے یوچھا کہ حکمرانی میں کیا چیز ناپہند ہے؛ فرمایا حکمرانی کرنے کا عزہ اور اسے چھوڑنے کی کڑ داہث (دونوں بی ناپہند میں)۔

### تواضع وانكساري

ایک مرتبہ حضرت سلمان قریش کے حلقہ کو پھلائنگتے ہوئے گزرے تو ایک شخص نے کہا تمہاری ادقات اور تمہارا نسب کیا ہے۔ کس بنیاد پرتم قریش کی گردنوں کو پھلا تگ رہے ہو؟ یہ بات من کر سلمان کو رونا آٹھیا۔ ان کی تھٹی ہوئی سائسیں بھر پھی تھیں فرمانے لگے کہ

''تم نے میری اوقات اور میرانب بوچھا ہے میں ایک گندے نطقے سے بنا

www.besturdubooks.wordpress.com

ہوں اور آئ فکر اور عبرت کا سامان ہوں۔ کل کو مرنے کے بعد بد بودار سرق لاش ہوں گا اور جب اعمال ناسے کھولے جائیں تے میزان قائم ہوں گے اور لوگوں کو فیصلہ سنانے کے لیے بلایا جسے گا اور اعمال ناسے تراز وہیں رکھے جائیں سے تو اگر تر از و کا بلزا (میرے حق میں) جسک میں تو میں معزز کریم شخص ہوں اور اگر تراز و کا بلزانہیں جمکا تو میں کمینداور ذلیل ہوں۔ یہ ہے میری ادفات اور سب لوگوں کی اوقات۔

#### زېد وکسب

حضرت سلمان ونیا کے دراہم کو فرج کردیے تاکہ آفرت کا فرانہ ماسل ہو سے۔ آپ کا وظیفہ پانچ ہزار تھا اور آپ تمیں ہزار کے قریب مسلمانوں کے امیر تھے۔ آپ اوگوں کو خطبہ الی عبا ہمین کر ویا کرتے تھے جس کا پچھ بچھاتے اور پچھ حصہ اوز ہاکر سوتے تھے۔ جب وظیفہ لمآتو اے اللہ سکے داستے ہیں فرج کردیتے اور صدقہ کردیتے تھے۔ حضرت سلمان اپنے ہاتھ سے کام کرکے کماتے اور ای کمائی سے کھاتے ستھے۔ چنانچہ وہ ایک درہم کے مجود کے بہتے فرید تے اور ان کو مجھ کرکے ( قابل استعال مختف اشیاء بنانے کے لیے) ہزار جی تھی ورہم جس تی و ہے۔ ایک درہم کے مزید بہتے لے لیتے۔ ایک درہم گھر کے فرج کے لیے دیتے اور ایک درہم صدقہ کردیتے۔ اور فرماتے کہ اگر کام کانے کرنے ہے جمعے عمر رضی اللہ عنہ (امیر المونین) بھی منع کریں

محے تو میں بازنہیں آؤں گا۔

مائن ہیں آپ کا کوئی محر نہ تھا۔ طالا تکہ یہ مدائن کے گورز تھے یہ جہاں ہوتے وہاں سائے ہیں ہینہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک محر بنا ویں تاکہ آپ دھوپ کی چین اور سردی ہیں شند سے فی سکیں۔ (آپ نے انکار کیا مگر) وہ شخص اصرار کرتار ہا چنانچہ آپ نے ہاں کہدوی۔ پھر جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے ویجھے سے آ واز دی اور فرمایا کہ ایما محر بنا نا جیما میں نے بنانے کی نیت کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ایما محر آپ کے لیے بنائی کہ جب آپ کھڑے ہوں آپ کو جب اس کھڑے ہوں تو اس کی جیمت سے سر کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا جائے اور جب لیٹیں تو پاؤں و لوار سے کھڑا

ایک دن تخت گرم دھوپ میں آپ باہر نظے۔ موٹا سا اونی جبہ پہنا ہوا تھا۔
کی نے کہا کہ اگر آپ اس ہے نرم کیٹرا پہن لیں تو اچھا ہے۔ حصرت سلمان نے اپنا
سرا نکار میں ہلایا اور متواضعات لیج میں فر ایا۔ کہ میں ایک غلام ہوں اور وہیا ہی لباس
پہنٹا ہوں جیسا کہ کوئی غلام پہنٹا ہے۔ جب میں مروں گا تو ایسا لباس پہنوں گا جس
کے کنارے بھی ہوسید ونہیں ہوں ہے۔

## اقوال زري<u>ن</u>

حضرت سلمان میقل شدہ قلب اور سرسبز وشاداب دل کے مالک تھے۔روتے
اور فرمانے کہ جھے تین مخصوں نے جرت میں ڈال دیا حتی کہ جھے بنسی آگئی۔ (۱) دنیا
کی امید کرنے والاشخص حالانکہ موت اسے ڈھونڈ ربی ہے۔ (۲) خافل شخص حالانکہ اس
سے مُفلت نہیں برتی جارتی۔ (اللہ تعالی اسے ہر دم نظر میں لیے ہوئے ہے) (۳)
خوب منہ مجاز کر ہنے والاشخص۔ حالانکہ اے نہیں معلوم کہ اس سے دب تعالی ناراض
ہے یا اس سے خوش ہے؟

تمن باتوں نے مجھے تم میں وال دیا حق کہ مجھے رونا آ گیا۔ (۱) نجا کریم

سٹیڈیڈ ان کی جماعت اور جانے والوں کی جدائی۔(۲) تیامت کی ہولنا کی۔(۳) رب کے سامنے کفرا ہونا۔ کیونکہ مجھے نیس معلوم کہ مجھے جنت میں جیسجے جانے کا تھکم دیا ج بڑگایا جہنم میں جیج جائے گا۔

#### آخری کمحات

حضرت سلمان ہمتر مرگ پر موت ہے لا رہے تھے۔ حضرت سعد ہن ابی وقاص ان کی عیادت کرنے تشریف لائے جب ان کے نزویک بیٹے تو حضرت سلمان رونے گئے حتی کدان کے رضاروں پر آ نسو ہے گئے۔ حضرت سعد نے قرایا کہ اے ابو عبداللہ آپ یوں روتے ہیں؟ رسول اکرم سٹٹیڈیٹی جب دنیا ہے تشریف لے گئے تو آپ ہوا روئے ہیں ہوں رو تے ہیں؟ رسول اکرم سٹٹیڈیٹی جب دنیا ہے تشریف لے گئے تو جواب دیا کہ معمومت سے ڈر کرنیس رور ہا اور نہ ہی دنیا کی حرص میں رور ہا ہوں۔ لیکن رسول اللہ سٹٹیڈیٹی نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تم میں برایک کا گزارے کا سامان اتنا ہونا جائے کہ جتنا مسافر کا توش ہوتا ہے۔ "اور میں خود کود کھتا ہوں کہ میں اس مدے آگے نکل گیا۔ یہ جہ کر چررونے گئے (عالاتک ان کے پائی صرف ایک بیالہ ایک صفائی کی کوئی چیز اور ایک کپڑے دھونے کا برتن تھا)۔ حضرت سعد نے فرایا کہ "اے ابو کہ عبدائلہ ہمیں بھی کوئی تصیحت کردیں (کوئی وعدہ لے میں) تاکہ ہم آپ سے بعدائی پر عبدائلہ ہمیں بھی کوئی تصیحت کردیں (کوئی وعدہ لے میں) تاکہ ہم آپ سے بعدائی کہا کہ کہا ہوں کہ دائی ہوگہ کوئی ادادہ کروتو اس وقت اللہ کو یادکرن داور جب کھئی کریں۔ تو آپ نے فرایا یہ "جب کوئی ادادہ کروتو اس وقت اللہ کو یادکرن داور جب کوئی فیصلہ کرنے گواتو اسے فریق کے وقت النہ نتائی کو یادکرن داور جب کوئی ادادہ کروتو اس وقت النہ نتائی کو یادکرن داور جب کوئی فیصلہ کرنے گواتو اسے فریق کے وقت النہ نتائی کو یادکرن داروں گوئی کوئی فیصلہ کرنے گواتو اسے فریق کے وقت النہ نتائی کو یادکرن داروں "

#### وفات

۳ سوجری میں آپ کی روح آسانوں کے درداز دل کے پاس پینج گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ترکد کی کل قیمت میں اور چند درہم تھی۔ رضی اللہ عنہ وارضاو۔ جنا جنا جاتا

# ﴿ سيدنا حضرت حذيفه بن يمان رضى الله عنه ﴾

(ستونی ۲ ۳ بجری برطابق ۲۵۷ میسوی)

ان کی زبان سے پہلے ایمان اولا

جہ جہر ہیں ہی کریم میٹی لیٹ نے اختیار دیا کہ دو مہاجرین میں سے ہوجا کی یا انسارین جا کیں۔

🖈 🔻 جونفاق کی نظ کئی کے لیے پیوا کے گئے تھے۔

🖈 سرول القد من يُقِيلُ كاروز جِميا كرد كحنه والمحاني .

دہ واحد محالی جنہیں رسول آگرم میٹھٹیٹیٹر نے منافقین کے نام بنا دیتے تھے۔ منک منک منک

#### حضرت حذيفه رضى اللدعنه

☆

ان کی والدہ نے انہیں ایمان کی تقین کی تو ان کا دل ہی کریم سٹیڈیٹیم کی محبت
سے معمور ہوگیا۔ ہی کریم سٹیڈیٹیم کی زیارت کا سرمد آ تھموں کو لگنے سے پہلے ہی ایمان
لے آئے تھے۔ یہ جی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جن کے گھر والوں کے ول قر آن
کریم نے برسکون کرد یے تھے۔ پھران کے دل جی ٹی کریم سٹیڈیٹیم کی ملا قات کا شوق
مجر کیا چنا نچہ انہوں نے اپنی لاتھی اپنی گرون پردگی اور مکہ چل دیے۔ چنا نچہ نی کریم
سٹیڈیٹیم سے ملاقات کی اورخود کو نی کریم سٹیڈیٹیم کی ضدمت کے لیے چیش کردیا اور ہرشم کی
خدمت آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب نی کریم سٹیڈیٹیم نے ہجرت فرمائی تو حذیف
مستقل خدمت میں آگئے جیسے کہ آئے و درمری آئے کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔

## نفاق سے بری حذیفہ رضی اللہ عنہ

ان کی شفاف طبیعت نفاق کوئیس جانتی تھی۔ اسلام نے اسے ادر بھی چیک عطا کردی۔ کملی بصیرت کے ساتھ زندگی گزاری۔ نبی کریم ماٹھ بیئیج نے انہیں منالفین کے نام بتا دیئے تتھے اور کس کوئیس بتائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ معمول بنالیا تھا کہ جس مخص کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ رہنی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے یہ بھی اس کے جنازے میں شر یک نہ ہوتے ۔ اس طرح اس خوف سے کرتے کہ میں مرنے والامنافق نہ ہو۔

#### أخرت كاخوف

کافروں نے حضرت حذیقہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا تھا مگراس کے بعد ہیہ ہر جنگ میں شریک رہے اور آئیں جھپنے والے عقابوں کے حلے کا شکار بنا کر رکھ دیا۔ (عقاب کی طرح دشمن پر جھپنے عقاب کی طرح بہاور کی دکھاتے) جہنم کی آگ کے خوف نے حذیفہ کو ہر برال کے حوالے سے کو یا بھسم کر کے رکھ دیا۔ زیادہ تر خاموش رسٹے اور ہم نشیتوں کی خواہش پر ہی ہولتے اور جب بات کرتے تو ان کے دہمن مبارک سے نور اور موتی گرتے۔

خود قرماتے ہیں کہ نوگ رسول اللہ متی آئی ہے بھلائی کے بارے میں ہو چھتے اور میں برائی کے بارے میں اس ذرہے ہو چھتا کہ کمیں اس میں مبتلانہ ہو دیاؤں۔

آیک دن اوگوں کو خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ خبردار نتوں کی جگہوں ہے بچو۔ "کمی نے پوچھا کہ فتنے کی جگہیں کیا ہیں! فربایا کہ امیرول کے دردائے ہے۔ کونکہ تم میں سے کوئی و باس جاتا ہے تو اس کی جھوٹ اول کر تقد میں کرتا ہے اور دو بات کہتا ہے جو اس میں ہوئی نہیں۔ لیک مرتبہ فربایا کہ "میری خواہش ہے کہ اگر کوئی خفص میرے اسوال کی اصلاح (وکلم افی) کرنے والا ہوتا تو میں دروازے بند کرے ( غبادت میں ) بیٹے جاتا جی کہ اس طال میں اللہ تو لی سے جاتیا۔

ایک مرتبہ فرہایا۔ تم اوگ سب سے پہلے خشوع کھو بیٹھو گے اور سب سے آخر میں اپنے وین ہیں سے نماز کو کھو میٹھو گے۔

کو تاہ امبیری

أنين آرزوكي كي في مرور كرويا تها البذابياب اعمال كوونت إوراجون

ے پہلے ہی منانے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ صفرت الا ہررہ ہے میں کے وقت ملے اور پوچھا کہ میں شہیں ویک ہوں کہ جب تم بیت الخلاء کے لیے جاتے ہوتو نہایت آ ہتہ قد مول کے ساتھ جاتے ہو؟ اور جب بیت الخلاء سے نگلتے ہوتو بری تیزی سے پہلتے ہوئے جاتے ہو؟ دور جب بیت الخلاء سے نگلتے ہوتو بری تیزی سے پہلتے ہوئے جاتے ہو؟ حضرت الا ہررہ وضی اللہ عند نے فرایا کہ جب بیت الخلاء کے لیے آتا ہوں تو اس وقت باوضو ہوتا ہوں اس لیے آ ہت چانا ہوں اور جب بیت الخلاء سے نگلنا ہوں تو بوضو ہوتا ہوں اللہ لیے چانا ہوں کر کہیں وضو کرنے سے نگلنا ہوں تو بہ وضو ہوتا ہوں اس لیے چانا ہوں کر کہیں وضو کرنے سے نگلنا ہوں تو بہ وضو ہوتا ہوں ہو ہم تا ہوں اس لیے چانا ہوں کر کہیں وضو کرنے سے نگلنا ہوں تو بہ وضو ہوتا ہوں اللہ عند تمہاری امید تو بری طویل ہے بھے تو ایک قدم اٹھانے کے بعد دو سرا قدم رضی اللہ عند تمہاری امید تو بری طویل ہے بھے تو ایک قدم اٹھانے کے بعد دو سرا قدم رکھے بر بھی موت کا خوف ہوتا ہے۔

ابنا حال اور اپی فرمانبرداری و نیک کو چمیانے میں بہت احتیاط فرمائے ایک مرجب نماز پڑھتے ہوئے رور ہے تھے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تواج بیچے ایک شخص کو بیتھے دیکھا دہ آ ب کے رونے کی آ وازین چکا تھا۔ چنانچے اس سے بوی فجاجت سے فرمایا کہ رہے بات کسی سے مت کہنا۔

## اميرى بين فقيري

امیرالمونین حعزت عربی خطاب رضی الله عند کامعمول تھا کہ جب کسی جگہ کی مشہری وامیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ شخص کوامیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ لہٰذااس کی اطاعت کرنا۔ چنانچہ جب حضرت حذیفہ کو مدائن بھیجا تو حسب معمول کمھا کہ بھی اطاعت کرنا۔ ان لوگوں نے آئیس میں کہا کہ یہ کوئی ہوی بھی لٹال کو بھیج رہا ہوں۔ اس کی اطاعت کرنا۔ ان لوگوں نے آئیس میں کہا کہ یہ کوئی ہوی شان وشوکت والا آدی ہوگا۔ لہٰذا وہ استعبال کرنے کے لیے باہر نکلے۔ اوھرے حضرت حضرت حذیفہ گھ ھے پرسوار دونوں ٹائلس ایک طرف کو کیے ہوئے ان کے پاس سے گزرے (اتی عابری ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک بھی دالے کو کا دیا اسے کر یہ دونوں نے ایک ان کے باس سے گزرے (اتی عابری سے بھینے دالے کو کی دیا ہو سکتے کہ یہ امیر ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک بھیلا کے باہر جسکتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک بھیلا کو دونوں نے ان کے بھیلا کو کا دیا اس کے بیا میں جانے انہوں نے ان کے بیا میں جانے دائے کو کا دیا ہوں کے دیا ہوں کے بیا ہوں کے ان کے بیا ہوں کے ان کے بیا ہوں کا دیا ہوں کے دیا ہم ہو سکتے ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے دیا ہوں کی دیا ہوں کا دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا گھیلا کیا ہوں کو کیا ہوں کی کیا ہوں کو کی بیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کی کیا ہوں کیا گھیلا کیا ہوں کیا گھیلا کیا گھیلا کیا تو کا کو کرنے ان کیا ہوں کیا ہوں کی کیا گھیلا کیا گھیلا کیا کو کرنے کا کو کو کیا گھیلا کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا گھیلا کیا کہ کوئی کیا گھیلا کیا گھیلا کیا کہ کو کرنے کیا گھیلا کی کیا گھیلا کیا کہ کیا گھیلا کیا گھیلا کیا کہ کیا گھیلا کیا گھیلا کیا گھیلا کیا کہ کیا گھیلا کیا کہ کیا گھیلا کیا کہ کیا گھیلا کیا کہ کیا کہ کیا کیا گھیلا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کی کرن

لوگوں سے پوچھا کے امیر (گورز) کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ابھی یہاں سے گزرکر
کے ہیں چنانچہ وہ ان کے بیچے واپس آئے اوران سے طاقو ان کے ایک ہاتھ میں روٹی
اوردوسرے ہاتھ میں تھوڑا سا بائی تھا۔ انہوں نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا۔ آپ ہم سے
جومطالہ کرنا چاہیں کر کتے ہیں؟ چنانچہ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ جب تک میں
تمبارے ہاں ہوں میرے کھانے اور میرے جانور کے چارے کا انتظام کردیا کرنا۔ پھر
حضرت حذیفہ وہال کانی عرصدرے پھر حضرت حذیفہ کو حضرت عرضی اللہ عندنے خطالکھ کر
طورت حذیفہ وہال کانی عرصدرے پھر حضرت حذیفہ کو حضرت عرضی اللہ عند نے خطالکھ کہ
حضرت حذیفہ وہال کانی عرصدرے پر سوار آ رہے ہیں جس طرح بہاں سے سے تھے۔ ویکھا تو
حضرت عرضی اللہ عند یہ وکھے کر فوش فوش فیکٹے چیرے کے ساتھ حضرت حذیفہ سے سلے
حضرت عرضی اللہ عند یہ وکھے کر فوش فوش فیکٹے چیرے کے ساتھ حضرت حذیفہ سے سلے
اورائیس ایسے ساتھ لیٹا کرفر دیائے میرے بھائی ہواور میں تمبارا بھائی ہوں۔

### آ خری کمحات

رات کے دسط میں حضرت حذیقہ نے موت کو قریب آئے محسوں کیا تو بہت شدیدروئے کی نے بوچھا کہ کیوں رورہے ہو؟ جواب دیا کہ میں دنیا پر حسرت کیا وجہ نے بیس رور ہا بلکہ موت مجھے دنیا کی زندگی سے زیادہ پسند ہے لیکن اس کیے رور ہا بھوں کہ مجھے یہ معلوم نیس کہ میں وہاں کس حال میں جارہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ بانارائشگی کے ساتھ؟

یجر بردی کمزوری آواز میں فرمایا۔ (اس وقت تکلیف بردھ بچی تھی) "یو کونسا
وقت ہے؟ کسی نے بتایا گذرات کا ورمیان پہر ہے۔ فرمایا کہ بجھے بٹھا دو۔ چنا نچہ بٹھا دیا
گیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے قبلہ رخ کردو۔ قبلہ رخ بٹھا دیا گیا۔ تو انہوں نے دعا کے لیے
ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ بیس تجھے نے گئی میں میں کرنے سے پناہ مانگہا ہوں۔ اے اللہ تو
جانبا ہے کہ میں مالداری پرفقر کو افغیار کرنا تھا اور عزت پر ذات کو ترج ویتا تھا اور موت
کو زندگی پر ترج ویتا تھا۔ جو تھی فاقد کے ساتھ آئے وہ اپندیدہ ہوتا ہے ندامت کے

ساتھ آنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ (مرنے کے بعد جے ندامت ہو)

پھر حطرت حذیقہ نے پوچھا کہتم بمراکفن لے آئے؟ انہوں نے کہا ''جی ہاں۔'' تو فرمایا کہ بمراکفن شاعدار نہ ہو کیونکہ اگر کسی مردے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلائیاں نیکیاں ہوں تو اس کا کفن اس سے اجھے کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور آگر ایسا' نہ ہوتو اس سے وہ کفن بھی چین لیا جاتا ہے۔

#### وفات

کھر آپ نے مصافح کے انداز سے ہاتھ برحایا گویا موت سے مصافحہ کررہے جواں۔ پھر آپ کی روح پرواز کرگئ۔ آپ کا انقال مدائن میں ۳۲ جمری میں ہوا۔ جن جنہ ہیں

# ﴿ سيدنا حضرت ابو ہريره رضي الله عنه ﴾

(متوفی ۵۹ بجری برطابق ۱۷۹ میسوی)

اللہ انہوں نے اسپنے ول کا چہاغ بنایا جس کی روشی ٹی کریم میڈیلیٹم کے ارش دات نتھے۔

تاری کے ان کا نام زامرین کے قاطعے میں رکھا۔

🖈 🧼 جس کے بارے ہیں زہراور تقویٰ آلیں ہیں جھڑتے تھے۔

☆☆☆

ان کا زہد دنیا کی دبوار میں گونے کی طرح آ کر لگا۔ان کی نیک صفات نے زمانے کو بھر دیا۔ بید حضرت عبدالرحمٰن بن صحر دوی ہیں جنہوں نے بیٹیم اور کزور و بے سہارا بچے کی می پرورش پائی۔ مدینہ آئے تو اس وقت رسول اللہ ساٹھ لِکِیٹِم جیسر میں تھے چنانچے رغبت اور شوق کے ساتھ مسلمان ہوگئے۔

یقین ہے بھر پورزندگی

☆

ان کی زندگی یقین کے عطیہ سے رنگی ہوئی تھی ان کا سیدعلم کا خزانہ تھا۔ سحابہ

کرام رضی اللہ عنہم علی سب ہے زیادہ احادیث ردایت کرنے والے اور سب ہے زیادہ خدمت نبول ملٹی بلیٹر میں رہنے والے شخص ہے۔ بی کریم ملٹی بیٹر کے چیچے ہر جگہ بیٹی جہتے وال کے پاس ایسے کان منے جوغور سے سنتے واپیا دل تھا جو محفوظ کرتا تھا۔ مضبوط ایمان اور جیزحس والے شخص ہتے۔

امیر الموعین حفزت عمر رضی الله عند نے بحرین کا عمل انہیں بنایا تھا لیکن جب انہیں زم مزائ ادرعبادت میں بہت زیادہ مشغول دیکھا تو انہیں معزول کر دیا۔ ان کی زندگ روز داور نماز اور زھد و جہ و کے ساتھ چلتی رہی۔ انہوں نے ایسے دل کو ترک دنیا کا شربت بلا دیا تھا،خواہشات کے خیالات بھی ان کی ساعت سے نہیں مکراتے ہتے ۔ روز دان کی روح کی غذا اور دل کی خوش بختی کا راز تھا۔

سعید بن میتب فرماتے تھے کہ بیں نے دھٹرت ابو ہر پرہ دمنی انڈ عنہ کو دیکھا کہ بازار میں چکر لگاتے اور پھرگھر آ کراپنے گھر والوں سے کہتے کیا تمہارے پاس پچھ ہے؟ اگر دہ کہتے کہ نہیں ہے تو فرماتے کہ میرا روزہ ہے۔ آپ مہمان کو بیند کرتے اور کھانا کھلانے میں بہت دلچین رکھتے تھے۔

ا یک خض نے بتایا کہ بین معترت ابو ہریرہ رضی القد عند کا ندینہ ہیں مہمان بنا، چھ ماہ آپ کے پاس رہا ہیں نے محابہ رضی القد عنہم میں ان سے زیادہ کوئی جست اور مہمان قواز تبیس دیکھا۔

عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت از ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سات ون مہمان رہا چنا نچیہ آپ، آپ کی زوجہ اور خادم رات کے تین حصوں میں تماز پڑھا کرتے۔ پہلے ایک پڑھتا پھردوسرے کو اٹھا دیتا پھروہ تیسرے کو اٹھا دیتا۔

## حفنرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندا یک درولیش

ایک مرتبدان کی بٹی پاس آ کربٹھی تو آپ نے تھیجت کرتے ہوئے فرمایا، میری بڑی سونے سے لمع لیاس مت پہنتا ہیں تھھ پرآگ کی لیٹوں کا خوف کرتا ہوں، رایشم مت ببننااس سے مجھے تیرے جل جانے کا خوف ہے۔

مدیندش ایک مخص نے اپنا مکان بنوایا جب وہ مکان کمل ہوگیا تو حضرت ابو ہرہے وضی اللہ عند وہاں سے گزرے۔ اس مخص نے آپ سے کہا کہ "محضرت بجھے بناتے کہ میں اس کے دروازے پر کیا تکھوں؟ آپ نے فرمایا، لکھ دے کہ میں اس کے گزنے کہ میں اس کے گزنے کے لئے بیدا ہوا ہوں اور اپنے وارث کے لئے بال مجتم کر رہا ہوں۔" وہاں ایک اعرائی کھڑا تھا اس نے پکار کر کہا۔ اے شخ تم نے بہت بری بات کی۔ بیدن کر وہ مخص بولا۔ تیرا ستیانات ہو یہ رسول اللہ سنٹی آئے کے سحائی حضائی الد سنٹی آئے ہے سحائی حضائی

## تواضع کی حالت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تواضع ، ان کے نزدیک دنیا کی بے قسمی اور اس کی زندیک دنیا کی بے قسمی اور اس کی رنگینیوں کی بے جشیتی پر بیرہ اقعہ دلالت کرتا ہے کہ ایک دن وہ بازار سے اپنی کر پر ایندھن لادے ہوئے کر ررہے بتھے ، ان دنوں آ ب خلیفہ مروان بن تھم کی طرف سے محور رفتے ۔ لوگوں نے جب آ ب کو دیکھا تو کہا کہ امیر محترم کے لئے راستہ چھوڑ و۔ معنرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مخص کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نتھے نیکی و سے اتنا راستہ بی کانی ہے۔

حضرت ابوهرمرہ رضی اللہ عنہ فلسطین پہنچے تو لوگول نے آپ کی خدمت ہیں چیاتی ہیں گئی تو آپ رونے لگے تو کس چیاتی ہیں چیاتی ہیں کہ، جب آپ کے سامنے کھانے کے لئے رکھی گئی تو آپ رونے لگے تو کس نے پوچھان اسے ابو ہر یرہ دشی اللہ عندآپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا کہ اسے رسول اکرم ملٹائیڈیل نے اپنی آئھول سے تادم آخر نہیں و یکھا۔

## آخرى كمحات

حصرت ابوطریرہ رضی الله عند بستر مرض پر بیٹھے رور ہے جیں رکسی نے پوچھا

'' کیوں ردیتے ہیں؟ فر مایا کہ میں تمباری اس دنیا پرنہیں رورومانیکن اپنے لیے سفر اور توشے کی کی پررور ہا ہوں ، کیوں کہ میں جنت اور جہنم کو جانے والے راستے پر آعمیا ہوں مگر جھے نہیں معلوم کدان میں ہے کون مجھے ایک لے؟

#### وفات

مردان حضرت ابوهریره رضی الله عند سے ان کے مرض وفات میں ملنے کے لئے آیا اور کہا، اے ابدهریرہ الله تعالیٰ آپ کوشفاعطا کرے۔ حضرت ابدهریرہؓ نے فرمایا، ''اے الله میں مجھ سے ملتا لیند کرۃ ہوں تو تعجی میرے ملتے کو پہند کر''

جب مردان وہاں سے نکا تو حضرت ابوھریرہ رضی القدعنہ کے کوچ کا وقت آن پہنچا۔ آپ نے موت سے مسکراتے ہوئے مصافحہ فرمایا ادر ۹۵ھ میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ آپ کی عمر مبارک اُنھیم سال تھی۔ جنت اُبھیج میں آپ سے جسد المبر نے سکونت اُنھیار کی

#### ተ ተ

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب رض القراب

(متونی ۳۷ه برطابق ۲۰۳۳ (

منة ان كے استاد نبي كريم منته بيني اور ان كے والد حضرت مثر تھے۔

🖈 💎 ان کے نزد کیک مال خاوم تھا سروار ندتھا۔

الله المران كرا مرات كريا وك كل برا قار

#### ជជ្ជ

بھین ہی میں اسلام کی خوشیو حاصل کی، سربیز و شاداب شمیر اور زم جلد کے مالک تھے، اپنے والد کے ہمراہ مدینے ہجرت کی، بدر ادر احد کے وان نینے قرار دے دیئے گئے تھے لہذا جنگ خندق پہلاغزوہ تھا جس میں شر کیک ہوئے۔ بیعت رضوان میں شامل تھے، فنخ کمہ میں شرکت کی۔ لوگول مٹل سب سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ مشابہہ تھے۔ سخاوت کو گودلیا اور اسے دوست بنالیار

اسلام ان کے لیے مقدر ہی اس لیے کیا گیا تھا تا کہ اپنے دل کو دی کے نورے معدد کر ہیں۔ فررے معدد کر ہیں۔ قرایش کے جوانول میں اپنے نفس پرسب سے زیادہ قابو آئیں تھا۔ اُئیں خلافت کی بیش ش ہوئی۔ گر آپ نے انکاد کردیا ادر خلافت کو اپنی بیٹے دکھا دی۔

## ایتاع سنت کے خوگر

اپنی زندگی جی کریم منتی آیا کے طریقے اور تقش قدم کی اتباع سے لذت حاصل کرتے گزاری حی کہ جج کے راہتے میں جہاں بی کریم منتی آیا ہے نے آرام فرمایا تھا پر بھی وہاں انباعاً آ رام فرمائے۔ایک سرتبہ بی کریم سٹی آیا ہے نے فرما دیا تھا کہ اگر عبداللہ رات کو (تہجد کی) نماز پڑھا کرے تو یہ بہت اچھا آ دمی ہے چنانچے اس دن سے رات کو بہت کم سونے سلکے۔(زیادہ تر عمادت فرمائے) (بھاری مدینہ ۱۲۲)

## حضرت ابن عمر كوخراج تتحسين

حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہے کہ اگر میں کسی کے بارے ہیں گواہی ویتا کہ بیدائل جنت میں سے ہے تو میں این عمر کے بارے میں گواہی ویتا۔ طاؤوں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمرضی اللّه عنها سے زیاوہ تقویٰ والا کسی کونہیں ویکھا۔ ونیا نے حضرت این عمرضی اندُعنها کو پچھاڑنا جایا گر حضرت این عمر نے اسے

پچھاڑ دیا اور دنیانے ان سے جنگ کی توانہوں نے اسے تنکست دیدی۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فر ماتے تھے کہ ہم جس سے ہر ایک دنیا کی طرف مائل ہوا اور دنیا اس کی طرف مائل ہوئی۔سوائے ابن عمرضی اللہ عنہا کے۔

وہ تیج چنج کی اعلان کرتے کہ'' جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو اور جب شام کروتو مبع کا نتظار مت کرو۔''

#### زمدوعهاوت

حضرت ابن تحریضی الله فتها اس لیے پیدا کیے تھے کہ اپنے پاس موجود مال کی جنخ کئی کریں۔لہلڈا بیاس کو انفاق کے ذریعے پاک کرتے رہے اورائیک دن میں تعمیل ہزار درہم عدد قد کردیتے اور پھر پورا مہیند الیے گزرتا جس میں ایک مکوام کوشت کا مجمی نصیب شاہوتا۔

اگر کسی و ن عشاہ کی جماعت فوت ہو جاتی تو اس دن پوری رات عبادت بھی گزارتے پوری زندگی جس ( کم از کم ) ایک ہزار نااموں کو آزاد کیا۔ ہر چھوٹے بڑے کو گزرتے ہوئے سلام کرتے ۔ کسی یتیم یامشین کے بغیرا یک لقمہ بھی تیب تناول فرماتے تھے۔

تی کریم منٹوئیٹر کے ارشادات کو ہاتف یہ رکھاتھ جس کی آ وازان کے دہائے میں توجی رہتی تھی۔ اپنے اموال کو غریبوں کی ضرورت اور غربت کی تکلیف دورکرئے کے لیے جیجتے رہتے۔ اپنے معلم اول کے راہتے پر چلے نبذا وتیا کی دھوکے بازی کے سامنے کھڑے نہ ہوئے۔

ایک مرحبدالیک مجلس میں ان کے پاس بائیس ہزار درہم آئے تواس مجلس سے اضحے سے پہنے پہنے آئیس تقسیم قرم دیا۔ جب سے رسول اکرم سٹھنڈیٹم کی وفات ہوئی انہوں نے ایک این پر دوسری ایٹ نیس رکھی (کوئی تقیر نہیں کروائی)۔

حضرت ابن عمر کو جب کوئی چیز انجھی گئی تو اے رب تعالیٰ کی قربت میں پیش کردیتے (بیعی صدقہ کردیتے تھے)۔ یہ بات ان کے غلام جب انجھی طرح بہچان گئے تو ان میں ہے کوئی نہ کوئی سجد میں جا در لیب کر (عبادت کینے ) بیٹھ جاتا۔ حضرت عمر جب اے اس انجھی حالت میں دیکھتے تو آزاد کردیتے۔ کی نے آپ کو بتایا کہا ہے این عمر " مواللہ یہ لوگ صرف آپ کودھو کہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو حضرت این عمر " فرانے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے تام پر دھوکہ دے گا ہم اس سے دھوکہ ضرور

کھا تیں ہے۔

حفزت ائن عمرٌ کی ایک بائدی جس کانام ''رمید'' تھا وہ برطرح سے خوبصورت تھی۔حضرت این عمر نے جبات ویکھااور وہ آئیس اچھی گئی تو فر مایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کاورشاو ہے۔'' کہتم نیکی کو ہر گزئیس پاسکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز جس سے خرچ نہ کرور'' (آل عمران:۹۴) اور میں مجھے دنیا میں پسند کرتا ہوں لہٰذا جاؤتم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔

ایک دن نصفدا پانی بیا تو روئے اور بہت زیادہ روئے۔ تو کس نے پوچھا کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ تعالٰی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ'' ان جہنیوں اوران کی غواہشات کے درمیان رکاوٹ (آڑ) ڈال دی جائے گی۔'' (سباء:۵۴) اور میں جانتا ہوں کہ جہنیوں کو پانی سے زیارہ کی چیز کی خواہش شہوگی۔

ایک ون کسی نے بتایا کہ فلان انصاری کا انتقال ہوگیا اوراس نے ترکہ میں ایک لاکھ درہم چھوڑے ہیں۔'' تو افسوس کے ساتھ فرمایا کیکن درہموں نے اسے نہیں چھوڑا۔

ایک مرتبہ تازہ مجھلی کھانے کی خواہش ہوئی چنانچہ مدینہ سے کئی میل دورہے مجھلی لائی گئی اورائی جانوں کے بیانی مرتبہ تازہ مجھلی کھانے کی خواہش ہوئی چنانچہ مدینہ سے کئی میل دورہے دفتار کے دفت وستر خوان رسجائی گئی تو پہلے اسے ویجھتے رہے چھر فرمایا کہ اسے فلاس توم کے بیموں کے باس لے جاؤے بیوی نے عرض کیا کہ آپ اپنی خواہش تو بوری فرمالیس تجمر لے جائے اگر دہ بیم اس نے جاؤاگر دہ بیم اس خواہش بوری کریل کے باس لے جاؤاگر دہ بیم اس خواہش بوری کریل۔

## غرورنفس کو زہد ہے کچل دینا

ان کا وجدان آخرت کے خوف اور شوق ہے کرز تا رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے زہد ہے نفس سے عرور کو کچل ویا تھا۔ چٹانچہ ایک مرتبہ ایک فخص آپ کے ساتھ سنر میں بمرکاب ہوا۔ وہ جب مجھی گھانا کھاتا ایک القد کیکر ہاتھ ساف کر لیزنہ پائی بیٹا تو محفل ایک کھونٹ بیٹا۔ حضرت ابن محر نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ آپ بغیر کھائے پیٹ بھر لیے اور اپنیر پیٹے سیر ہوجاتے ہوا تو آ نسودک کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ بیس اس وقت تک پیٹ نہ بھرول گا جب تک کہ جس بیٹ در کھولوں کہ کل جواب دیا کہ بیس اس وقت تک پیٹ نہ بھرول گا جب تک کہ جس بیٹ در کھولوں کہ کل میں اس وقت تک بیٹ نہ بھرول گا جب تک کہ جس بیٹ در کھولوں کہ کل اس میں اس کی بات من کر حضرت ابن عمروشی میں اللہ عنمانے انسویس کھایا۔ اللہ عنمانے انسویس کھایا۔

### **ہزاروں درہم خرچ سودا ادھار ہیں**

انیب بن واکل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت این عمر کے پاس حضرت معاویہ کے بال سے جار ہزار درہم آئے اور ایک دوسری جگہ ہے جار ہزار درہم آئے اور ایک دوسری جگہ ہے جار ہزار درہم اور دو ہزار درہم تیسرے آ دی نے بیجہ چمر وہ دوسرے دل بازار آئے تو جانور کے لیے جارہ اوصار خرید نے کے لیے آئے۔ ایوب کہتے ہیں کہ جھے کل آئے والی رقم کاعلم تھا۔ چنا تھے بین ان کی با ندھی کے پائ آ یا اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے بچھ پوچھوں گا اور میں جا بتا ہوں کہتم تھے ہے گھ پوچھوں گا اور میں جا بتا ہوں کہتم تھے تا وردوسرے فلال کے پائل ابو عبد الرحمٰن کے پائل جار بزار درہم حضرت معاویہ کے بال سے اوردوسرے فلال کے پائل سے نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا '' کیول نیس ؟ ایوب نے بواب ویا نے بواب ویا ہوں نے جواب ویا کہ انہوں نے دارت گزرنے سے بہتے ای وہ درہم تھیم کردیتے تھے۔

میان کرایوب بازاریش آئے اور چنج کر کہنے لگے۔"ایے تاجروا تم دنیا کے ساتھ کیا کررہے ہو؟ ادھر حضرت ابن عمر کے پاس کل دس ہزارورہم آئے تنے اور صبح کو وہ اپنے جانور کے لیے جارہ ادھار لینے آئے تنے؟

# انفاق فى سبيل الله

حضرت ابن عمررات كوسب تحروالول كي ساتهم ايك تفال مل كهانا كهات

تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور راہ خداہیں کچھ دینے کا سوال کیا تو حضرت این محرثرید ہیں سے اپنا حصد لیکر اسے دینے مسئے واپس تشریف لائے تو تھالی کا کھانا چٹ ہو چکا تھا۔ (لہٰذا خود بھوکے رہے۔ ایہا کی بار ہوا)۔

حضرت ابن عمر رضی القدعتها کوڑھ کے مریضوں کو بلا کران کے ساتھ کھانا کھاتے اور فرماتے کہ شاید قیامت کے دن ان میں سے کوئی باوشاہ ہو۔

ایک دن ان کے حمروالوں نے کوئی خاص کھانا بنایا اور روٹی کے ساتھ ان کھر والوں نے وہ کھانا اٹھا کر رکھ دیا تا کہ وہ اسے تقییم نہ کرسکیں ۔ تو حضرت این عمر نے آ واز نگائی کہتم نے جھے مسکینوں کو کھانا کھلانے ہے محروم کردیار ہے تاکہ میں اسے اپنے بہیٹ میں ڈال اوں۔ واللہ میں آج کھانا چکھوں کا بی نیس ۔

ایک مرتبہ کی تخف نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے لیے کوئی مجون وغیرہ بنالیں؟ تو آپ نے لیے کوئی مجون وغیرہ بنالیں؟ تو آپ نے بوچھا کہ بچون کیا ہوتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ایک چیز ہے جے وگر آپ کھا کمیں تو ہا ضمہ کوآ سان کرتی ہے۔ تو حضرت این عررضی اللہ عنہا نے قربایا کہ دالقہ چار مینے ہوگئے کہ میں نے اب تک ایک مرتبہ بھی بیت بحر کرنبیں کھایا کیونک میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک مرتبہ بھوے رہتے تھے دوسری مرتبہ کھانا کھانا نے تھے۔

آیک محف نے حضرت این عمر دمنی الله عنها کوموٹا کر درا نباس پہنے دیکھا تو اے رحم سا آیا۔ تو وہ ایک نرم کپڑ البکر آیا۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نرم تھا جتا نچہ آپ نے وہ اے والی کردیا اور قربایا کہ جھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو پہنوں تو کہیں متکبرا دراتر انے والا نہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ متکبرا دراتر انے والوں کو پہنون میں کرتا۔

# عار جوانوں کی آرزو کیں

ا يك مرتبه جراساعيل بل جارنوجوان جمع موئ مصعب بن زبير عروه بن

ز ہیر عبدائند بن زبیر اور عبدائند بن عمر رضی الله عنهم انہوں نے آلیس میں کہا اپنی اپنی تمثا بیان کرو۔ حضرت عبدائند بن زبیر نے کہا کہ میں خلافت کی تمثا کرتا ہوں۔ حضرت عرد ہ نے کہا کہ میر کی تمنا ہے کہ مجھ سے علم حاصل کیا جائے۔ حضرت مصعب نے کہا کہ میر ک تمنا ہے کہ عراق کا امیر بنول اور عاکشہ بنت طخہ اور سکینہ بنت الحسین کواہتے نکاح میں جمع کروں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں تو صرف منظرت کی تمنا کرتا ہوں۔

چٹانچہان میں سے ہرایک کی تمناحرف بحرف بوری ہوئی اورامید وا**ت**ق سے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی مغفرت بھی ہوچکی ہوگی۔

حفرت ابن ممرحم بلی چل رہے تھے کہ جائے بن پوسف کے کسی ساتھی کا خیران کے پاؤں بلی آ کر لگا تو ہدائے گھر بلی بیٹھ مجئے۔ تجائے عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اسے جانتا جس نے آپ کورٹی کیا ہے تو میں آگل گردن اڑا ویتا۔ حضرت ابن محرضی اللہ عہمانے فرمایا کہ تو نے ہی تو مارا ہے۔'' اس نے کہا وہ کیے' آپ نے فرمایا کہ جس دن تو نے اللہ تعالی کے حرم میں اسلحہ داخل کیا (ای دن مارا)۔

#### وفات

جب حضرت ابن عمرت الله بحصرت الله عنهما كى دفات كا وقت قريب آيا تو فرمايا كه جمعے افسوں ہے كەسرف گرم دھوپ كى بياس اور رات تبجد كى منت (كے فتم ہونے چھوٹ جانے) كا۔ آپ كا انقال مكة السكرمہ ميں الاجرى ميں ہوا۔ اور جاج نے نماز جناز و پڑھائى۔

حضرت سعید بن مینب کا قول ہے کہ '' حضرت ابن عمر کا جس ون انقال ہوا۔ وہ تو سطے محتے مگر اب کوئی ایسا مخض موجود نہیں ہے جو ابن عمر جیسے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جاہتا ہو۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کا قول ہے کہ ابن عمر کی وفات ہوگئی اوروہ فضائل میں عمر کی طرح تھے۔

# ﴿ سيدنا حضرت هرم بن حيان رمة الله عليه ﴾

(متوفی ۲۱ نیری برطابق ۱۳۷۷ نیسوی)

🖈 💎 جمل کی قبر پر آسان مجمی رویا۔

الله على على الله على الله على الله الله الله الله الله على المرف متوجه بوع تو الله تعالى في

مؤمنوں کے دل ان کی طرف مہت کے ساتھ متوجہ کرد ہے۔

مئة جن كى ركول بي انبياء كرام كى محبت دور تى تقى \_

ឋាជា

اپنے نفس کے لیے مردہ کو اختیار کیا جس پر سابقین اولین نے بھی رشک کیا۔
ایسا مخص جس نے اپنے آنسوؤں اوراپنے خون سے زمین کوسیراب کردیا۔ یہ جی عابدو
زاہد سرگردال وسیاح۔ آنھ بڑے اور مشہور زھاد میں سے ایک 'حرم بن حیان العبدی
از دی' بنوعبدالقیس سے تعلق تھا' کمانڈر اور فاخ ' بڑے عبادت گزار تابعی تھے۔ ان
کانام عرم (بوڑھا) اس لیے بڑا کہ یہ اپنی باس کے پیٹ میں دوسال تک رہے تی کہ
ان کے دانت نکل آئے تھے۔ جنگوں میں بنوعبدالقیس کے امیر ہوتے تھے۔

## اقوا<u>ل زري</u>

ان کے دل ہے دنیا کی محبت نکل گئ تھی اور آخرت کی محبت واغل ہوگئی تھی۔ان کے اقوال دلوں کو تھینچہ ہیں۔اور عقلوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ان کے بعض اقوال یہ ہیں۔ (۱) چوخص دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دو دانا کلیم ہے اور جواللہ کی نافر مانی نہ کرے دو کریم ہے۔

لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرہایا۔ خبردار فائل عالم سے بچنا۔ کہنا نجدان کا یہ تول لوگوں کے سینوں سے ہونا ہوا حفرت عمرین خطاب تک جا پہنچا۔ وہ تو خوف کے مارے کا نب اضحے۔ پوچھا کہ ' فائل عالم' کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جواب بھیجا کہ دانشداے امیر الموثنین میری مراد نیک تھی ( مطلب یہ تھا کہ ) امام علم کی بات كية كرنسق كالمل كرے تواس كے لل كى وجہ بے لوگ كمراد ہوجاتے ہيں۔"

### ز مدوعبادت

جہنم کی آ گ کے ذکرہے خوف کے مارے ان کا جگر جل چکا تھا اور بے زندگ کی موجوں کا مقابلہ گنا ہوں سے چھٹکا را پانے کے لیے کرتے رہے۔

اکی دن هرم بن حیان کے پاس سحانی رسول خمد دوی رضی الله عند آئے اور ان کے پاس رکے جب رات ہوئی تو هرم رونے گئے۔ بچکیاں لے کر آنو بہائے روئے رہے تی کہ میچ ہوگی۔ ان سے حمد دوی رضی الله عند نے یو چھا کہ آپ کوس چیز نے رلایا؟ فرمانے گئے کہ مجھے وہ رات یاد آگئی جس کی میچ آتان کے تارے ٹوٹ ریکھر جائیں مجے۔اس نے مجھے رلا دیا۔

یہ دونوں حضرات کیمی بھار آگ کے پاس میج کرتے بھر گلدستوں کے بازار میں جاتے اورالقد تعالیٰ ہے جنت کی دعا کرتے اور کیمی سیراو ہاروں کے پاس جاتے اور آگ سے بناہ کی دعا کرتے۔

مجھی بھارھرم بن حیان رات کو کھوٹے رہتے اور روئے ہوئے وہنے کہ بیں نے اس آ گ جیسی آ گ نہیں دیکھی جس سے بھائے والے سورہے ہوں اور اس جنت جیسی جنت نہیں دیکھی کہ جس کے طلبگار سوزے ہوں۔

# عمل الله کے تھم پر ہے

وہ فرمانے کہ اگر مجھے بتا بھی دیا جائے کہ بٹس اہل جہنم سے ہوں تو بھی میں ممل کر پہنیں مچھوڑوں گا تا کہ مجھے میرائنس ملامت نہ کرے ۔''

هرم بن حیان امیر ( گورز ) بنائے گھے تو انہوں نے خیال کیا کہ ان کی قوم والے ان سے ملنے ضرور آ کیں گے چنانچہ ایک آگ روٹن کی گئ جو ان کے اور ان لوگوں کے درمیان روٹن کی گئی تھی۔ چنانچہ جب وہ آئے تو انہوں نے دور سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویکر فرمایا۔ ''میری قوم کوخوش آ مدید۔ آؤٹز دیک آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ واللہ ہم میں قریب آنے کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان آخمہ حاکل ہے۔ تو حرم نے جواب دیا تو کیا تم لوگ یہ جا ہے ہو کہ تم مجھے اس سے بوی آگ میں جنم میں لمو؟ بیرن کروہ لوگ جلے تھے۔

### آ خری وصیت

ھرم بن حیان کوالک معرکہ میں نیزہ کا دخم لگا انہیں زخی حالت ہیں اٹھا کرلایا حیا۔ پھران پڑشی طاری ہوگئی۔ شہادت کا دفت قریب آسکیا تو لوگ ان کے پاس آ کے اور عرض کیا کہ دصیت فرمائے۔ تو ھرم نے الی آ واز میں کہا کہ لگتا تھا کہ ابھی موت اے فکست دیدے گی۔ ''فرمائے۔ میری چاور پچ کرمیرا قرض اداکر دیتا پورانہ ہوتو غلام کو پچ دیتا اور میں تمہیں سورہ کیل کی آخری آ بیات کی دھیت کرتا ہوں۔

> ﴿ أَدُّ عُ اللّٰي سَمِيلُ وَبِتَكَ الابنة ﴾ (الغسورة نعل ١٢٥ تا آعل) "النبيخ رب كراست كي طرف حكمت اوراجي لفيحت وعظ ك ذريع بلاد اوران سے إس بات كر ذريع مناظرة كرو جواجيمي بد"

# شہادت اور قبر پر کرامت کا ظہور

ال كے بعد آب كى روح الك كرم دن ميں رب تعالى كے پاس پرواز كرئى۔ جب تدفين سے فارغ ہوئ تو ايك بادل آ يا ادر عين ان كى قبر پرركا اوراس پر اپنا پائى برسايا۔ ايك قطر ابھى قبر سے ادھر ادھر ندگر اسب قبر پر بى گرے۔ كہا جاتا ہے كہ بجر وہاں گھاس اگ آئى تھى۔

#### 

# ﴿ سيدنا عمرو بن عتبه رحته الله عليه ﴾

(متونی ۴۳هجری برطانق ۱۵۳ عیسوی)

🖈 نازی حراب یں شب بیداری کو بہتد کرتے تھے۔

ا في كُلُّ من سي شركي دها زكو تكست وكيار

🖈 💎 ان کی و ما رصت کی کنجی تھی رکوع رات کا چراغ اور روزہ ون کی غذا وقعی۔

#### 公公公

وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے کہ دہ اس کے سواکسی اور سے ڈریں زاہد اور عبادت کرار' میکسو اور متواضع ہید ہیں حضرت عمرو بن عتبہ بن فرقد السلمی رحمتہ اللہ علیہ ''جوکہ کوفہ کے مشہور عابد تھے اور عبادت نے آئیس روایت حدیث کی فرصت نددی۔ اپنی زندگی ذکر اللی روزہ اور نماز ہیں خرچ کی۔ ثقہ تھے جب الن کے ساتھی جنگ کے لیے نکلتے تو ان کی گئرت نماز کی بناء پر رات کو چوکیداری کے لیے کسی کوئیس کھڑا کرتے تھے۔ ان کے زہد اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے بڑے تجیب وغریب واقعات ہیں جنہیں سننے اور پڑھنے والے آئیس کمی شب جھتے ہیں۔

### عمروبن عتبه كے عجيب واقعات

عمرو بن عتبہ کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن شدید کری ہیں گرم دو پہر میں ہم بیدار ہوئے تو ہم نے عمرو بن عتب رحمت اللہ علیے کوڈ عوش اگر دونہ لیے تو ہم ان کی تلاش میں نکلے تو آئیں ایک پہاڑ میں دیکھا کہ وہ سجدہ میں گرے ہوئے ہیں اوراو پر ایک بادل ان پر سابیہ کیے ہوئے ہے۔

ایک دن ہم نے رات میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا۔ اسنے میں ایک شیر کی دھاڑئی تو ہم لوگ بھامے مگر وہ کھڑے نماز پڑھتے رہے۔ بلے تک نہیں۔ہم نے بعد میں یوچھا۔ کرآپ شیرے ڈرے نہیں؟ تو انہوں نے زاہدوں کے لیج میں کہا کہ میں الله تعالى سے حیاء كرتا ہول كه اس كے سواكسى سے ۋرول\_

### زبدكاحال

روزاندان کی دورد نیال ہوتی ایک میج سحری بیل کھاتے اوردوسری سے افظار

کرتے عروبین متنبہ اپنی ہر پور کوشش اور محنت سے زہد کے سمندر بیل تیرتے رہے۔

دنیا سے دور ہٹ کر اسباب آخرت کی طرف متوجہ تنے ان کے والد انہیں ان کے ان

انمال اور نسک کی بناء پر چاہتے تنے اور ان کے نجی کاموں بیل مدد کے لیے پہنے نہ پہنے

اسمج رہے تنے تو دہ اپنے والد ہے کہتے ۔ ابا جان بیل تو غلام ہوں اپنی گردن چھڑانے

میج رہے متن کر دہا ہوں۔ جھاس کے لیے مل کرنے دینجے ۔ والد فرماتے کہ میر بیر سے

میری محبت تم ہے دوطرح کی ہے۔ (ا) اللہ تعالی رضا کیلئے (۲) باپ کی بینے سے

میت ۔ " عمرو بے کہا۔ ابا جان آپ نے بھے جو مال بھیجا ہے وہ سر ہزار درہم ہے اگر

قب کو چاہیے تو موجود ہے جھے سے لیس اورا گرئیس تو جھے خرج کرنے کرنے کی اجازت

وے دیں باپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے سب ورہم خرج کردیے (مدق

عمرونے ایک محدوث چار بزار درہم میں خریدا اور اسے اللہ کے راستے میں دوڑانے کے داستے میں دوڑانے کے لیے بھی دوڑانے کے لیے بھی دوڑانے کے لیے بھی دیا۔ محمد اللہ علیہ نے کہلوایا کہ'' یہ جوقدم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن کے خلاف اٹھا تا ہے دہ قدم بھی جار بزار درہم سے زیادہ پسند ہیں۔''

مجھی جب رات کھمل تاریک ہو جاتی تو یہ کھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور قبرستان میں کھڑے ہو کرآ وز لگاتے۔ اے اہل قبور اٹھال نامے لیپٹ ویئے مکھے۔ اٹھال اٹھالیے کئے۔ پھر رونے لگتے۔اورخوف اور رخج کی حالت میں قدموں پر گر جاتے حتی کہ صبح اس حال میں ہو جاتی۔ پھر یہ لوٹ آتے اور صبح کی نماز میں شریک

### دعاؤں كا قبول ہونا

ین سے ستجاب الد موات ول کے شفاف الفاظ کے تیز تھے اپنی دعا ہے خبر کے تیز جھے اپنی دعا ہے خبر کے تیز جلا یا کرتے تھے۔ قربایا کرتے کہ جس نے اللہ تھ لی سے تمن چزیں مآئلیں اس نے دوعطا کیں اورا یک کا میں منظر ہوں۔ پہلی دعا میں نے زہد عطا کرنے کی کی تھی۔ چنا نچہ اب جھے پرواہ نہیں کہ کیا آیا اور کیا گیا۔ دوسری دعا میں نے نماز وں پر طاقت ملنے کی مائلی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا قربا وی اور تیسری دعا شہاوت کی ماگی تھی اوراب میں اس کی امیدلگائے بیشا ہوں۔

### شهادت

(ان کی تیسری دعا یوں قبول ہوئی کہ) جب جہاد کے لیے نظے تو انہوں نے ایک سفید جبہ پہنا اور چھر فرمایا کہ واللہ اگر میرا خون اس جبے پر بہد ہوئے تو بہت اچھا گے گا چنا نجہ جب قبال کا شور بلند ہوا تو انیس تیرآ کر لگا۔

ابراہیم بن علقمہ کیتے ہیں کہ میں خون کواس جگہ سے بہتے ہوئے دیکھا جہال انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا چنا ٹیجہ یہ شہید ہو گئے۔

حضرت عثان بین عفان رضی الله عنه کے دور خلافت میں آ ڈر ہا ٹیجان میں ۱۳۴ جمری میں شہید ہوئے ادر مررج بی میں فن ہوئے جہاں کی تمنا کی کرتے ہتھے۔ ۱۹۴ جنز میں

# ﴿ سيدنا حضرت اوليس القرني رمته الله عليه ﴾

(متوفی عاجری برطابق عدد عیسوی)

ین کالی رنگت عام ہے نسب اور او گول میں ظاہری ہے قبیتی کے باوجوہ ہرت نے آئیس عظیم لوگوں ہیں شار کیا۔

عند ترین والول کے لیے ہے عم وفشان محرائل آسان کے لیے جانے بیجے نے افسان۔

ین موت کی یاد نے جس کے لیے کوئی خوشی ٹیس چھوڑی۔ شاہ میک ایک ایک

نی کریم سائی آیا کہ جن کی شکل وصورت وجی کی رہنمانی نے محفوظ کروائی۔ جس نے وعائے ہاتھوں سے گناہوں کو دعویا۔ یہ جی حضرت اویس بن عامر بن جزء بن مالک القرنی " آتھ مشہور زاجرین جی سے ایک متعقد جن عبادت گزاروں جی سے اور تابعین کے سرداروں جی سے ایک شخصیت نہلی تعلق بین سے تھا۔ ویباتوں " بہاڑوں تابعین کے سرداروں جی سے ایک شخصیت نہلی تعلق بین سے تھا۔ ویباتوں " بہاڑوں ادر گھتانوں جی رہنے ۔ نبی کریم ملٹی آئی کی زندگی کے دور میارک کو پایا حمرا بی والدہ کی خدمت نبوی سائی آئی جس حاضری سے روئے رکھا۔ چنا نبی رسول کی خدمت نبوی سائی آئی جس حاضری سے روئے رکھا۔ چنا نبی رسول اکرم سائی آئی کی وقات ہوئی ۔ مگر بید ویدار نہ کرسکے۔ اس کے بعد عدید آیک وفد کے جمرا و آگے۔

محروالے بھوٹا سا کہ اس لیے دردازے کے قریب ایک چھوٹا سا کمرا خوا دیا چنا نچہ پھرکن سال تک دہ لوگ ان کاچبرہ نہ دیکھ سے۔ ان کا کھاٹا ان کھھلوں ہے ہوتا جو دہ کیوں ہے جمع کرتے جب جمع جو جا تمی تو انہیں تھ دیجہ اگر کوئی پڑی جوئی مجود ل جاتی تو اسے اپنی افطار کے لیے بچار کھتے۔ ان میں ہر چیز چیج چھ کر ذہد کا اعلان کرتی۔ اپنے کا ندھے ہے دنیا کے خبار کو جھاڑ بچکے تھے اور شوق کے ساتھ آ خرت کو طاش قریاتے۔

# اولين قرنى كا تعارف بزبان رسول ملتى لمينية

نی کریم میجیدی ان کا قصدا پے صحابہ کو بیان کیا اوران کی ضیلت کو بول بیان فر ماید۔'' اچھے تابعین میں ایک محض میں جن کا نام اولیں ہے ان کی والدو بھی میں۔ اولیں کو برس کے نشان میں اے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استنفار کرے۔''

### عريبندآ مر

آ تخضرت من بالله کے بید الفاظ زبان سے ادا ہو کر ہوی توت کے ساتھ دعفرت من باللہ کے بیاتھ دعفرت من باللہ دعفرت ع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اثر گئے۔ چنانچہ جب بھی مین سے کوئی دفد آتا ہوئے اشتیاتی سے دریافت فرمائے کہ کیاتم میں اولیس بن عامر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفد میں وہ تشریف لے بی آئے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے ال سے بع جھا۔ کیا آ ب اولیں بن عاصر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا'' بی ہاں''

آ پ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مراد سے تعلق تھا بھر قرن ہے ہے؟ انہوں نے فرمایا۔" جی ماں"

آ پ نے پوچھا پہلے آ پ کو برص تھا اب صرف آیک نشان رہ گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا'' جی بال''

> حضرت عمر من يوچها كرة پ كى والده بهى بين؟ انبول نے فرمایا ''جي إل''

تو حضرت عمر ﴿ فرمایا کہ میں نے رسول اکرم سطی کی یہ فرماتے ساتھا کہ ''حمیارے پاس اولیں بن عامر قرنی الل یمن کے وفد کے ساتھ آئیں مجے جو پہلے مراد چر قرن سے ہوں مے۔ ان کو برص تھا محراب ایک نشان رہ میا ہے ان کی والدہ بھی ہیں۔اگر اولیں اللہ برکوئی متم کھالیں تو وہ اسے ضرور پوری فرمائے گا۔'' اگرتم یہ کرسکو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کردیں تو ایسا ضرور کرنا۔''

پھر حضرت عمر رمنی اللہ عند نے ان سے گزارش کی کہ میرے لیے منفرت کی دعا قرمائی۔ وعا قرمائی۔ وعا قرمائی۔ حضرت عمر نے اولیں رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے لیے منفرت کی دعا قرمائی۔ حضرت عمر نے بوچھا کہ اب کہ اس کا ادادہ ہے؟ فرمایا کہ کوفہ جانے کا۔ حضرت عمر نے قرمایا کہ فرمایا کیا دہاں کے گورز کو آپ کا خیال کرنے کا لکھ دول؟ حضرت اولین نے فرمایا کہ جھے کمزور لوگوں میں سے ہونا زیادہ پہند ہے۔

### كوفه ميں شهرت

چنا نچہ جب ایکے سال حج کے موقع پر کوفہ کے معززین میں ہے ایک فخض حج پر آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر رمنی اللہ عند نے ان سے پوچھا کہ مفرت اولیں کو کس حال ہیں چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے افسوس سے عرض کیا۔''بوسیدہ گھر اور کم سامان کے ساتھ۔'' چنا نچہ حضرت عمر منی اللہ عند نے اس کورسول اکرم ساٹھ ایکٹیا کی وہی حدیث سنائی۔

جب بیض کوفہ پہنچا تو حضرت اولیں کے ہاتھ جوسے نگا۔ اور بہتے آ نسوؤں کے خارش کی کہ میرے لیے استعفاد فرمائیں۔ حضرت اولیں نے فرمایا کہتم ابھی تازہ تازہ ایک نیک سفر سے والیں آئے ہوئم میرے لیے استعفاد کرور پھر ہے تھا کہ کیا تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ''جی ہاں'' بس اب میرے لیے استعفاد کردیں۔ حضرت اولیں رحمتہ انلہ علیہ نے فرمایا۔ ''کہ جب تک تم مجھ سے یہ وعدہ نہ کرد کے کہ بعد جس میں میرا نے اق نہیں بنواؤ مے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جوحد بیٹ می سے وعدہ کرکے کہ بعد جس میرا نے اق نہیں بنواؤ مے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جوحد بیٹ می استعفاد نہیں کرد سے کہ اس تحفیل نے وعدہ کرکے ہاں کہددی۔ تو آپ نے اس کے لیے استعفاد کیا۔

# بہاڑوں میں علیے جانا

مر تعوزے عی دن بعد الل كوفد بران كا راز افشاء بوكيا اور نبي كريم ماني كيتم

کے الفاظ مبارکہ اہل کوف سے کانوں تک اس شخص کے ذریعے پینچ گئے۔ چنانچہ لوگوں کا ایک سیلاب اند آیا جوان سے مغفرت کی دعا کروانے پینچا۔ یہ دیکھ کرحضرت اولیں پہڑوں میں جا کرجیب مکئے جہاں انہیں کوئی و کیھے نہ سکے۔

# کپٹروں کی عدم دستیا بی

حصرت اولیں کی باتیں جادو کی طرح دل میں انز جاتی تھیں اور عقل کو جکڑ پتی تھیں۔

اسرین جار کہتے ہیں کہ اولیں ایک بات کرنے تھے جو داواں ہیں اڑ جاتی ہے۔ پھر ہم نے انہیں گم کردیا تو ہیں نے ان کے بارے ہیں پوچھ بچھ کی تو ایک شخص نے تاہیں گم کردیا تو ہیں نے ان کے بارے ہیں بوچھا کہتم اس کا شحکانہ بال ہیں جو نتا ہوں۔ ادھراویس قرتی ہیں۔ میں نے بوچھا کہتم اس کا شحکانہ بوٹ اس نے کہا تی بال نو میں اس کے ساتھ گیا حتی کہان کے غارتک بڑئے گیا تو وہ میرے پاس نکل آپ کوہم ہے س وہ میرے پاس نکل آپ کوہم ہے س جیز نے روک رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ "کیڑوں کی عدم رستیابی نے۔" تو ہیں نے انہیں ایک جاوردی۔

حفرت اولیں اپنے کپڑے بھی صدقہ کر کے نظے بیٹے جاتے تھے تھی کہ اتنا لباس ندمیسر ہوتا کہ ود اس کو پہن کرجمعہ کی نماز بیں چلے جا کیں۔ ووروٹی کے فکڑے زمین سے چفتے ان بیس سے آ دھے کھالیتے اور آ دھے مدقہ کردیتے۔

## ا پی معذوری کا رب کے سامنے اظہار

ان کے چینے فقر کے باوجود جب دات ہو جاتی اور برطرف اندھیرا کھیل جاتا تو وہ اپنی بانہیں پھیلا کر گفتوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور آسان کی طرف رخ کرکے کہتے۔''اے انڈ آج ہر بھوکے جگر کے لیے میں تجھے معذرت چیش کرتا ہوں کیونکہ میرے گھرمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کھانے کے جومیرے پیٹ میں گیا اورمیرے محریش کو کی الباس نہیں سوائے اس کے جومیری مر برموجود ہے۔

ایک مرتبہ هرم بن حیان ان کے پاس آئے اور عرض کیا۔ حضرت مجھے وصیت فرمائیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سونے نگوتو موت کا انتظار کرواور جب کھڑے ہوتو اللہ تعالیٰ ہے دعا کرد کہ وہ تمہارے دل ادر نیت کی اصلاح فرما دے۔''

# حفرت اولینٌ قرنی کا شعار

حضرت اولین کا شعار یہ تھا کہ'' مختول میں جن کے ساتھ لگے رہواور خوشی میں بھی باطل کے ساتھ لطف نداٹھاؤ لہٰڈاوہ جب حق و کیمنے وہ اسے اپنالیتے۔

مین ای وقت جب بنگ صفین کاهبل نگر چکا تھا۔ وونوں بھر آ سے سامنے سے۔ ش کی بھٹر میں سے ایک محض نے آ وازلگائی کیا تم میں اویس قرنی موجود ہیں؟ جواب مان '' ہال موجود ہیں۔ تہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم سی بھینے کو بید قرماتے سنا ہے۔ ''اولیں قرنی تابعین میں احسان کے ساتھ اجھے ہیں۔'' یہ کہ کر وہ حضرت معاویہ رشی اللہ عنہ کے تشکر کوچھوڑ کر حضرت علی رشی اللہ عنہ کے لئکر میں شامل ہوگیا۔

موت کی یاد نے ان سے ہرخوتی چھین کی تھی اور ان کی زندگی خم اورخون کی حالت ہیں گزر رہی تھی۔ چنا نچہ ایک مخص جس کا تعلق '' مراڈ' سے تھا وہ حضرت اولیس کے پاس سے گزرا۔ اس نے پوچھا کر آپ کی صبح کس حال ہیں ہو گی۔ آپ نے قربایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے صبح ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ دن کیسے گزررہے ہیں؟ آپ نے فربایا کہ اس شخص کے دن کیسے گزرتے ہیں کہ جب صبح ہوتو وہ سجھتا ہے کہ شام آپ نے فربایا کہ اس شخص کے دن کیسے گزرتے ہیں کہ جب صبح ہوتو وہ سجھتا ہے کہ شام جبیں وکھ پائے گا۔ اور جنت جبیں وکھ پائے گا اور جب شام ہوتو اس کا گمان ہو کہ صبح تبییں وکھ پائے گا۔ اور جنت کی فوشخری ملے گئی یا جبنم کی اے مراو (قبلے) کے بھائی! موسے اور اس کی بادموس نے لئے وکئی خوشخری ملے گئی یا جبنم کی اے مراو (قبلے) کے بھائی! موسے اور اس کی بادموس نے لئے کوئی خوشی باتی نہیں چھوڑتی ۔

### كرامات اوروفات

حضرت اولیں قرنی کی کرامات دیو مالائی کہانیوں کی طرح ان کی زندگی ہیں۔ بھی مشہور تھیں اور ان کے بعد بھی مشہور ہیں۔

عبدالله بن سلمه كين جي كريم آؤربانجان جي جهاد جي تح جارے ساتھ دعرت اوليں يار ہو كئ تو جم دعرت اوليں يار ہو كئ تو جم اخترت اوليں بوئ تو حضرت اوليں يار ہو كئ تو جم اختين اٹھان كے اوران كى وفات ہو گئ تو ہم نے پڑاؤ كرديا۔ ديكھاتو دہاں ايك قبر كحدى ہوئى پانى كا چشمه بهدرہا ہے اورخوشيونگا كفن ہمى موجود ہے جن نجيہ بم نے اس پانى سے انہيں عسل ديا اور و كفن أثين بهنا كراس قبر بيس قد فين كروى۔

جب ہم آ مے نکل محصے تو ہم میں ہے کسی نے دوسرے کو کہا کہ جلوہ م ان کے لیے دعا وغیرہ کرکے واپس آتے ہیں چنا نچہ ہم واپس محصے تو وہاں قبر کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کی و فات جنگ صفین کے دوران بوڈی تھی۔

ಭಳುಭ

# ﴿ سيرنا حضرت عامر بن قيس رمة اللها ﴾

(متونی ۵۵ پېرې بسطايق ۲۷۵ عيسوي)

الله 💎 قریب قدائرہ وانبیاہ جیے کمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے۔

ایسا مخص جس کے کیزوں کو خیرتے ہوسادیا۔

الله على الله تعالى كي عبادت البيه مُرت جيس كداس و مكور ب بول.

جا ووالشاني برائرة تفركهان كرسواكس براري

#### ជជជ

ذکر کے ذریعے سے القد تعالیٰ کی محبت کا نور ہنایا۔ اس است کے راہب تھے۔ ان بش سے تھے جن پرز ہدختم ہو جاتا ہے۔ رہنما اور ولی۔ یہ جی ابوعمر عامر بن عبداللہ بن عبدالقیس عزری۔ بزعزرے تعلق رکھنے والے تابعی تھے۔ بصیرہ کے تابعین میں سب سے پہلے عہادت گزاری اور شک میں مشہور ہونے والے زہد وعبادت میں حضرت ابو موی اشعری رحمت اللہ علیہ کے شاگر و تقے۔ انہی سے قرآن سیکھا۔ ان کا ول آخرت سے انکار ہتا۔ ان کے خواب امیدول کے باغ میں گھومتے رہتے تھے۔ حضرت مالک بن وینار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیان است کے داہرے میں فرمایا کہ بیان دین دینار کے دائر کے بیان کے دینار کے دائر کے دینار کے دینار کے دائر کے دینار کے د

### خوف خدا اورصرف خوف خدا

ان کے اندراللہ عزادہل کا خوف قرار پکڑ چکا تھا۔ چنا نچہ جب ذکر کیا جاتا تو یہ چڑیا کی طرح تڑیٹے گئتے ۔ فرمائے کہ جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم چیز کوڈرا تا ہے اور جواللہ تعالیٰ کا خوف ٹیس رکھتا اللہ تعالیٰ اسے ہم چیز سے خوف ولا تا ہے۔

ایک دن بینماز پڑھ رہے تھے تو شیطان سانپ کی شکل بنا کر ان کی تمیش کے پنجے سے داخل ہو کر گربیان سے انکا۔ مگر عامر نہ سلے اور نہ بن ڈرے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے سانپ کوخود سے دور کیوں نہ کیا؟ تو فر مایا کہ بن اللہ توائی سے حیاء کرتا ہوں کہ اس کے سواکسی اور سے ڈرول داللہ مجھے اس بات کا احساس بن نہ ہوا کہ وہ کب داخل ہوا کہ دو کب داخل ہوا کہ در کب فکا۔

### نمازوں ہے محبت

نماز کی محراب میں کھڑے ہونے ادرائس کو باغ و بہار کرنے سے محبت رکھتے۔ چتانچہ جب سورج طلوع ہوکرخوب چیکئے لگنا تو یہ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز عمر تک نمازیں ہی پڑھتے رہتے۔ اس کے بعد لوث آتے تو طویل قیام کی جہہ سے ان کی چڈ لیال سوتی ہوئی ہوئی موتی تھیں۔ فرماتے اے نئس تھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور اس کے لیے تھے بنایا عمیا ہے۔'' کہا جاتا ہے کہ' عامرے خود پر فازم کررکھا تھا کہ دہ روز اند ہزار رکھت نماز پڑھیں ہے۔ سب سے پہلے سمجد میں واضل ہوتے اور سب سے آخر میں نکھتے اور جب کوئی الہیں تماز پڑھتے و کیے بیٹا تو تماز محقر کرد ہے۔

## تؤكل اورخدا بربھروسه

اللہ تعالی پر توی مجروسہ اور بہت زیادہ توکل دالے انسان تھے۔ ایسے بہاڑ تھے کہ مصائب کے سامنے سرٹم ندفر ہاتے۔

چنانچدایک دن انیس بنایا گیا کدآپ کے گھرے قریب آگ لگ گئ ہے۔ جواب دیا کدآگ کو چھوڑ ؤوہ اللہ کے قلم کے مطابق ہے۔ اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے جیسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ندی بدالفاظ کا نول نے سے ہیں۔ آگ بحرکتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور جب ان کے گھر تک پہنچ گئی تو اس نے راستہ بدل لیا۔

مال کوکی وزن اور حیثیت نبیل دیتے تھے۔ اس مخص کی طرح خرج فروتے ہے۔ اس مخص کی طرح خرج فروتے ہے۔ بھر کا خوف نہ ہو۔ ان کا انفاق اس مخص کی مانند تھا جو لیٹین رکھتا ہو کہ مال صدقہ سے کم نبیس ہوتا۔ چنا نچہ مرجب اپنا وظیفہ نکالتے تو اسے اپنے کپڑے کی ایک طرف باندھ لیتے اور داستے ہیں جس مسکین سے ملتے اسے دیتے چلتے اور کیر جب گھر پہنچتے تو وہ پوٹی اپنے گھر والوں کی جانب اچھال دیتے تو جب وہ اس بوئل کے درہم وغیرہ مشختے تو وظیفہ کی رقم کے رابری ملتے (پورے ہوئے)۔

# زېدوټو کل

ایک دن ان کی جیجی دودھ کی ٹی رونی ان کے افطار کرنے کے لیے لائی۔
استے میں ایک سائل نے آ واز لگائی۔ کون ہے جو بھوکے پیٹ کو کھانا کھا ہے؟ حضرت
عامر نے سائل کی بات سے متاثر ہو کراپی جیجی سے کہا کہ اسے جیجی! کیا یہ روئی میری
ہے اور میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ چٹانچہ حضرت عامر نے سائل کو وہ روٹی ویدی۔ تو ان کی بھیجی دوسری چیز لے آئی تو حضرت عامر نے قربایا
لا وَلادَ تو وہ ایک تھجورلائی تو آپ نے مجور کھا کراوپر سے پانی بی لیا۔ بھر فربایا۔ میری

بھتجی یہ پیٹ ایک برتن ہے جو چیز اس میں ڈالو کے یہ بھر جانے گااور وہ چیز ذخیرہ بن کر ہاتی رہے گی جوتم آ گے بھیجوگ۔''

اپنے گھریں دنیاوی چیزوں کوئیس رکھا تھا۔ سوائے بلکی پھلکی چیزوں کے۔ چنا نچواکیک ون این قدامہ کی باندی ان کے ہاں آئی۔ آپ نماز میں مشغول تھے۔ اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے شیخ کہی تو وہ اندر داخل ہوگئے۔ ویکھا تو گھریں پانی کے منظے کے سوا مجھ نہ تھا اور آپ نے بھی ملکے درجے کے کپڑے پیمن رکھے تھے اور کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

حفزت عامر جب بإزار بین تھاوں کے پاس سے گزرتے فر ماتے تھے کہ یہ سب ختم ہوجا کمیں گے اک جا کمیں گے۔

ا یک مرتبہ عامر جار زانو ہیٹے و نیا وی زندگی کی حکایت اور اس کی رنگینیوں کی حقیقت لوگوں کو بتار ہے تھے۔فرہایا کہ

بیں نے لوگوں کی زندگی چار چیزوں میں دیکھی ہے۔ لباس عورتیں نینداور طعام۔ چنا نیچالیاس کی مجھے پرواونہیں جس سے میں اپناستر چھپاؤں اور اپنے کندھے پر ڈالوں ۔ عورتوں کی بھی جھے پرواہ نیس کہ میں عورت کو دیکھوں یا دیوار کو۔'' البتہ نینداور کھانے نے بھے پر غلبہ کرلیا ہے ان کا بچھ دھے بہتجنا ہے۔ اللہ کی تم میں اپنی محنت سے ان کا ضررخود سے دور کردل گا۔ حسن کہتے ہیں کہ واللہ دہ اپنی محنت سے ان کا ضرر

ایک دن بیٹے رور ہے تھے اورا نسو بہدرہے تھے کہ کی نے کہا۔ اے عامر آ پ کوکس چیز نے رلایا ہے؟ بھی آئھوں سے جواب دیا کہ مجھے اس رات پر تعجب ہوا جس کی جسم کے قیامت کا ون ہوگا۔

ایک دن ذرج مونے والی چڑیا کی طرح تڑپ رہے تھے اور ان کے بیٹے کی آ وازیں بلند ہورہی تھیں۔ اس طرح وجرے ہوئے جارے تھے جیسے وائے توے پر مز جاتے تیں۔ پھر پکارنے ملکے۔ اے اللہ جنم کی آگ نے جھے سونے سے روک دیا ہے

نہٰڈامیری معقرت فریاوے۔

ان کی امیرین نہ ہونے کے برابر تھیں۔ موت انہیں جوتے کے تسے ہے زیادہ قریب محسول ہوتے کے تسے ہے زیادہ قریب محسول ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن ان کے پاس ایک آ دی آ یا اوران کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ نماز مخضر کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ جندی ہے ان فر مایا ضرورت بناؤ مجھے جندی ہے۔ اس محض نے کہا۔ آپ کو کس چیز کی جلدی ہے؟ فر مایا اللہ تھ پر رحم کرے۔ مجھے ملک الموت سے ملنے کی جندی ہے ( کہ معلوم تمیں وہ کب آ جائے) چنانچہ جب وہ محض جلا گیا تو عام پھر نماز پڑھنے گئے۔

### شادی ہے احتر از

ایک مرتبہ بھرد کے گورز نے ان کے پاس کی کو بھیج کر پوچھوایا کہ آپ کس عورت سے شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے کہا کہ بیں نے انہیں ترک نہیں کیا البتہ پیغام نکات دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ (مطلب تھا کہ حور بین کو پیغام نکاح دینے اور اس سے شادی کرنے کے لیے عیادت گزاری میں لگا ہوا ہوں)۔

## شبهوالی چیزوں کا ترک

ا میرنے ان سے پوچھا کہ آپ بنیر کیوں ٹیل کھاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایکی سرزمین پر ہوں جہاں مجوئ رہتے ہیں اگر دومسلمان گوائی ویں کہ اس میں مردار مانا ہوائیس ہے تو میں اسے کھالوں گا۔

# امراء کے درواز وں ہے کنارہ کشی

امیر نے بوجھا کہ آپ کو امراء کے باس آنے سے کس نے منع کیا ہے؟ قرمایا تمہارے دروازوں پر ضرورت کے طلب گار ہوا کرتے جیں لنبذا ان کو بلاؤ اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ پھر ان لوگوں کو بلانا جنہیں تم سے کوئی طلب نہیں۔ ایک دن ایک ڈی پرظلم ہوتے دیکھا تو اس پر اپنی جیاور ڈال دی پھر آ واز لگائی میں اپنی زندگی میں اللہ تعالی کے عبد کوٹو نے خیس دیکھ سکتا۔ چنانچہ آپ نے اسے ان سے چھڑ الیا اور اس سے ظلم کو دور کیا۔

### آ خری وقت کے ارشادات

حفرت عامرین قیس کے مرض میں شدت آئی حی کہ وہ بستر پر لا کر بھا ویے مجے الوگ عیادت کرنے آنے گئے۔ عامر رونے کی توکسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہیآ بہت رلا رہی ہے۔

﴿ إِنَّهُمَا يَتَفَيَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّفِينَ ﴾ (المالدة أيت ٢٥)
"الله تعالى تقوى والول عن أي قبول قرمات كالـ"

پیرسٹسل تکلیف ہیں رہے جی کہ موت کا وقت نزدیک آسمیا تو بہت زیادہ روئے۔ کسی تو بہت زیادہ روئے۔ کسی نے پوچھا کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرایا کہ موت سے ڈر کرنہیں رو رہا نہ ہی دنیا کی حرص ہے۔ لیکن ہیں گرم دو پہر ہیں روز سے کی حالت ہیں بیاس کی شدت اور مرد را توں ہیں خدا کے سامنے کھڑ ہے ہونے کی لذت چھوٹے پر رو رہا ہوں۔ اپنے خویل سنر اور تو شے کی قلت پر رو رہا ہول کیونکہ ہیں ڈھلان اور چھڑائی کے اس راستے پر فویل سنر اور تو ہے ال راستے پر مون کی ہیں معنوم کہ می کس چگر ڈالا جاؤں گا۔

### وفأت

اس کے بعد انہوں نے اپنی آخری سائس لی اور ان کی روح اپنے رب کی طرف پرواز کرگئے۔ بیت المقدس میں ۵۵ بجری میں انقال ہوا۔ جند مند ہند

# ﴿ سيرنا ابومسلم خولا ني رمة الله طيه ﴾

(متوفى ١٢ جمري برطابق ١٨١ ميسوي)

🛠 🧪 جنت میں مغربت میلی بن سریم طیداسلام کے رفتی ۔

جنہوں نے حضرت محمد سٹی ٹینے کی اجاع اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجد سے کوجع فر ہال۔

🔅 مثام کے میکتے بھول رزامدوں کے قطب ۔

ជ≎ជ

انہوں نے خیر کے لیے ایک روثن دان بنا رکھا تھا جو نضیلت دیکھتے اسے حاصل کر لیلتے جنگوں میں ان کی کڑک دار آ واز نقارے کی آ ووز سے زیادہ بلند ہوتی تھی۔ یہ بین تقییم الاسلام عبداللہ بن توب الخولانی جو کہ ثقتہ نقیہ تا بھی اور بڑے عابدوزاہد تتھے۔

یمن سے تعلق تھا۔ مخضر می ہیں جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے۔ نبی
کریم ملڑ آبڑی کی زندگی ہیں بن اسلام لائے گرضافت ایو بکر ہیں مدینے تشریف لائے
اور پھر شام جرت کر گئے۔ اس کی سیرت اور زندگی مجزات کے مشایبہ ہے جہاں ہوتے
کرامات انہیں گھیرے رہتیں۔ ان پر ہڑی سختیاں آ کمی گریے ظیم جٹان کی طرح تابت
قدم رہے۔

کین کے بے وقوف مدلی نبوت اسونٹس نے انہیں اپنے ساتھ ملانا جاہا اور اس نے انہیں آگ میں ڈلوا ویا۔ عمر بیآ گ میں سیج سلامت رہے۔ جنگوں کے کمانڈر حضرات ان کی آ مدے بشارت یائے اور انہیں آ کے رکھتے تھے۔

# ملعون اسوعنسي اورحضرت ابومسكم رحمته الله عليه

مین میں اسودعنس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور شیطان نے اس کی خواہشات اس کے لیے مزین کردیں چانچے اس نے حضرت ابومسلم کو بلوایا اور بات چیت کی۔ کہنے الگاکہ" کیا آپ یہ کوای دیتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہیں؟ مطمئن دل سے نکل آواز سے آپ نے فرمایا" جی إل" اس نے بوچھا کیا آپ کوائی دیتے ہیں کہ ہیں اللہ تعالیٰ کا رسول ہول؟" محضرت ابو مسلم نے فرمایا۔ بھے پھے سائی نہیں دے رہا۔ اس نے ابنا سوال پھر دہرایا تو انہوں نے بھی ابنا بہی جواب دہرایا۔ حضرت ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کے جواب گولوں کی طرح اسود علی کی جمیت کو تو ڈرے تھے۔ اس نے کالے دل کے ساتھ رکونت سے ایک برق آگ بھر کا نے جانے کا تھم دیا اور اس آگ میں حضرت ابو مسلم خولائی کو پھنکوا دیا تکر آگ انہیں تقصان نہ بہنچا سکی اور یہ آگ سے میچے سلامت نکل آئے۔

اسودعنسی کواس کے ساتھیوں نے مضورہ دیا کدا گراس کو ہونہی آزاد چھوڑ دیا تو بیہ آپ کے علاقوں میں فساد مجائے گا۔لہذا اسودعنسی نے انہیں وہاں سے نکل جانے کا عظم دیا تو یہ بھن سے نکل کر مدینے تشریف لے آئے۔

# حضرات فينحين اور حضرت ابومسلم

جب حضرت الومسلم مدینے بنیج تو نی کریم سائی اینی کا سانحدارتحال ہو چکا تھا
اور حضرت الومبر ظیفہ تھے۔ یہ آئے اور سجد نبوی سائی اینی کے ایک ستون سے فیک لگا

کر صرے ہو مجے ۔ استے میں حضرت مرکی نظر ان پر پڑی ۔ ان سے پوچھا۔ بھائی کہال

سے آئے ہو؟ جواب دیا بیمن سے ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے پوچھا۔ اس اللہ کے

وثمن نے ہارے ساتھی کے ساتھ کیا کیا جے اس نے آگ میں وال دیا تھا اور آگ

فر اسے نقصان نہیں پنچایا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ وہ عبداللہ بن توب ہے۔ حضرت
عمر نے قربایا کہ میں تہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں بناؤ کہیں وہ شہی تو نہیں؟ انہوں
نے جواب دیا۔ ' بائے اللہ جی بال میں ہی ہوں۔

یدین کر مفترت عمر رضی القد عند نے ان سے معالقد کیا ان کی آنکھول کے دمیان بوسد دیا اور انہیں مفترت ابو بکر رضی القد عند کی فدمت میں لے مجئے اور دونوں کے درمیان انہیں بٹھایا اور قرمایا کہ القد تعالیٰ کا شکر ہے جس نے بیجھے موت نہ دی تاوتشکیہ میں است محمد مطافیقیاتی کے اس محض کو دیکھ لوں جس کے ساتھ وہ واقعہ بیش آیا جو مضرت ایرانیم خلیل الرحمٰن (رحمٰن کے دوست) کے ساتھ بیش آیا۔

## ونیا کے ذکر سے اعراض

و نیادی خواہشات اور رنگیمیاں ان کے قریب آنے سے ڈرتی تھیں اور یہ کس ایسے مخص کے پاس نہ بیٹھتے جو د نیادی بات کر رہا ہوتا۔ میدا یسے مخص کے پاس سے اٹھ جاتے تھے۔

چنانچدا کید مرتبہ سے ایک محید علی داخل ہوئے وہاں پیچھالوگوں کو بیٹھے ویکھا وہ وس طرح بیٹھے تھے جیسے اللہ کا ذکر کررہے ہوں چنانچہ سے ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان بیس سے ایک میہ کہدر ہاتھا کہ میرا نمام آیا اور اسے میہ ملاوہ مدار دوسرا کہدر ہاتھا بیس نے خلام سامان دیا وغیرہ دھنرت ابوسسکم نے ان کی طرف دیکھا اور جیرت سے سجان اللہ کہنا اور فرانا۔

''جانے ہوتمہاری اور میری مثال کیسی ہے؟ ایک فخص نے شدید ہارش ہے نکتے کے لئے اوھراوھر دیکھا تو ایک بڑا دروازہ دیکھا تو سوچنے لگا کہ میں اس مکان میں راغل ہو جاؤں تاوقتیکہ بارش ختم ہو جائے چنا نچہ وہ اندر کمیا تو دیکھا کہ مکان کی جھت نہیں تھی۔'' میں بھی تمہارے پاس آ کر میٹھا امید تھی کہتم انند کاڈکر اور ٹیکل کے بات کررے ہو محے گرتم تو دنیا دار نکلے۔

## عبادت اور خشوع

هفرت ابوسلم کیٹر عبارت اور بہت خشوع والے تھے۔مجد میں ایک کوزالاکا رکھا تھا۔ اگر نماز میں نیند پانستی پیدا ہوتی تو یہ کوڑا افغا کراپی پنڈلی پر ایک دوشرب لگاتے پھردوبار دنماز پڑھنے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ دو آ دمی ان کے گھر مہمان آئے ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ مہم میں اس ۔ چنانچہ بید گئے اور دیکھا کہ رکو گ اس ۔ چنانچہ بیلوگ آئے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں قو چیچے بیٹے گئے اور دیکھا کہ رکو گ میں اتنی دیر لگائی جننی دیر تمن یا چارسور کعتوں میں گئی ہے۔ مہر حال جب انہوں نے سلام چیرا تو وہ کہنے گئے کہ اے ابومسلم ہم کائی دیر سے آپ کے منتظر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جھے تمہاری آ مد کاعلم ہوتا تو جس تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوجا تا۔

### كرامات

حفرت ابو مسلم کی کرامات بے شار میں اور کرامات کے ظہور پر خاموش رہتے۔ کسی سے حیرت کی نظریا تعریفی کلمات کے منتظراورخواہش مند نہ ہوتے جس سے وہ شہرت کے آسان پر پہنچیں یا ہزرگی جنا کمیں۔

ایک دن ان کی بیوی نے آواز دی۔اے ابومسلم جارے پائی آٹائیس ہے'' پوچھا کہ تمہارے پائی کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک درہم ہے جوسوت گا کر حاصل ہوا ہے رفر مایا کہ لاؤ مجھے دواور تھیال بھی دے دو۔

پھر بازار میں آئے تو ایک نقیر راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔ ''اے ابوسلم مجھے صدقہ ویجئے۔ انہوں نے وہ درہم انہیں دے دیا۔ اوراس کے بعد اس تعلیم میں برادہ اور بڑھئی کے ہاں کی ٹی ڈال دی اور خاموثی سے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ وروازہ کھکھٹایا۔ یوی نے دروازہ کھولا تو بیتھیلا خاموثی سے دروازے کے ساتھ رکھ کرتیزی سے دالیں ہوگئے۔ رات گئے والی لوٹے تو بیوی نے ان کے سامنے روٹیاں رکھیں۔ انہوں نے جرت سے فرمایا یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ اس آئے ہے بنائی اور تے والے دور قبی کھاتے جاتے دور بیس۔ جو آپ دروازے کے ساتھ رکھ گئے تھے۔ چٹانچ ابوسلم روٹی کھاتے جاتے دور بیس۔ جو آپ دروازے کے ساتھ رکھ گئے تھے۔ چٹانچ ابوسلم روٹی کھاتے جاتے دور بیس۔ جو آپ دروازے کے ساتھ رکھ گئے تھے۔ چٹانچ ابوسلم روٹی کھاتے جاتے دور بیس۔

# <u>در یا کو بغیر کشتی پار کرنا</u>

ایک مرتبه حصرت ابوسلم روم کے علاقے میں کس جنگ میں شریک تھے۔

مجامدین کے سامنے دریا (یاشہر) آسمیا تو آپ نے اللہ تعالی پر بھر پورا عماد کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پار کرلو اور پھر خود سب کے سامنے دریا بیس الر گئے۔ دوسرے لوگ بھی ان کی ویکھا دیکھی الر کئے اور پار ہوگئے اور پانی گھوڑوں کے گھنوں سک بھی نہیں پہنچا تھا (حالا تک دریا بہت گہرا تھا)۔

### خليفه كونصيحت

(جب حضرت امیر معاوید رضی الله عنه غیف بے تو) حضرت ابومسلم ان کے باس تشریف نے بات تھا اور گرد نوگ ان کے لیے موجود باس تشریف نے اندر داخل ہوتے تا کہا۔ 'السلام عبک یا اجبر الموسین ۔' اے مومنوں کے حرودر السلام عنیک' لوگ ان کی طرف دیکھنے گئے اور در ہاز میں سرگوشیاں شروع موسکی کے حرودر السلام عنیک' لوگ ان کی طرف دیکھنے گئے اور در ہاز میں سرگوشیاں شروع موسکی کے موسلم کی میں ایک عند نے سر جوکا لیا تھا۔ فریانے گے ابومسلم کومت نوکو کیونکہ اسے زیاد ومعلوم ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ حضرت اور معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ حضرت اور معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا

بُغُوا آپ اینے کیے وہ انداز اختیار کریں جس جس آپ کے لیے خیر اوراج

ہو۔'' یدین کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سرا تھایا اور فرمایا۔ اے ایومسلم ہم نے متہبیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواد جاتا ہے۔

# حضرت عيسى عليدائسلام كرفيق

رات کاآخری بہر تھا۔ مسلمان روی سرز بین سے واپس آرے تھے تو وو آیک آبادی سے گزرے جو تھی ۔ امپا کے فی صلے پرتھی۔ امپا کک داہب اپنے صوبعے (عبدت خانہ) سے نگل کرآیا اور ان سے کویا ہوا۔" کیا آپ لوگ ایومسلم خولائی کو جائے بیں؟ لوگوں نے کہا ''بی بال'' اس نے کہا کہ جب ان سے ملوتو ان کو جراسلام کبنا کیونکہ ہم اپنی کمابول بیل دیکھتے ہیں کہ وہ جنت بیل حضرت جسی بن مرکم علیا اسلام کبنا کیونکہ ہم اپنی کمابول بیل دیکھتے ہیں کہ وہ جنت بیل حضرت ایومسلم خولائی رحمت الشعابی کا لوگ اب انہیں زعدہ پانہ سکو مے۔ بہر حال سے اوگ جو دہتی کے درخی رہے فوطرنا می جگہ بہنچ تو وہاں حضرت ایومسلم خولائی رحمت الشعابی کی خبر لی۔

#### ☆☆☆

# ﴿ سيدنا حضرت علقمه بن قيس رمة الدعليه ﴾

(متونی ۲۲ جری برطایش ۱۸۱ میسون)

ہلا جن کا دل آ مان کے تاروں سے ملا ہوا تھا۔

🖈 💎 ان کی قرآن کی تلادت ول کے تاروں کو ہلا ویٹی تشی ۔

🏠 💎 مشک ہے بھراتھ یا جے ترکت دیں تو خوشی واستعجاب بڑھائے۔

#### 公公公

یہ ہیں بلبل زاہدین قراء کی زینت اس امت کے ربانی حضرت ابوهبل علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک اکٹنی الحمد انی' نقتہ تا یعی ہیں یہ( نسک کے راستے پر ) پطے حتی کہ زاہدین کی جماعت ہیں پہنچ گئے۔ نی کریم سفی بھی میات مبادکہ میں پیدا ہوئے علم کی روایت کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجھین سے فقہ و سمجھ حاصل کی۔ ایمان کی آلموار سے معرکوں کے غباد کو چیرا فیفدا بڑے معرکے سفین میں شریک تھے۔ خراسان کے جباد میں حصہ لیا۔ کوفہ میں رہائش رکھی۔ عراق کے فقیہ تھے۔ طریقے اور صفات میں حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔

ان کی آواز مزامیر مصرت داؤد علیه السلام کی طرح بزی سریلی تھی۔ مصرت این مسعود رضی انفد فرمائے کے قرآن کی الاوت ستاؤتم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔'' یہ پانچ دنوں میں ایک قرآن تتم فرمائے لاولد انتقال جوا۔ معزت مرہ رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی قعربیف میں فرمایا کہ '' ملقہ رحمتہ اللہ علیہ (بن قیس) اس است کے ربانی ہے۔''

# صاحب علم ونضل

علم وففل والے تعے حتیٰ کہ ہی کریم منٹھائیٹ کے صحابہ بھی ان سے مسائل پوچھا کرتے۔ حضرت این مسعود رضی اللہ عندنے علقہ کے بارے بیں یہ تحریفی کلمات ارشاد فرمائے۔''

"شمل جو چیز پڑھتا ہوں یا جانتا ہوں وہ بات علقہ بھی پڑھتے اور جائے
ہیں۔ ایک دن قابوس بن انی ظیان نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ اصحاب رسول
سیٹھیڈیڈ کوچھوڑ کرعلقمہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کے والد نے فربایا"اس لیے کہ
میں نے خود اصحاب رسول سیٹھیڈیٹھ کو دیکھا ہے وہ ان سے سوال کرتے اور مسائل میں
فتوی لیتے ہیں۔

اس قدر بزے علم کے باوجود انہوں نے بھی طقہ ورس نیس بنایا نہ عی بھی کی ستون سے قیک فگا کر بیٹھے بلکہ وہ طقوں سے دور بن بھاگتے تھے۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ معجد میں کوں نہیں بیٹھتے تا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹیس اور آپ فتوی ویں۔ بیس کران کے بدن میں رعشہ ساطاری ہوگیا۔ آپ نے سربلات ہوئے قربانا کہ جھے یہ نابستد ہے کدمیری گردن روندی جائے اور کہا جائے کہ ' بیعلقمہ ہے۔''

# بادشاہوں کی چوکھٹ سے احتراز

انبول نے اپنی پیٹے امراء کے دروازوں کی طرف کردی تھی اور بھی کسی تھران کی چوکھٹ پر بھی نہ پڑھے کسی نے انہیں کہا کہ آپ سلطان کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا کیں۔ انہوں نے خصہ بیں فرہایا۔ واللہ بیں ان کی و نیا سے کچھ حاصل نہیں کروں گا الایہ کہ دوائی کے مثل جھے سے وین حاصل کریں اور ڈرتا ہوں کہ جتنا بیں ان سے لول وہ جھے سے اس سے کم حاصل کریں گے۔

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد جب بھرہ اور کونے کا گورز بنا تو اس نے انہیں بلوایا گریٹیں مجے تو کس نے ابو وائل سے بوچھا کہ یہ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ عنقمہ کے پاس چلو تو انہوں نے علقمہ کے پاس جا کران سے یہ بات بوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ یہ جان رکھو کہتم جب بھی ان حکم انوں سے بچھ حاصل کرد کے تو یہ اس سے افضل چیز تم سے واہی کیس سے ۔'' (نوٹ کتاب میں پچھ عبارت بھوٹی موتی ہے تم نے ایک یادداشت سے بر معادی ہے:ان کان صحبحا فعن الله والافعنی)

#### وفات

جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کد میرے اوپر جاہیت کے رونے کی طرح مت رونا اور میری وجہ سے سی کو تکلیف مت دینا' دروازہ بند کر دو اور میرے جنازے کے چیچے کو کی عورت نہ چلے نہ ہی آگ لئے کر چلنا۔ اگرتم اتنا کرسکو کہ میرے آخری الفاظ لا الدالا اللہ ہول تو ایسا کرلو (لیعنی مجھ سے زیادہ ہاتیں مت کرو ٹاکہ کرچے ہوئے ہی میری وفات ہوج ہے )۔

چنانچ کوف ش ۱۲ جری ش ان کا پاک بدن مٹی کے حوالے کرویا حمیار یندسین میں

# ﴿ سيدنا حضرت ربيع بن خثيم رمة الله عليه ﴾

(متوفی ۱۳ بجرق برطابق ۱۹۸ مجهوی)

منة 💎 اليشخف كرمنهيل رمورا أكرم منة بيينج ويكيمته تؤليند فرمات بـ

ان کی سر موثق منتیج " کفتگو الله تعالی کی حمد اور باند آ واز کلمه اور تعبیر کی آ واز موتی به

#### ជាជាជា

ایسا نوجوان جس نے تاریخ کے کائول میں زہد کا گیت اتارا۔ زہر کے رائے

رجوانی کی ابتداء سے چلا۔ یہ حتی پر ہیز گاراور عبادت گر ار نوجوان محراب زبد ابو ہزیرہ کا میں خشیم قوری کوئی ہیں جو ہزے ہر کروہ اور عقاندانسان سے ٹی کریم شیئی آیا کا زماندانہوں سے بایا۔ شہرت کی روشنی سے قرار کے لیے بے قیمت کیزے پہنچ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسحاب ہیں سے ہے۔ ان کا زہر وعبادت مشہور ہوا۔ ال کے لب وکرالی سے رکتے نہ ہے۔ رضا ہے ایسا لباس بنایا تھا جود نیا ہی انہیں چھیا تا تھا۔ زام ین کا راستہ گم نہیں کیا اور ان کا زہر فقر ہے قرار کے لیے بھی نہ تھا بلکہ ایسے تحق کا زہر تھا جس کے رہت بھی (دنیاوی دولت وعزت سے ) نیا تھراسے ترک کردیا۔

حفرت ابن مسعود رضی الله عند کے آئیں فر مایا۔ ''اے ابو برند آگر تمہیں رسول الله ملی آئی ہے کی لیتے تو ضرور بہند فرماتے اور تمہیں اپنے پہلو میں شاتے۔'' شعمی سے حضرت ابن مسعود رشی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ ربی ہم سب میں بوے متی و پر بہزگار تھے۔'' عاقمہ بن مرثد نے فرمایا کہ زہد آئی تابعین پر فتم ہوگیا ان میں سے ایک حضرت رہیج بھی تھے۔

# ذكر وفكران كي غذائقي

ذکر اور قکر ان کو آسان کے دروازوں تک ان کی معراج اور اسراء تھے۔ ایک دن اس اکنوا ہی آپ کے ہاس آ یا اور نوچھا کہ آپ اسپنے سے بہتر محض کی طرف میری رہنمائی كريں ۔ توريج نے فرمان كرجس كى تفتيّو خير خاموثى تفكر اور چننا تدبر ہو۔ دو تخص جھ ہے ، بہتر ہے۔ ایک دن ایک شخص نے الن سے پوچھا كم آپ كى سج كيسے ہوئى؟ فرمايا كديم نے گناہ كى صلح كيسے ہوئى؟ فرمايا كديم نے گناہ كى صالت يس جي كي اپنارزق كارہے ہيں اور اپناوقت پورا ہونے كے متظر ہيں۔

حضرت ربع نے ذکر کودل کی تفراء اور روٹنی بنالیا تھا چانچہ ایک دن کچھ اوگوں کے پاک سے گذر ہے تو کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نیس بیٹیس کے با قرمایا کہ اگر میرے دل ہے ہوت کاذکر ایک کسے کے نیے بھی جدا ہوگیا تو میرے دل کامعالمہ مُرّز جائے گا۔

### نماز روزے سے محبت

تماز اور روزے ہے بائن محبت تھی اور اللہ تو ہی کے سامنے جائنے کے تو عاشق کے انہا تھا تو دوافراد کے عاشق میں آگے جو افراد کے عاشق میں وقی چیز غافل نہیں کر سکتی تھی۔ آیک جھے پر قالج ہوگیا تھا تو دوافراد کے سہارے سجد جائے۔ کسی نے کہا۔ اے ابو یزید اللہ تو ہی نے تہا۔ کسی دفست وی ہے آگر آ ہے تماز گھر میں پڑھیں (قوج کزہ) آ ہے نے جواب ویا منظمین میں جی علی الفلاح کیار تے سنتا ہوں اور جو تنفی اسے سے تو اسے جا ہے کہاں کی نیکار پر لبیک کے اگر چہ منظموں کے مل گھسٹ کر جائے۔

رنظ جب محبدہ کرتے تو یول گما کہ کس نے کپڑے کھینک ویے ہول۔ چنا نچہ پڑیا آ کران پر میٹہ جایا کرتی جمیں۔

### شہرت ہے دورر ہنا

وہ یہ پہند کرتے تھے کداند چرے میں رہیں۔ شبرت کی روشی اور ظاہر ہونے سے بہت دور رہیں۔ ان کی بائدی کا بیان ہے کہ حضرت رکٹے کا ہر ممل حجیب کر ہوتا تھ۔ اگر کو کی مخص ان کے پاس آتا اور بیقر آن پڑھ دہے ہوئے تو قرآن کو کیڑے سے چھپا لیتے (تاکہ وہ مشہور نہ کردے کہ وہ تلاوے کرتے رہتے تیں)۔

این نش کو حاعت کے کوڑے ہے سدھالیا تھا۔ ایک مرتب ان کا گھوڑا جوری ہوگیا۔ کسی نے کہا کہ چور کے ہے بدوعا کریں تو آپ نے فرمایا۔ جنہیں بلک میں وعد

كرون كا\_" بجر باتھ اٹھا كروعا فرہا كي۔

''اے اللہ اگر وہ چور مالدار ہے تو اس کی مغفرت قرما اور اگر غریب ہے تو اے غنی فرما۔''

بنوتمیم کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت رہے بن شغیم کے پاس دس سال بیٹھا گران کی زبان ہے دنیا کے کسی معاسلے کے بارے میں انفاظ نیمیں سے صرف دوموقع ایسے آئے کہ انہوں نے دنیاوی بات کی اور یہ بات کی۔(۱) کیا تمہاری والدہ زندہ جیں؟(۲) تمہارے بال کتنی معجدیں ہیں۔

جہم کی آگ کی یاد نے ان کی نیند کو بے چین کردیا تھا۔ ایک دن ان کی صاحبزادی نے ان سے بوچھا۔"ابا جان کیا بات ہے دنیا کے سارے لوگ سوتے ہیں گرآ پ نبیس سوتے ۔ ان کے چیرے پرخم کا بالد قائم تھا فر مایا۔ بیٹی جھے جہم (کی آگ ) سوتے نبیس دیتے ۔

### آخری کھات

جب آپ کومرض کے تیر گئے تو آپ استر پر پڑھے۔ فرمانے گئے کہ ' موت ے بہتر کوئی بنا ئے نہیں جس کا مومن انظار کرے۔ جب ان کی بھاری بڑھ ٹی تو ان کی صاحبز اوی رونے لگیس تو انہوں نے فرمایا میری بگی مت رو بلکہ یہ کہ ' آج خوشخری ہو کہ بہرے والد کو خیری ہے۔

سن نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا انتے ہیں؟ فرویا کہ عاد شود اور اصحاب الرس اور دوسرے زمانوں کے لوگوں میں بھی مربیش اور معالم مجھے۔ مگر نہ دوا کرنے والا بچاور نہ تی دواء دینے والا موت کی خبر دینے والا اور مرنے والاسب تی ہلاک ہو گئے۔

#### وفات

واقعہ کربلا میں معزب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی وفات کوف میں سوم جمری میں ہوئی اس وقت کوفہ پر عبیداللہ بن زیاد گورنر تھا۔

# ﴿ سيدنا حضرت مسروق بن اجدع رمة الذيلي ﴾

الله من المرات على مالت من الم

🖈 خوف کی محراب میں مر مردواں۔

🏠 دات كے الدجروں كاراھب\_

ជ្ជ ជ្

امام رہنما' نقد تا بعی عارف باللہ' فیکتے دل کے مالک یہ جیں۔ ابو عائشہ مسروق بن عبدالرحن الحمد انی' میں سے تعلق تھا۔ حالت صغر میں چوری ہوگئے سے لبذا مسروق بن میں پڑھ گیا۔ خضری ہیں نبی کریم سٹیڈیٹیٹر کے دور مبارک میں ایمان لائے اور عبد صدیقی میں مدینے آئے۔خود کوعلم اور درع (تقوی) کے میدان بن میں پایا۔
کوفے میں مقیم شغے۔ خریب تنگدست انبان شھے۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام پوچھا تو جواب ویا۔مسروق بن اجدع حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اجدع تو شیطان کا نام ہے۔تم مسروق بن عبدالرحمٰن ہو۔ چنا نچہ پھر بھی نام باتی رہا۔

## علمى فضيلت

حفرت شری سے زیادہ مسائل کو جانے والے تھے۔ جب نماز پڑھتے تو گویا وہ دات کی تاریکی میں عبادت کرنے والے راہب ہوتے۔ جنگ قادسیہ بی ایک ہاتھ بیکار ہوگیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کس ہمانی عورت نے مسروق جیسا کوئی بینائیس جنا۔ جب عبید اللہ بین زیاد کوفد آیا تواس نے ہوچھا کہ بیباں لوگوں میں سب سے زیادہ اضل مخض کون ہے؟ جواب ملاکہ حضرت مسروق ہیں۔''

محنت کے بازو پر جاور لیبٹ کی اپنی ادیمی گردن پر رکھی اور علم کے حلقوں کی طرف روانہ ہو مصلے اور اسحاب حدیث کے ہمراہ حدیث کی عنان کو تھماتے رہے۔ حصرت شعمی فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے ہیں ہیں نے مسروق جیساعلم کی طلب

ريخنے والاضمن نہيں ويکھ۔

ائیں دن مسروق کونے ہے بصرہ ایک شخص سے ایک آیت کا منہوم ہو چھنے گئے تو اس شخص کوبھی اس کاعلم نہ تھا چنانچہاں نے ایک اورعالم کا بیتہ بتایا جوشام میں رہتے تھے چنانچہ بیاس کی تلاش میں شام روانہ ہوگئے۔

### زہدو درغ کے عجیب قصے

زبد اور درع کے بیب تھے ہیں جن سے مقل جیران ہو جاتی ہے چنانچہ ج کرنے گئے تو وہاں ایک دن بھی نہ سوئے۔اگر سوئے تو سجد ہے کی حالت میں سوئے۔ اور داپس تک بیٹانی کے علاوہ کوئی چیز تیس بھیائی۔

ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ وہ اس قدر نماز پڑھتے کہ بیروں پر ورم آجاتا تھا۔ انہیں قاضی کا عبدہ سونیا گیا تو تہمی اس کی تخواہ نمیں لی المکہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید ریا ہے۔ یہ بھی فرمائے کہ جھے انہا گمان صرف اس وفت ہوتا ہے جب خادم یہ کئے کہ گھر میں نہ آٹا ہے تہ کوئی درہم دغیرہ۔''

### ونيا کی حقیقت

ا کیک دن بیاب خچر پر سوار تھے ان کے پیچھیان کا بھتیجا ہیضا تھا۔ آپ نے اے کہا کہ تخمے و نیا دکھ دل؟ یہ کہر کر جیرہ کے پرائے کچڑا گھر کے پاس لے گئے۔ فرمایا کہ'' یہ ہے دنیا۔ لوگوں نے کھایا اورا سے فٹا کردیا۔ پیپنا تو اسے بوسیدہ کردیا۔

ایک ون گری کے موہم میں روزے کی عائت میں عنی طاری ہوگئے۔ صاحبزادی نے عرض کیا۔اباجان روزہ توڑ دیں۔ آپ نے فرمایاتم نے میرے ساتھ یہ کہدکر کیا جا؟ اس نے کہا کہ''نرمی اور آ سانی جائ تھی۔فرمانے نگے۔''میری بڑی میں تو اپنے لیے اس دن میں آ سانی تلاش کررہا ہوں جو دن پہاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ پھر فرمانے نگے کہ کس شخص کے لیے اتناعلم کافی ہے کہ وہ الند تعالیٰ سے ڈرنے گے۔ اور کمی شخص کے لیے اتنا جہل کافی ہے کہ اس کو اپنے عمل پر عجب ( تکبر خود بہندی) پیدا ہونے گئے۔

ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم نے انہیں جب بھی دیکھ' سٹرے نماز کی بناء پر ان کی پنڈلیال سوجی ہوئی نظر آئیں۔

### آخری کمخات

جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے گئے۔ کئی نے کہ بے رونا بینمنا کیا؟ قربیا بی کیوں ندردوک بیقو ایک وقت ہے اور مجھے بیزیمی معلوم کر کہاں نے جایا جائے گا۔ میرے سامنے دوراستے ہیں نہیں معلوم جنت ہیں لے جایا جائے گایا جہنم ہیں لے جایا جائے۔ حضرت مسروق دنیا سے بانگل نمالی ہاتھ چیے گئے۔ ان کی ملکیت میں بچھ نہ تھا بالکل اس طرح کہ جب بیدا ہوئے تھے۔ جب دو اپنے رب کے پڑوئ سدھار گئے تو لوگوں نے ان کے کفن کے لیے رقم ڈھونڈھی تو بچھ نہ ملا۔ چٹا نچھ انہوں نے کہا کہ "ان کے کفن کی قبت کی اوائیگل کے لیے قرض لے لو۔" بہر حال کوفہ میں ۱۲ ہجری میں ان کی روح اللہ تعالی کے پڑی جن گئی۔ بہر حال کوفہ میں ۱۲ ہجری میں ان کی روح اللہ تعالی کے پڑی جن گئی۔

# ﴿ سيدنا احنف بن قبيس رمة الله الله

(مَوْنُ ١٦٣جري بمطابق ١٨٣ نيسوي)

منک 💎 الیک شخص جوشرف سے دور بھا گھا تھا اور شرف اس کے بیچھیے جٹا آ تا تھا۔

این کے ثرف ہے تورہ ہوئے گرنی کریم میٹی آیا ہی کی رضا ہے تورہ ہنہ

🖈 💎 شاید وه ایل مال کے پیٹ بی شمی سردار بن جائے۔

**ተ**ተ

عرب کے بیکا لوگوں میں ہے ایک شخص عکمت اور زبد کا شہوار سے میں۔

حضرت احف بن قیس بن معاویہ بن حصین المری سعدی تمین ابو برتھی۔ احف اس لیے مشہور ہوئے کہ ان کی بنڈ لیاں ٹیڑھی تھیں (حف) کے معنی ٹیڑھی بنڈ لیوں والا ہون ہے چہرے کی بدصورتی اور کوتاہ قد ہونے کے باوجود وہ دھاۃ عرب (عرب کے ذبین ترین لوگوں) اور اسلام کے عظیم سیوتوں میں شہر ہوتے تھے۔

، نوتمیم کے سردار ایک نصیح اور بہاور شخص برد باری ضرب المثل تھی۔ نبی کریم منتی اُلِیَّم نے ان کے لیے دعا کی۔ جس برانہوں نے بجدہ شکر ادا کیا۔ اور قرمائے کہ رسول اگرم منتی اُلِیْم کی دیا کے علاوہ میرے پاس کوئی ایس ممل نہیں جس کی وجہ سے قیامت میں نبحت کی امید ہو۔

ہمرہ بیں پیدا ہوئے بیٹی بین جوان ہوئے۔ نی کریم ساڑی آیل کا زمانہ پایا تھر آپ ساڑی آیا تم کا دیدار نہ کر سکے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بیں ان کے پاس وفد کیکر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ ان کے پاس ایک سال رہے۔ بچر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھم پر بھرہ واپس آ گئے۔ بچر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ احضہ کو اپنے قریب کرہ اس سے مشورہ کیا کر واور اس کی بات سنا کرو۔

فراسان کی فتوحات میں شر یک تھے۔ یوم جمل کے فتنہ ہے الگ ہو چھے تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔

ابنا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے خود کو قرآن کریم پر پیٹی کیا تو میں نے خود کواس آیت کے زیادہ مشاہبہ پایا۔ اور درسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے عناہوں کا اعتراف کیا اور نیک اتمال کوظط کردیا اور دوسرے برے کیے ۔ قریب ہے کہ انتہ تعالیٰ ان کی تو یہ قبول کرے۔ بیٹک النہ تعالیٰ بخشے والا میربان ہے۔

زبدوتواضع

معرت احف تبائی میں جا کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے۔اے اللہ اگر تو مجھے

عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں اورا گر تو جھے کو معاف کرد ہے تو تو اس کا اہل ہے۔'' فرماتے کہ تعجب ہے اس محض پر جو بیشاب کی جگہ ہے دو مرتبہ گزرنے کے باوجود تکبر کرتا ہے۔

حضرت احف اپنی قوم میں بڑے اوٹے مقام پر تھے جی کدائی عقل طلم اور زہد کی بناء بران کے سروار بن مجھے۔ تو لوگوں نے ان کی عزت افزائی کے لیے عرض کیا کہ ہم آپ کے چوکیدار (ور ہان) مقرر کرویں؟ تو آپ نے تو ہضع اورا کھساری سے فرمایا کہ میں نے ور بان (واروغہ) کے بارے میں صرف جہنم میں ہوتا سا ہے۔ واللہ میرے لیے بھی کوئی در بان مقرر نہیں کمیاج ۔ نے گا۔

دفات تک ان کا گھر پائس کی چھیٹیوں کا بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سنر سے واپس آئے تو اپنے گھر کی جیت کو بدلا ہوا دیکھا۔ (یا اس پر لال یا سنر رنگ ہوا دیکھا) تو ٹھنگ کر رہے گئے کسی نے پوچھا کہ جیت کو کبسا دیکھ رہے ہیں۔ قرمایا بھائی معاف کرنا جب تک اسے نہیں بدئو سے میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔

سن کسی نے ان ہے ہوچھا کہ آپ کوئس چیز نے سردار بنایا۔ فرمایا کداگر لوگ پانی کی برائی کریں تو میں پانی بھی نہ پیوئ ۔

# خثوع وخوف البي

حضرت احف کسی بیار شخص کی طرح بے جین رہتے اور کسی گمشدہ بے کی
مال کی طرح جہنم کے عذاب کے خوف سے رویا کرتے تھے۔حضرت احف کا خادم جو
ان کی تبہائی کے حال سے واقف تھا۔ بیان کرتا ہے کہ دہ اکثر جب تنہائی ٹس جاتے تو
قرآن کریم بن ما تکتے۔ اور ان کی عام طور سے رات کی نماز دعاؤں پر مشمل ہوتی ۔
(زیادہ تر دعا میں مشخول ہوتے) ان کو جب بھی کسی گنہ کا احساس ہوتا یا کوئی عیب ظاہر ، دتا تو وہ اپنا ہتھ چاغ کے اوپر رکھ دیتے اور خود سے کہتے محسوس کر (درد ہوتا ہوا)
پر فرماتے اے احف محسوس کر تھے فلال دن فلال کام پر کس نے اکسایا تھا۔

#### روزے سے محبت

ان کی روزے سے مجت اس درجہ تھی کہ انتہائی بڑھا ہے میں بھی روزے رکھا کرتے تھے بھوڑتے نہیں تھے انہیں کہا گیا کہ آپ بوڑھے ہیں روزے سے اور کمزوری بڑھ جائے گئ؟ تو فرانے گئے کہ میں بڑے طویل سفر کے لیے انہیں ذخیرہ کردہا ہوں۔ عرب کے بڑے بروباد اور مشہور شخص تھے آیک دان یہ بھرہ کے مضافات میں آکھے کہیں چل رہے تھے کہ آیک شخص ان کے سامنے آنے اور آنہیں برابھلا کہنے ادر عیب لگانے نگا اور یہ دپ جاپ جاپ چلتے رہے جب بیدآ بادی کے قریب ہوئے تو احنف اس کی طرف مزے اور زئ سے فرمایا۔ اے بھتے اگر پھھاور کہنا باتی رہ گیا ہوتو وہ بھی کہدلو۔ کیونکہ اگر میری توم نے تمہاری باتیں س لیس تو تمہیں ان لوگوں سے تکیف بھٹے سکتی ہے۔

### پڑویں کے حقوق کا خیال

ایک مرتبدا حف بن تیس این گھر کی حصت پر جڑھے تو اوپا تک ان کی نظر پڑوی پر بڑ گئی۔ فررا سکیکہاتی آ واز میں فربایا برا کیا برا کیا۔ مجھے پڑوی ہر بغیر اجازت داخل کردیا گیا۔ آسندواس گھر کی حصت پر بھی نہیں چڑھوں گا۔

ایک مرتبہ احف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اورلوگوں کے سرتھ خاموثی سے بیٹھ گئے کوئی بات نہ کی۔حضرت معادیہ نے بوے تجب سے کہا۔ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ احف نے بڑے حوصلے سے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالی کا خوف ہے اور بیج بولول تو تمہارا خوف ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شکوہ جمعی تھی ہے نہیں کرتے ہتے ایک ون کہتے گئے کہ میری چالیس سال ہے آ کھ کی روٹنی قتم ہو چکی ہے شرآج تک میں نے کسی ہے اس کا شکوہ نہیں کیا۔

ایک مرتبه اوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے آئے کہنے ملکے۔ اے ابو بخ ہم

نے آپ سے زیادہ باوقار اور برد بار صحفی تیں دیکھا۔ یہ من کر حیاء سے ان کا چیرہ لال ہوگیا۔ ان کی تعرفیف کا انکار کرتے ہوئے قربانے گئے۔ لیکن میں نے خود کو تین معاملات میں برا جند باز بایا ہے۔ اوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو فرمایا۔"(۱) نماز کا وقت جب ہو جائے تو میں جلدی کرتا ہوں۔ حق کہ اسے اوا کرلول۔ اور نے شوہر کی عورت کا جب بیغام نکاح کفو سے آ جائے تو میں جندی کرتا ہوں حق کہ اس کا نکاح کرادوں اور جنازہ جب اٹھایا جائے تو میں جندی کرتا ہوں حق کہ اس کا نکاح کرادوں۔

#### حرامات

ان کی بڑی کرامات بھی مشہور ہیں۔ ایک دن چیو نیمیاں بہت ہوگئیں اوراحنف کو ان سے تکلیف ہو کُ ق کری لانے کا تھم دیا اور کری کو ان کے بل کے پاس رکھ کر بیٹھ گئے۔ چمراللہ تعالی کی حمدو ثنا کی اور کہا کہتم نے جھے اویت پہنچائی ہے۔ بس اب رک جاؤ ور نہ ہم جمہیں تکلیف ویں گے۔ چنانچہ چیو نیمال رک کمیں اور اپنے عل میں جلی گئیں۔

## <u>ہے مثال حکم</u>

ان کے بے مثال صلم کی ایک مثال ہے ہے کہ ایک دن احت بن قیم اپ گھر
کے دالان میں جیٹے تھے۔ اچا تک ٹوگ ان کے جیٹے کی آئل شدہ لاش اور ان کے جیٹے کو
رسیوں میں جگر کرلائے اور کہا کہ آپ کے جیٹے جے نے آپ کے جیٹے کو آئل کردیا ہے۔ یہ
من کرا حف نے ذرائی جبش بھی نہ لی اور نہ اپنے جیٹے ! تمراز کو بدلا۔ برئ زمی ہے
اپنے جیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ میرے جیٹے ! تم نے اپنے رب کا گناہ کیا ہے
اور اپنے بی تیرے خود کو مارا ہے اور اپنے چھازاد بھائی کو آئی کیا ہے۔ پھراپ و دور ہے
اور اپنے بی تیرے خود کو مارا ہے اور اپنے چھازاد کی رسیاں کھول دواور اپنے بھائی کی
نعش وفنانے کا انتخام کر واور اس کی ماں کے پاس دیت کے سواونٹ لے جا اس لیے
کہ وہ بچاری مورت ہے۔

#### وفات

احف بن قیس حفزت مصعب بن زبیر کے دوست تھے۔ ان کے پاس وفد نیکر کوف گئے اور ان بی کے پاس ۲۳ بجری میں وفات ہوگئا۔ چنا جنانہ میں

# ﴿ سيدنا حضرت صفوان بن محرز رمة الشعليه ﴾

(متوفی ۲۷۴ میری برطابق ۲۹۳ میسوی)

الله جمل نے نماز کی شمعوں سے دائت کوروٹن کیا۔

🖈 ان کا گھران کی قبرتھا۔

الله البيافخض جوالحمد لله كبتا تولو كول كورلا ويناب

#### 食食食

جس نے اخلاص کوول کی گہرائیوں سے چھوا۔ جس کے الفاظ وکوں تک راستہ بنا لیتے تنصہ یہ بین عابد صالح ایک بڑے ولی صفوان بن محرز بن زیاد الماز کی جوجئیل القدر تابعی تماز دن بین بہت کھڑے ہوئے اور رونے والے فخص تنصہ

عبادت کے متدر میں سرگرداں او نیا کو پہچانے گراس کے سامان سے کوئی چیز و خیرہ نہیں کی۔ رات کے اند میبرے کو اپنی نمی زک شمع سے دور کرتے۔ و نیاوی گفتگو انہیں پہند رہتی۔ و نیا میں باد شاہ بن کراس طرح زندگی گزاری کدونیا ان کے قدموں کے نیچے اور عزت وتقویٰ کا تاج ان کے سر مرتفا۔

#### صفوان کے معمولات

اپنی زندگی ایک روٹی ہے افطار کرتے گزار دی۔ پانی کے چند گھونٹ پیتے تو سیراب ہو جاتے۔ پھراٹھ کرنماز پڑھنے لگتے حتی کہ صبح ہو جاتی۔ فجر کی نماز کے بعدا پئی گودشیں قرآن کریم رکھ کر پڑھتے حتی کہ جاشت کا وقت ہو جاتا۔ پھراٹھ کرنماز پڑھتے حق کے زوال کا وقت قریب آجاتا۔ چنانچہ بدائھ کرخود کو زمین پر ڈال دیتے اورظہر تک سوجائے۔ وقات تک ان کا یکی معمول رہا۔ جب ظہر کی تماز پڑھ لینے تو عمر تک نقل ثماز یں بڑھے۔ عمر کے نقل ثمازیں پڑھے۔ عمر کے بعد قرآن کریم لیکرام خرارش تک قرآن پڑھے رہنے ۔ وہ آئیس وعظ و حضرت ابو آئین بھری رہنے اللہ علیہ کے گرد لوگ جع تھے۔ وہ آئیس وعظ و نقیجت فرما رہ ہے تھے۔ چنانچہ با واز بلند فرمایا۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو دینا کی طال چیز وں میں ہمی اس طرح رفبت نہیں دکھتے جس طرح تم حرام چیز دل میں نہیں مرکھتے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کی نیکیوں کے بارے میں اس سے زیادہ ڈر کے کہدے میں اس سے زیادہ ڈر کے کہدے میں اور زمین پر بی ہوتے جی اور میں اور زمین پر بی ہوتے جی ۔ اور میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو زمین پر بیٹھ کرکھاتے جیں اور زمین پر بی ہوتے جی ۔

#### صفوان كازبد

ان میں سے ایک صفوان بن محرز بھی ہیں۔

صفوان مجھی دنیا میں شارتوں کے بنانے میں دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہوئے۔ نہ طال اور پاک اور من پند چیز دل کے جمع کرنے ہیں ان کا ساتھ دیا جن پر انسان کی رال نیکتی ہے۔ انہوں نے خود کے لیے زمین میں چھوٹا سا تر دخانہ سابنا رکھا تھا جس میں سویا کرتے تھے۔ جب صفوان روٹی کھالیتے تو کم مضوط ہوجاتی اور اس پر پائی بی لیتے اور کہے۔ 'دنیا اور دنیا والوں کو جمار اسلام ہے۔ (دنیا اور اس کی لذتوں ہے جمیں کوئی سردکار نہیں )۔

### ساحر بیان مفوان

صفوان کی تفتیگو کیا تھی بلبل کی کوکتھی۔ جب الفاظ زبان سے نیکتے لوگوں کے آنسو چھک پڑتے۔ ان کی تفتیگو (زبان سے ٹیس) دل کی گہرائی سے تکلی تھی اور لوگوں کے دلوں کی دھزکن بن جاتی۔عفوان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھتے تو ساتھی (صلقہ احباب) آپس میں ذکرو اذکار اورآ فرت کی تفتیگو میں مشغول ہو جاتے تمرا پی بانوں میں آئیں کوئی رفت اور کشش نظر ند آئی تو گئید۔ اے صفوان ہمیں بیان کیجئے۔ اور جب مجمی صفوان صرف الحمد مند کہتے تو دلوں پر رفت طاری ہو جاتی اور ان کے آفسو مشکیزے کے کھلے منہ کی طرح ہتے تکلتے ۔

#### متخاب الدعوات عفوان

حصرت صفوان کی وعا کے لیے آسان کے درواز کے کعل جائے۔ وعا قبول ہو جاتی ردئیس ہوتی تھی۔ایک دن امیر بصرہ ئے حضرت صفوان کے بھالی کو گرفتار کرے جیل ک سناخوں کے بیچھے ڈال دیا۔مقوان نے کسی معزز کونیس جیوڑا کہ جس سے فائدہ ملنے کی آس ہوآن اس کا دروازہ محکامتایا اور اس سے استے بھائی کی رہائی کے سنسے میں بات کی۔ چنا نچدرات کو مصلے برای فم کی حالت بیل سو مجھے خواب بیل ایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ اے مفوان اپنی حاجت کوائن کی اصل جہت ہے بانگو۔'' چڑنجیہ بزبزا کراٹھے۔ونسو کیا نماز برجی اور وعاکی اوران کی آ واز بول بلند ہوگئی جیسے کی آ سان کے دروازوں کو مبلاری ہو۔'' چنانچیوعا ک برئت سے امیر بصرہ" این زیاد" کا دل زم ہوگیا اور ور اپنی نیند ہے بیدار ہوگیا۔ اس کے دل پررعب طاری تھا اور خوف کے مارے بیٹنا کی عرق آ کوو تقی۔ چنانچہاس نے اس وقت آ واز انگائی کہا'صفوان بینامحرز کے بھائی کومیرے یاس لَيْرَا وَ مِيرَى مِيْداس كَى وجه ہے حرام موكَّى ہے۔ چنانچے المكاراے ئے آئے۔ ابن زیاد نے اے کہا کہ بغیر کمی مٹانتی یہ اور کسی چیز کے بیلے جاؤ۔ چٹا مجدان کا بھائی وہاں ہے ر بائی یا کرنگل آیا اور حضرت صفوان کویده تک تبین جلا اوراس نے آ کر درواز و کھنگھٹایا۔ حضرت صفوان نے اٹھے کرورواز ہ کھولاتو اس نے آ کر سارا فصہ بہان کیا۔

#### وفات

حفرت مفوان بن محرز رحمته القدعليه كا انتقال مهم يجرى بيس بصره ميں بوا۔ اس ونت بشر بن مراون وہاں كا كورنر تقاله

ជាជាជ

# ﴿ سيدنا حضرت اسود تحعی رمة المدمنيه ﴾

(متونی ۵۷ بجری بری بن ۱۹۳ میسوی)

🛠 💎 روزه جن کی اسراء اور نماز معران تھی۔

🖈 💎 بعض صحابہ جن سے رؤیت کی کی بناء پر ہی فاکن تھے۔

ننا ایما محص جو که زید کے درواز سے سے تاریخ میں وافل ہوا۔

#### ជα់ជ

رات کے ستاروں میں ہے ایک ستارہ زید کے آٹھ تلعوں میں ہے ایک تلعہ جنہیں زید کی بنا پر یہ نصیل ہوا کہ وہ نماز اور روزے میں مشغول دہیں۔ یہ جی حضرت اسود بن پر ید بن قیس افتی ' کوفہ کے عالم تنے۔ عنقمہ بن قیس کے بھتیج گر عمر میں علقم ہے بڑے تنے۔ زاید متل کر بیز گار اور حافظ۔ ان کی عمالت را بیوں کی طرح کی تھی۔ اپنی ذات ہے ایک لشکر تشکیل دے لیا تھ جوشس کے تعلق کا مقابلہ کیا کری۔

مخضری منتے جاہلیت اوراسرام دونوں زمانے پائے تکرنبی کریم سائیڈائیم کی زیارت از کرسکے ہتے۔ ساوات تابعین میں سے منتے۔ سمالیہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا اوران کے روحانی چشموں سے نیضیاب ہوئے ۔ گشت کرنے والے زاہدین میں سے تھے۔

حضرت ملقہ بن مرشد کا قول ہے کہ زید آنھہ تابعین پرتکمل ہوگیا۔ ان بیں سے ایک حضرت اسود بن پزید بھی جی ۔ حضرت شارہ کہتے جی کہ اسود را بیوں میں ہے۔ ایک را بب تھے۔

#### عبادت وزم<u>د</u>

ان کی زندگی پاک اور نہو دلعب سے دور گذری اور کی خیل سے بھی زیادہ حبرت انگیز گذری۔ آب رمضان المبارک میں دو راتوں میں قرآن ختم کرتے اور رمضان کے علاوہ ہر چوراتوں میں اور صرف مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے تھے۔ اسور خنی نے حج و عمرے تقریباً ای کیے تھے اور حج اور عج اور عمرے کی نیت الفاظ

www.besturdubooks.wordpress.com

میں اوائیش کرتے تھے۔ کس نے یہ بات وکر کی تو فرمایا کہ اللہ تعالی نیت کو جانتا ہے۔ جب حاجیوں کا اثر دھام ہوتا اور عاجی حضرات ان معطر فضاؤں میں بکھرے اپنی اور تلبیہ کی آواز سے فضا کو تجر رہے ہوتے۔ ایسے میں اسود تختی آواز لگاتے۔ "لببک غفاد اللہ توب" اے عمالاوں کے خوب معاف کرنے والے میں عاضر ہوں۔

اسووخنی محن محراب میں شب بیداری ہے مجت کرتے اور رات کی تاریکی میں ا اپنی آ واز دھیمی رکھ کر (مناجات کرتے کے عاشق تھے۔ گرمیوں کے روزوں نے انہیں یہ رکرویا حتی کہ ان کا جسم کثرت صیام کے باعث بھی ہرا ہوجا تا بھی پیلا پڑجا تا۔ کسی نے کہا کہ اپنے بدن کو کیوں تھ کا رہے ہو؟ بڑی دھیمی می آ واز میں فرمایا۔ واللہ میرا ادارہ صرف اے راحت پہنچانے کا ہے۔

#### وفات

معزت اسود بستر مرگ پر جا پینچ اور رویت کیکیات را تیں گزارتے آ نسو خوف کے بارے رضاروں پر بہتے رہتے۔ کی نے کہا میدرونا وھونا کیسا؟ فرمایا عیں کیوں ندروؤں؟ اس کا جھوسے زیادہ حقد ارکون ہے؟ واللہ اگر خدا کی طرف سے میری مغفرت ہوتھی گئی تو جھے اپنے کیے پرضرور حیا آئے گی۔ پھر جلد ہی آئییں موت نے آن لیا اور انہوں نے ۵ عجمری میں کوفہ میں اپنے رب کا پڑوئں اختیار فرمالیا۔

公公公

﴿ سيدنا حصرت بيزيد بن اسود رستالته عليه

(ستوفی ۵ ینجری برطابق ۱۹۳ میسوی)

يني ايني أواز خيراً مان دائے پيند کرتے تھے۔

🖈 💎 ایسافخض جس کی د عا کی ممثلیا ہے کہ مارٹن کا فرشتہ میند کرتا تھا۔

الله من المنتقوة من الورك كانول من اليم من كي مكوريول عد الدور بعل كل منتي ر

\*\*\*

جس محص نے اپنی آواز سے وتیا کی کبریائی کو ہلا کرد کا دیاس کی وعارز ق ک

www.besturdubooks.wordpress.com

کنی تھی۔ جوستحاب الدعوات تھا۔ جس کے وسلے سے لوگ بارش کی دعا کرتے تھے۔ خوف خدا سے بھر بور ایک زاہد صاحب کرامات ولی اور ٹیک انسان۔ یہ بین حضرت ابو الاسود بزیر بن اسود (رحمتہ اللہ علیہ) مخضری تھے۔ جالمیت اوراسلام دونوں زمانے پائے۔ مگر رسول اکرم میں تین بھر کی زیارت نہیں ہوئی۔ کسی نے بوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے تھے کہ بیں نے ابنی قوم میں عزی کی بوجا ہوتے دیکھی ہے۔

#### مستجاب الدعوات اوردعا وساكا وسيله

آسان نے پانی روک لیا (تحط سالی ہوگئی) چنا نیجہ حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی القد عنہما اور افن ومثق نماز استیقاء کے لیے نکلے۔ چنا نیچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پرتشریف فرما ہوئے تو آواز لگائی۔'' بزید بن اسود بزشی کہاں ہیں؟ لوگوں نے انہیں آوازیں لگانا شروع کیس تو یہ لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے منبر کے پاس پہنچے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تھم پر منبر پر بیٹھ گئے اور حضرت معاویہ ان کے قدموں میں بیٹے گئے اور دعا کرنے نگے۔

"اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہم میں ہے اجھے اور افضل آ دی کے ور ایعے سفارش کرتے ہیں۔
سفارش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم برید بن اسود جرشی کے واسطے سے سفارش کرتے ہیں۔
اے برید اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ افغائے۔" حضرت برید نے ہاتھ افغائے لوگوں نے بھی ہاتھ افغائے ۔ تعوری بی دیرگزری تھی کہ یادل آ سمان پر جھا سمے اور ہوا جانی شروع ہوگی اور الی بارش ہوئی کہ گلیا تہیں تھا کہ لوگ کھروں کو بھی بہنی سکیں گے۔

منحاک بن قیس نماز استدقاء کے لیے نظر تحر بارش نہ ہوئی نہ بن یادل آئے۔ قو شحاک نے کہ بزید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔اس نے پھرآ واز دی کہ'' بزید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ بزید میں تمہیں تشم دیتا ہوں کہ اگر تم میری آ واز بن رہے بوقو کھڑے ہو جاؤ۔'' بہر حال حضرت بزید کھڑے ہوگئے اور لوگ ان کی طرف مڑ مے۔ انہوں نے اپنی کردن ہے۔ رکھے کپڑے کا کنارا اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کردعا کرنے گے۔" اے اللہ اے رب - تیرے بندے تیری قربت طلب کررہے ہیں ۔ ان کو بارش عطا کرد ہے۔ " چنانچہ جب لوگ واپس ہوئے تو وہ بارش میں بھیگ رہے تھے۔ جب بیہ منظر دیکھا تو ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی ۔ (اے اللہ اس طی کے نے بھی مجھے مشہور کردیا ہے ۔ اس سے جھے داحت (نجات) عطافر ما۔ چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ شماک قبل ہوگیا۔

#### وفات

حضرت بزید بن اسود رحمت الله علیه کی یا گیزه روح ونیا ہے ۵ یہجری کے قریب کوچ کرگئی۔

#### ជជជ

# ﴿ سيدنا حضرت صله بن اشيم رحة الله عليه ﴾

(متونی • ندجری بریز بل ۱۹۵ عیسوی)

🖈 💎 ايساز ابدشير جس كي چوكيداري كرنا تها\_

الیا مخص کرشیرے جس کی بات مائی اور اس پر حملہ کرنے سے بازر بار

الله جس ف مترات بون شهادت معافی کیا۔

#### 

جس گھڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا جابا وہ وفت جھوٹا ہو گیا۔ اسلام ان کے لیے اس لیے مقدر ہوا کہ اللہ انہیں شہراء کے قافلے میں شامل کرے۔

یہ ہیں ابوسہا وحفرت صلہ بن اشیم عدوی بھری زبد کے باغ۔ دات کے راہب دن کے شہروار بڑے تابعی ہیں۔ان کے ماس بیان سے باہر ہیں۔جس نے دین کے شمن سے حورمین کا میرادا کیا۔

ان کا دل ایمان باللہ اور اللہ کے فرانوں پر مجرو سے سے معمور تھے۔ ان کے دل کوخوف خدا کے شعلول مے مطلبا دیا تھا۔ پھر رضا کا سورج روش ہوا۔ جس نے ان کی دنیا کومنور کردیا۔ موت كا اعلان كرف والله كى آ واز في اطراف كو بلا ديار الك فخص في المراف كو بلا ديار الك فخص في آكر ان كى كانول كو يوى بعارى خبر سنائى د "است الله تهم تمهار مد بعائى كا انتقال الاكتاب" آب في بنائى كا ورائ فخض كوكها قريب آ و اور يحد كهالو بعائى كى موت كى اطلاع تو جمع بهت عرصه يهل ل يكى ب الله تعالى في مرف والم بيات عرصه يهل ل يكى ب الله تعالى في فرمايا ب بينك تم بعى مرف والله بواورود سب بعى مرف والله بين ـ " (الزمرة بيت من)

### عبادت وزبداور كرامت

جب اندھیرا اپنے پردون کو دنیا پر پھیلا دینااورلوگوں کے پہلو بستروں میں پہنچ جاتے تو دنیا کے فمول سے بھاگ کریے نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے اس قدر نمازیں پڑھتے کداپنے بستر تک آئیں باتے اگر آ پاتے تو گھٹنوں کے مل ہی آتے۔

جعفر بن زید کہتے ہیں کہ ہم لوگ افغانہ ان میں کائل کے علاقے میں مسلمانوں کے ایک افغانہ ان میں کائل کے علاقے میں مسلمانوں کے ایک افٹر میں صلا بن اشیم بھی تھے۔ جب رات نے ایک لفٹر نے پرداؤ کردیا در کے گھانے کی چزیں ہاتھ کیں اور رات کا آخری کھانا کھا کر اینے نیموں میں آرام کے لیے تا دیکھا وہ بھی لوگوں کے طرق جاتے دیکھا وہ بھی لوگوں کی طرق جاتے دیکھا وہ بھی لوگوں کی طرق میں نے صلا بن اشیم کو بھی اینے نیمے کی طرف جاتے دیکھا وہ بھی لوگوں کی طرق مونے کے لیے لگا دیا۔

میں نے دل میں کہا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اُئیں عابد بھتے اور کہتے ہیں کہ بید
اتنا طویل قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوخ جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ واللہ آئ رات
میں آئیس جیپ کرد کیموں گا کہ بیرات میں کیا کرتے ہیں۔ ' چنا نچہ جب افکر نینڈ میں
وُوب گیا تو میں نے آئیس بہتر سے نکل کر آتے دیکھا کہ وہ افکار سے اند جر کے کہ
طرف جیپ کرجارہ ہیں اورد کیمتے ہی دیکھتے وہ جنگل میں داخل ہوگے۔ جولگا تھا کہ
اس میں طویل عرصے ہے کی کے قدم نہیں پڑے۔ چنا نے ایک جب وہ
ایک دور جگہ میں پنچے تو اندازے سے قبلدرخ ہوکر تمازشر دع کردی وہ اسے پرسکون

اعضا واورول سے نماز پڑھ رہے تھے جیسے اس وحشت سے انہیں انس عاصل ہور ہا ہو۔

اس دوران میں نے ایک شیر کو جنگل کی مشرقی جانب ہے آتے دیکھا جھے جب
شیر کے ہونے کا بھین ہوا تو خوف کے مارے میرا دل اپنی جگد سے بہت کیا اور میں بھاگ
کرایک او نچے درخت پر اس کے شرسے بچنے کے لیے پڑھ کیا ادھر شیر سلسل صلابن اشیم
کے قریب ہوتا رہا مگر دو اپنی نماز میں بونمی مستفرق دے دی کہ شیران سے چند قدم کے
قاصلے پردک کیا۔ واللہ صلابن اشیم نے اس کی طرف مطابق النفات ندکیا اور نداس کی پرواد
کی ۔ جب وہ مجدے میں جھتو میں نے کہا شیراب تو آئیس چیر پھاڑ کھائے گا۔"

بھرجب وہ بجدے سے اسٹھے تو شیران کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ جیسے آئیں غور سے دکھے رہا ہو۔ چنا نچہ جب انہول نے سلام چھیرا تو نہایت اطمینان سے شیر کی طرف ویکھا اور کہا۔ ''اے درندے' اپنا رزق کی اورجگہ پر ڈھونڈ اور پھر کچھ نامعلوم الفاظ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے جنہیں جس من ناسکا۔ اورشیر آ ہستہ سے مڑا اور جہاں سے آیا تھا ویس چلاگیا۔

#### زېداور ورع

حضرت صلم کا احاطہ کرنے دالے زہدادرورع کے ہالہ میں اتنی طاقت نہیں کہ تاریخ اس خض کی سخاوت ادراس بہادری کوفراموش کرد ہے جو دشمنوں کے دل ان کے چیرول میں گرا دیتی تھی۔ چتا نچہ این اشیم کی آ واز دشمنوں کے لیے الی تھی جسے بریوں کے ریوڑ میں شیر کی دہاڑ اور مسلمانوں کے قائدین نظیر آئیس اپنی اپنی مفول میں لانے کے ریوڑ میں شیر کی دہاڑ اور مسلمانوں کے قائدین نظیر آئیس اپنی اپنی مفول میں لانے کے لیے اپنی می کوششیں کیا کرتے۔

اکی مرتبہ جنگ کے لیے نکلے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور دخمن کے جینئرے بائدہو گئے اور دخمن کے جینئرے بائدہو گئے تو معنرت صلایان اٹیم اور ان کے ایک ساتھی مسلمانوں کی صفول سے نکلے اور دشمنوں کی صفول میں تکمس کر انہیں کاشنے لگے اور نیزے اور کوارے واروں بر کھے اور نیزے اور کھارکہ دیمن کے بردکھ لیا جی کہ کہ کہ کہ دیمن کے بردکھ فوردہ سیجھے ہماگا۔ بیدد کھے کر دشمن کے

کماغذر کے اعصاب ڈھیلے ہو مجے اور سانس بھول گئی کہنے نگا کے مسلمانوں سے انتکر کے دو آ دمیوں نے ہم پر اتنی مصیبت اتار دی ہے تو جب بیرسب لڑیں عجے تو کیا عال کریں مے لہٰذامسلمانوں کی بات مان لواور ان کی اطاعت قبول کراد ۔''

### آخری معرکه

بلاد مادراء النهر على اليك التكرفكلا . لشكر كے الكے جھے من صلا بن اشيم تھے ان كے ساتھ ان كا بينا بھى تفار جنانچ مكواروں كى جھنكار بلند ہوئى گردئيں اڑنے لگيس اورازائى سخت ہوگئى۔ تو ابن اشيم رحمتہ اللہ عليہ نے اپنے جگر كے تكزے كو آ واز دى۔ ميرے جغے۔ آگے بڑھ اور اللہ كے دشمنوں سے جہاد كريہاں تك كريم بختے اللہ كے مال شادكم مال شاركروں جس كے بال امائتي ضائح نہيں ہوتم ل بينا باپ كى آ واز پر تيركى طرح مال شاد كے شميد ہوكر كر كيا۔

جب اس بهادر بينے كے باپ نے اپنے سيوت كى شہادت كى خرسى تو اپنے بينے كے ساتھ فل جانے كے ليے ہواكى تيزى سے فكلے اور دشمنوں سے قال كرتے رہے حى كر كھور وں كى ٹاپول تلے شہادت سے سرفراز ہو كئے۔

جب ان دونوں حضرات کی شہادت کی خبر بھرہ پینی تو مورتوں نے ساہ کیڑے پہنے اور حضرت صلد بن اشیم کی بیوی سے اظہار افسوں کرنے تمیں مگر اس نے ایمان سے معمود دل کے ساتھ کہا کہ۔

''اگرتم میرے پاس مبار کماد دینے آئی ہوتو حمہیں خوش آیدید کہتی ہوں اور اگرتم کسی اور کام کے لیے آئی ہوتو لوٹ جاؤ اللہ تعالی حمہیں جزائے خیر عطافر مائے۔

## تاریخ شهادت

حعزت صلد بن اشیم اوران کے صاحر اوے نے 2 عابری ش شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔

# ﴿ سيرنا حضرت شقيق بن سلمه رمتاله عليه ﴾

(متونی ۸۰ بجری بسط بق ۱۰ میسوی)

جل الله تعال كرسامنا عاجزي كرية والون مين أي فرشته

🖈 💎 جب ذکر کرتے تو دل جمع میں ( نگل کر ) مز جاتا۔

#### 公公会

ایک ولی جس کے ذریعے القد تعالی مصائب الله الیتے ہتے۔ وہ جوونیا کی بیکار چیزوں اور اس کے وقع کے باز رنگینیوں سے دور بیٹا کرتے تھے۔ یہ بیل تنظیق بن سلمۂ ابو واکل بنو ما لک بن مالک بن نقلبہ اسدی میں سے ایک تخص ۔ بی کریم سائیلی کی کا زمانہ پایا مگر مانا قامت شد ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنیم سے ساعت حدیث کی۔ اولی کوفہ میں حصرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے سب سے بزے عالم۔ ثقد اور کنٹر ت سے احادیث روایت کرنے والے نابعی۔

### عفت لسان ادر تواضع

بڑے مفیف اللمان تھے کس کا تذکرہ برائی نہ فر اتے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پرندے کی طرح تزیجے۔ تنہائی میں ہوتے تو امند کی تیج بیان کرتے۔ حضرت رقع بن تقیم جب شقیق کو دیکھتے تو فرماتے۔ اور بشارت و بیجئے امند کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو۔''

اہراہیم تھی ان کے بارے میں فرمائے کہ'' برنستی ہیں کوئی شاکوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ڈریعے اللہ تعالی مصائب دور کردیتے ہیں اور جھے امید ہے کہ ابو واکل بھی ان میں سے ایک ہیں۔

حضرت شقیق کا قول ہے کہ جارا رب کتنا اچھا رب ہے کہ ہم اگر اس کی

اطاعت كرين تو وه جاري فالفيت نبين كرتا\_''

### هقين كازبد

شقیق بن سلمہ نے اپنی ساری زندگی جہاد اور محراب میں گزاری۔ اپنی آلوارے دنیا کے دائیں ہازو پر (مراد دنیا خود ہے) الی ضرب لگائی کہ اس کو کاٹ کرد کے دیا۔ ان کا نزکل و بائس سے بنا ایک جھونپڑا تھا جس میں یے خود اور ان کا کھوڑار ہے تھے جب جہاد پر جائے تو اس جھونپڑ ہے گرا کر اس کا ملہ صدقہ کردیتے جب واپس آتے تو پھر بنا لیتے۔

# زبان اور ہاتھ سے ددمروں کومحفوظ رکھنا

ائی زبان کو پاک رکھا۔ بھی کسی انسان یا جانورکو برا بھلانہ کہا۔ ہمیں زبرقان مائی شخص بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو واکل کے پاس موجود تھا کہ میں نے تجان تن بوسف کو برا بھلا کہا اوراس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیں۔ تو ابو واکل نے قربایا کہ اسے برا بھلا مت کہو۔ تمہیں کیا بید کہ اس نے ''اے دب جھے معاف کروے۔'' کہا ہواور رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی ہو؟

### د نیا داری سے بیزاری

ایک مخص نے ابو واکل کو خوشجری دیتے ہوئے بتایا کہ تمہارا صاحبرادہ قاضی میں گیا ہے۔ تو اے جواب دیا کہ واللہ اگر تو میرے پاس اس کی موت کی خبر لاتا تو میرے لیے زیادہ ببندیدہ بات ہوتی۔ چرزورے اٹی باندی کو آواز دی اے برکہ۔اگر ہمارا بیٹا یکی کوئی چنے لائے تو مت لیٹا اور جب ہمارا کوئی ساتھی بچھ لائے تو مت لیٹا اور جب ہمارا کوئی ساتھی بچھ لائے تو سے لیٹا۔

#### سخاوت

حضرت شقیق رصته الله علیه کا وظیفه دو ہزارتھا انہیں جب ملتا تووہ اتنی رقم جو سال مجر کے خربے کے لیے کانی ہوتی رکھ لیکتے اور باق صدقہ کردہتے۔

وفات

حفرت شقیق بن سلمه کی د فات ۸۲ جمری پیش بولی به مند بهٔ به مند

﴿ سيدنا حضرت مطرف بن شحير رحة الدعلي ﴾

(متونی ۸۷ بيري برطابق ۲۰ عيسوي)

🖈 ايافن جس كه باتدى كوزے نے فيح كيا۔

الله على من من الى تعت طلب كى جس من موت شهو

🖈 💎 جس نے مرنے سے پہلے اپی قبر میں ایک قر آن کتم کیا۔

دنیااس کے تقویٰ کے قدموں تلے روندی جاتی ری ۔ برگذت ان کی نظروں میں سراب تھی۔ صاحب کرامات رہتما 'مجت جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقل عطا فرمائے۔ یہ ہیں معرت مطرف بن عبداللہ بن تحیر حرشی عامری ابوعبداللہ جو بوے زاہد اور کبار تابعین میں سے تھے۔

رسول اکرم سافی آئیم کی حیات طبیبہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی بھرہ میں گزاری۔اللہ تعالیٰ کے بڑے ذاکراور متواضع مختص تھے۔ خود کو قر آن کریم کے سامنے پیش کرتے ان کا دل ڈرا ہوا ذکر الجی ہے بھر پور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جسے پاگل تھے۔نئس کو ذلیل کرتے رہجے اور فرماتے کہ میری جب بھی کی نے تعریف کی میں اپنی نظروں میں کمتر ہوتا چلا گیا۔

ایک مرتبہ نج کرنے سکے تو جب حرفہ علی متنے ہاتھ اٹھا کر کڑ گڑانے سکے اور ول کی گہرائی سے نکلی آ واز سے بیکارا۔ اے اللہ اس مجمع کومیری وجہ سے ( خالی ہاتھ ) نہ لوٹانا۔

ان کا زمداور دنیاسے بیزاری

ونیا ان کی نظروں میں ایک پہنے کے برابر میں نہتی اور کھی کے پر کے برابر

اس کی حیثیت ندهمی را یک دن دمو کے باز دنیا کی حقیقت کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اگر ساری دنیا جھے مل جاتی اورالقد تعالی قیامت کے دن کے ایک محوزث کے بدلے وہ جھے سے ما تک لیتا تو وہ اس کانٹن (اس کی قیت) ادا کرچکا ہوتا۔

مطرف اونی لباس مینی مستینوں کے ہمراہ بیٹنے۔ اس بارے میں کسی نے کہ کہا تو فرمایا کہ میرے والد ہوئے کہا تو میں کہا تو فرمایا کہ میرے والد ہوئے تخت آ دمی تھے۔ اس لیے میں جاہتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے تواضع کا اظہار کروں۔

موت ان کا نصب العین تھی اس لیے وہ کھانے پینے اور لہاس سے خوش نہ ہوتے تھے۔فرماتے اس موت نے فتحت والوں پر ان کی فعینیں خراب کروی ہیں ( ان کا حرہ خراب کردیا ہے۔لہٰذا ایک فعیت ٔ اللہٰ تعالیٰ سے ماتکوجس میں موت نہ ہو۔

آیک مرتبہ کوئی فخص مطرف سے بچھ ماتھتے آیا تو آپ نے اس فخص پررتم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو دہ لکھ کردے دو۔ میں تمہارے چرے پرسوال (ماتھنے) کی ذات و کھنانہیں جاہتا۔

### وعاؤل كاقبول ہونا

حضرت مطرف بزے مستجاب الدعوات ولی ہتے۔ گر گڑا کر آسمان کا ول ہلا دیے ہے۔ گر گڑا کر آسمان کا ول ہلا دیے ہتے جب ان کے ہاتھ آ ہ وزاری کے ساتھ بلند ہوئے تو تبولیت ان کی جمولی ہیں ڈال دی جاتی ۔ چنا تی ایک مرتبدا کی محفق اور آپ کے مائین کوئی مسئلہ تھا۔ اس مخفق نے مطرف بے مائین کوئی مسئلہ تھا۔ اس مخفق نے مطرف نے اپنے ہاتھ آسمان کے مطرف نے اپنے ہاتھ آسمان کی حابب اٹھائے اور مظلوم ول کے ساتھ ہوں کو یا ہوئے۔ ''اگر تو جموٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے موت دے دے۔ چنا نے وہ مختص اپنی جگہ پر مرعمیا۔

#### كرامات

حفزت مطرف کی گئ کرامات مشہور ہیں جو ان کے ففل صفاء اور تکھار کی گوائی دیتی جیں۔ایک مرتبدا تدمیری دات میں بیداوران کا بھتیجا آ رہے متصرفو ان کے ہاتھ میں موجود کوڑا روٹن ہوگیا اور اس سے تبلیج کی بھنبے نائی دینے گئی۔ جب بیا ہے تھر میں داخل ہوتے تو ان کے کھرکے برتن تبلیج پڑھتے۔ قبر میں ختم قرآن

جب موت کی تکلیف نے آگیرا اور آپ کے اعضاء بوہمل ہوگئے تو دعا کی۔ اے اللہ میرے لیے جو قطار کیا ہوگئے تو دعا کی۔ اے اللہ میرے لیے جو تو نے دنیا د آخرت کا فیصلہ کیا ہے اس جملے احتیار فرما۔ اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجملے میری قبر کے پاس اٹھا لے چلو چنانچہ اس قبر میں وفات سے پہنے قرآن پاک فتم فرمایا۔

#### وفات

بانآ خرطاعون جارف کے بحد عراق میں جاج بن یوسف کی گورٹری کے دور میں ۸۸ جری میں آپ کی روح جسم کوچھوڑ گئا۔ آپ کی تدفین بصرہ میں ہوئی۔ انگر چکھ چک

# ﴿ سيدنا حضرت ابراجيم تيمي رمتدالله عليه ﴾

(متوفى ٩٢ جرك برغابق اعصول)

الله من جوالل زمن كجهم اورابل آسان بيسي عمل كي ساتحد كبار

الله المناه المنافعة المناتكر كناب

🛠 💎 جس في ونيات باتحدومو ليدادرة خرت كه باغول يتعلق جواليار

#### 存分数

طاعت کے ہاتھ جے دنیا ہے دور دھکیل دیتے تھے۔مضبوط ایمان والے۔ یہ جن ابرا ایم بن پزید بن شریک النمی ۔ نیک انسان اللہ کی طرف یکسو ایک فقیۂ رہنما' داعظ صاحب زہدوورع اور نصیحت اور عباوت کے خوگر بھی بات نہیں کرتے تھے اللہ یہ کہ کوئی مقصد سامنے ہوتا جب وہ مجدہ کرتے تو چڑیا آ کران پر بیٹھ جاتی مگویا کہ یہ کوئی کلاک کا تناہوں۔ عوام بن خوشب کہتے ہیں۔''میں نے ابراہیم تھی ہے زیادہ بہتر محف بھی نہیں ویکھا۔ بھی میں نے انہیں نماز اوراس کے باہر جھکے سر کو اٹھائے ہوئے نہیں ویکھا۔ وہ ونیادی باتوں میں بھی نہیں ملکتے تھے۔

ایک دن لوگوں کو وعظ فرمایا اور دنیا کے بارے میں فرمانے گئے کہتم میں ا اوران لوگوں میں کتنا فرق ہے کہ دنیا ان لوگوں کے پاس آئی مگر دہ اس ہے دور بھا گئے ا اور دنیا تم سے بھاگتی ہے اور تم اس کے چیھے جاتے ہو۔

#### زمدوخشيت

ان کے زہر و ورع اور تقوے کے باوجود وہ اپنے عمل کو کم بجھتے تھے۔ اور فرمائے کہ میں نے جب بھی اپنے قول پر اپنے عمل کو پر کھا مجھے بمیشہ خوف ہی رہا کہ کہیں میں قول کوجھوٹا کرنے والا ندہوں۔

اوگوں سے دور تہائی میں ایک دن اہراہیم میں اپنی مقل کو فکر کے سمندر میں خوطے وے رہے تھے تو نقس نے بیر تخیل کیا کہ وہ جنت میں ہیں اوراس کے پھل کھا رہے ہیں اوراس کی نہروں سے بیر اوراس کی نہروں سے بیر اور اس کے پھل کھا جھے تیں اور اس کی نہروں سے بیر اور اور بیپ کا ابلی سخیل ہوا کہ وہ جہنم میں ہیں اور زقوم کھا رہے ہیں اور یاء صدید (لہو اور بیپ کا ابلی سلخوب) کی رہے ہیں اور اس کی جھکڑ ہوں اور بیر ایوں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ انہوں کے بیمی سے بوجھا کہ تو کو کئی چیز جا ہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہیں جا بتا ہوں کہ جھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور وہاں میں نیک عمل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس اسید (کے دائرے) میں سے ابندا نیک عمل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس

ایک دن وہ اپنے زہر ونیا ہے دوری اور کھانے کی چیز ول میں شکارتی کے بارے میں بتارہ سے کہ میں نے تمیں دن ال طرح گزارے کہ میں نے پکھ کھایا اور نہ ہی پیا۔ سوائے ایک انگور کے وانے کے جومیری بیوی نے زیردتی کھلا دیا تھا اوراس سے میرے بیٹ میں درو ہوگیا تھا۔ ایک مخفس نے اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے بوچھا کہ کیا آ پ ان کی بات کی تقدیق کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کداگر یہ کیے کہ میں آ سان ہے۔ اثر کرآیا ہوں تو تب بھی میں اس کی تقید این کروں گا۔

حضرت ابراتیم تمی نے لوگول کوخوف دلاتے ادر پبیٹ مجرنے سے الن کو روکتے ہوئے فرمایا۔جس کسی نے وہ ایک لقمہ کھایا جواسے خوشی دے یا ایک گھونٹ بیا تو آخرت میں سے ایک حصراس کا کم ہو جائے گا۔''

ہوئے بن موسف نے اہرائیم تخفی کی گرفتاری کا تھم دیا تو انہیں ڈھونڈ نے والا ان کے پاس آیا اور بولا کہ ہمیں اہرائیم جاہے تو انہوں نے فرمایا میں اہرائیم بول (حالاتکہ انہیں معلوم تھا کہ مطلوب اہرائیم تخفی جیس) چٹانچہ وہ انہیں تجاج کے پاس کے گیا۔ ججاج نے انہیں ایس جگہ قید کردیا جہاں نہ دھوپ سے بیخے کا انتظام تھا اور نہ ہی تحتد سے بیجاد کا۔ اورا کیک بیڑی ہیں دوافراد تھے۔

تعفرت ابراہیم کی حالت بدل گئ ان کی والدہ قید خانے منے آئیں تو انہیں بہان نہ سکیں جب تک کدابراہیم نے خود ان سے بات نہ کر لی۔ ابراہیم تھی رحمتہ اللہ علیہ اس قید جس رہے حتی کہ وہیں انتقال کر گئے۔

#### حجاج كأخواب

جاج نے ای رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے کہ آج اس شہر میں ایک ہند گا ہے کہ آج اس شہر میں ایک ہندی کا انتقال ہوگیا ہے۔ مبع خواج نے اٹھ کر بوچھا کہ کیا شہر واسط میں کس محف کا انتقال ہوا ہے؟ جواب ملا کہ جیل میں اہراہیم تمی رصتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ جواج نے کہا کہ بیشیطان کے حربوں میں سے ایک حربے کا خواب تھا۔

#### ته فین مذهبین

公众公

﴿ سيدنا حضرت زين العابدين على بن حسين رضى الله عنها ﴾ (مؤني ۱۳۶۹ري به بابن ۱۳۵۰مري به بابن ۱۳۵۰مري به بابن ۱۳۵۰مري

الله جس في الله عقاوت سے غريول كر آ نسو يو تفيد ادر سهاكين كرر في الله ادر سهاكين كرو في

🖈 💎 ايياڅخص جس کې رگون مين انبياو کا خون گروش کرتا تعابه

#### \*\*\*

جس نے نفس کی پاکیزگی ادرنسب کی بلندی کو اپنے اندر جمع کرر کھا تھا۔ان کی سخادت غریبوں کا درواز د کھنگھٹاتی تھی۔ یہ جیں آل بیت کے زاہد علی بن حسین بن علی بن الی طالب الہاشی۔

زاہد اور پر ہیزگار' بردیاری ادر سخاوت ان کی ضرب اکشل متی۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کردل ان کی محبت میں جنلا ہو جانے اور ان کے کام دیکھ کرآ تکھیں جنلائے عشق ہوجا تیں۔ یہ' علی الاصفر'' متھے حصرت حسین رضی اللہ عندکی ان کے علاوہ کوئی نرینداولا دزندہ نہیں بگی تھی۔

خفیہ طور سے مدو کرنے کی درسگاہ تھے۔ ہاتھ کے بڑے کشارہ تھے۔ دن بھر میں ایک بڑار رکعت پڑھنے کا معمول تادم آخر رہا۔ وفات کے بعد شار کیا تمیا تو ان سے خفیہ مدد یانے والے گھر موکے قریب تھے۔

## مختلف لوگوں كاخراج هخسين

ال مدینہ کہتے کہ چیپ کر کیے جانے والے صدقہ کو ہم نے حضرت زین العابدین کی وفات کے بعد کھو دیا۔ امام زھر کی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مربے والے اہل فعل میں سے کو کی قربی حضرت علی ہن حسین سے زیاوہ افضل نہ تھا۔ حضرت زین العابدین فرماتے کہ جوفخص اللہ تعالی کی مقرر کردہ تقتیم پر قناعت کرلے وہ سب سے

زياده مالدار ہے۔

امام زهری کہتے ہیں کہ میں آل بیت بیں علی بن حسین سے زیادہ افعنل کسی بے نہیں ملا۔

المام ما لک فرماتے ہیں کدائل بیت میں ان جیسا کوئی فیس تھار

آیک محض حضرت سعید بن مستب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے فلال سے زیادہ تقی پر بیز گار کمی نے فلال سے زیادہ تقی پر بیز گار کسی کوئیں و بھا۔" تو ابن مستب مسترائے اور کو یا ہوئے۔" کیا تم سنے علی بن حسین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔" ابن المسیب نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ متقی پر بیز گارکوئی نہیں دیکھا۔

## خشيت الهي كى كيفيت

خوف النبی نے ان کا دل ساکن کردیا تھا معالمہ یہاں تک پیٹی چکا تھا کہ دہ جب وضوکرتے تو ان کا چیرہ پیلا پڑ جاتا اور کندھے کا گوشت کیکیائے لگ جاتا ہے کی نے عرض کیا۔ اے ابن رسول القد ملٹی لیٹے ایپ وضو کے دفت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے قرمایا۔ ''کیا تنہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا جاہ دہا ہوں اور کس ہے من جات کرنے والا ہوں؟

ایک مرتبطی بن حسین کے گھر بھی آگ لگ گئی۔ یہ بجدے بھی تھے لوگ پکارنے نگے۔ اے ابن رسول اللہ ملٹی ایٹیم ! آگ ۔ اے ابن رسول اللہ سلٹی پیٹیم۔ آگ۔'' گرانہوں نے بجدے سے سرنبیں اٹھایا حتی کداسے بچھا دیا گیا۔ کس نے عرض کیا۔ آپ کو آگ ہے کس چیز نے خافل کردیا تھا؟ (آپ کی بیٹیائی عرق آلود تھی) فرمایا مجھے آخرت کی آگ نے اس سے بے پرداہ کردیا تھا۔

## سخاوت اور نادارلوگوں کی مدر

رات کواپئ کمر پر روٹیول ہے بھری یوری لاوکر اسے صدقہ فرمائے اور کہتے کہ'' خفیہ طور سے صدقہ کرتا رب کے خعبہ کو شنڈ اگر دیتا ہے۔''جس ونت ان کی وفات کے بعد انہیں قسل ویا جارہا تھا۔ غاملین نے ویکھا کہ ان کی کمر پر کالا سا نشان ہے۔

پوچھا کہ یہ کالا سا نشان کیسا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ آئے کی بوریاں رات کوا ٹی کمر پر

الل مدینہ کے نشراء کے لیے لے کر نگلتہ تھے۔ اس کے اٹھانے کے نشان ہیں۔
حضرت کی بن حسین رضی اللہ عنہ کے اطلاق انہیاء کرام کے اطلاق کے مشاہبہ تھے۔
ایک دن مجد سے ہاہرایک مدینہ سے باہر کے آدی سے فکرا گئے تو اس نے آپ کو ہرا

ایک دن مجد سے ہاہرایک مدینہ سے باہر کے آدی سے فکرا گئے تو اس نے آپ کو ہرا

کرکہا کہ اس محفی کو پکھ نہ کہنا۔ ''بھر آپ آھے بڑھے اور بڑی نری سے آبنگ سے کرکہا کہ اس محفی کو پکھ نہ کہنا۔ '' بھر آپ آھے بڑے کا چنا نیج آپ نے اپنی عب جو بہنی مرضی اللہ عنہ کا اوب ویکھ کرشر ما عمل اور زمین کو بھنے لگا چنا نیج آپ نے اپنی عب جو بہنی رضی اللہ عنہ کا اوب ویکھ کرشر ما عمل اور زمین کو بھنے لگا چنا نیج آپ نے اپنی عب جو بہنی مرضی اللہ عنہ کا اور اس اللہ آپنی عب جو بہنی مرضی اللہ عنہ کو ای ویتا ہوں کرتم اولا در صول سائی آپنی عب جو بہنی میں آ نسوآ سے نے بر حال سائی آپنی میں سے بھی ہوائے ہوگی جو جانا اس پر برا ہمال کہا اور ہمارا کو کی جو جانا اس پر برا ہمال کہا اور ہمارا کو کی ہو۔'' یہن کرعلی رحمہ اللہ تعالی فرمانے گئے تم نے جو جانا اس پر برا ہمال کہا اور ہمارا کو کی ہو۔'' یہن کرعلی رحمہ اللہ تعالی کر با ہے۔''

آپ (زین العابدین) اس حض کی طرح عطیه دیتے جے لقر کا خوف نہ ہو اور ان کا اوب انبیاء کرام علیم السلام کے اوب کے قریب قعامہ چنانچہ جب آپ کسی سائل کوصد قہ دیتے تو چوم کرحوالے کرتے۔

ایک دن حضرت زین العابدین حضرت محمد بن اسامہ بن زید کے پاس ان کی عیادت کرنے گئے۔ وہ بہت شدیدرورہ شھادت کرنے گئے۔ وہ بہت شدیدرورہ شھاؤ ان سے آپ نے پوچھا۔ آپ کول رو رہے تیں؟ محمد بن اسامہ نے کہا کہ مجھ پرقرض ہے۔ آپ نے پوچھا کد کتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پندرہ بزاراً تو حضرت زین العابدین نے فرمایا جلودہ میرے ذمے ہیں۔''

#### خوف وخشيت

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جھے اللہ تعالی سے حیاء آتی ہے کہ میں اپنے کس

بھائی کودیکھوں اوراس کے لیے اللہ تعالیٰ ہے جنت کی دعا کروں اورونیا ( کے مال) پر اس ہے جُل کروں۔

ایک مرجہ احرام باندھا اور جب تبید کئے کا ارادہ کیا تو ایک دم پیلے پڑھے اور کا پنے گئے۔ انفاظ آپ کے طاقت بھی نہ اور کا پنے گئے۔ انفاظ آپ کے طاقت بھی نہ رہی ۔ کمی نے کہا آپ تبید بین کہدر ہے؟ آپ کے رضاروں پرآنسو بہدر ہے تھے۔ فرمایا۔'' مجھ ڈر ہے کہ یں کہوں اللهم لبیک اور اللہ مجھے کے لالبیک' جنانچہ جب تبید کہا تو عشی طاری ہوگئی اور اپنی سواری ہے کر گئے اس حال میں رہے جی کہ رجم کمل ہوگیا۔

#### وفات

حضرت زین العابدین بستر مرگ پر جاسگفرتو روسته اورا آسو بہنے گئے۔ آپ
کے مساجزاوے نے پوچھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا۔ میرے بینے "بب
قیامت کا دن ہوگا تو کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی اس سے نبیس بچ گا کہ اس کے
بارے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اگر چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو بخش دے۔"
بہر حال اٹھاون برس کی عمر ہیں آپ کی روح خالق مقیق کے پاس چل گئی
ساج جمری تھا اور آپ کو جنت البقیع ہیں وہن کیا گیا۔

ជ្ជជ

# ﴿ سيدنا حضرت سعيد بن جبير رحنه الدعليه ﴾

(متونی ۱۵ بیری برطابق ۱۵ میسوی)

🖈 🔻 جن کی دفات نے بڑے بڑے لوگول کے دل دکھا دیجے۔

ان كالمراسلام ك عرت كي آكروش في -

🌣 💎 ونیاجن کے دل پر جادونہ کر تکی۔

ជជជ

جس نے دنیا میں علم سے شرف اور جنت میں شہداء کے مرتبے کوجع کرلیا تھا۔

جس کا ایمان زبر کے عرش پر براجمان تھا' بزے عالم حافظ قاری' مغسر' فقیداور خدا کے سامنے روئے والے انسان یہ

یہ میں مفرت سعید بن جبراسدی (ولاء کے اعتبار سے اسدی تھے) کوئی۔
کنیت ابوعبداللہ تھی مشہور تا بھی اور زاہد جیں۔ورع وتقویٰ کے اہم ستون ۔اپناعلم ہو بے
صحابہ سے حاصل کیا۔ نسلاً حبثی تھے۔ففل والے آ دی تھے۔ عباوت میں مصروف ابھین میں سب سے بوے عالم۔ کسی کواسپنے سامنے غیبت کرنے ندوسیے تھے۔ان کی
دعا قبول ہوتی تھی۔

### طاغوت کے باغی

شبہات کے اندھروں کو دور کرنے والے ایک چراغ تھے۔ خاموثی میں ان کے آ نسو بہتے رہتے تھے۔ بیران لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بنوامیہ کے سرکش مانڈ کچاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی۔ جب ان کے ماتھی فکست کھا گئے تو انہوں نے مکہ کرمہ میں بناہ لی جہاں کے گورز نے انہیں گرفار کرتے جاج کے پاس بھیج ویا اور مجاج نے آپ کوشہید کردیا۔

# حضرت ابن جبير كى شان

حضرت امام احمد مین هنبل رحمته الله علیه فرماتے منے کہ تجاج نے حضرت سعید کوئل کردیا حالا تک روئے زمین کا ہر محض ان کے علم کامخاج تھا۔

جب حضرت سعید نماز پڑھنے لگتے یوں لگنا کہ کھوٹنے کی طرح گڑ گئے ہوں۔ سال میں دو مرتبہ سفر کرتے ایک عمرے کے لیے ایک جج کے لیے۔ بہت زیادہ عبادت ادر بہت زیادہ طاعت والے انسان تھے۔ ایک دن کعبہ میں داخل ہوئے اور ایک رکعت میں قرآن ختم کرلیا۔

فرمایا کرتے ک مال کا خیاع بیمی ہے کہ الله عمیس علال رزق دے اور تم

اسے اس کی نافر مانی میں خرچ کرو۔

بڑی تیزحس کے مالک تھے۔ ان کی آ کھیمی فشک نہ ہوتی تھی۔ امام اعرج حضرت ابن جبیر کے رونے کے بارے میں بیان کرتے میں کہ سعید رات میں اتنا روئے تھے کہ ان کی آ تکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ادر کبھی جب ان کے اصحاب ان کے پاس آتے اور بےرورہے ہوتے تو ان کا رونا دکھیکر وہ بھی رونے لگ جایا کرتے تھے۔

### والده کی فرمانبرداری

ا پی والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے تھے ان کی کمی بات میں نافر مانی نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ سعید کو کمی بچھونے کاٹ لیا تو ان کی والدہ نے تسم کھائی کہ میں اس پر منتر پڑھواؤں گی۔ جب منتر پڑھتے وال آ عمیا تو انہوں نے اسے اینادہ ہاتھ ویا جس پر بچھونے کا ثانیمیں تھا۔لیکن اپنی والدہ کی قشم ٹوشنے کو پیند ند کیا۔

ایک مرتبہ شہد سے جرا پیالدان کی ضرمت جی لایا گیا۔ انہوں نے لیا اور
ایک مونٹ لیکر واپس رکھ دیا اور کہنے گئے واللہ جھ سے اس یارے جی بھی پرسش ہوگی۔
اس دنیا جی امیدین کم رکھنے والے محف ستھے۔ ایک مرتبہ ذرین عبداللہ کو تصبحت کرتے ہوئے تھا کہ ہر وہ دن جس جی مومن جی رہا ہے دہ تیمت ہے۔ "اور فرماتے کہ بیددنیا آ فرمت کے جمعول جس سے ایک جمع ہے۔ (آ فرمت کی زندگی کے مقابلے جس ایک جمع ہے۔ (آ فرمت کی زندگی کے مقابلے جس ایک جمع ہے۔ (آ فرمت کی زندگی کے مقابلے جس ایک جف ہے۔ (آ فرمت کی زندگی کے مقابلے جس ایک ہفتہ کی حیثیت ہے )۔

حفرت این جبیر اورموت کی یاؤ دو دوست تھے بھی جدا نہ ہوتے۔ یہ بات بمیشہ فرمایا کرتے رہتے کہ اگرموت کی یاد میرے دل سے جدا مو جائے تو جھے ڈر ہے کہ کمیں میراول گڑنہ جائے۔

# <u> حضرت سعید بن جبیر کی گرفتاری</u>

جب جاج بن يوسف نے معرت معيد بن جير كو يكزا تو آب نے فرمايا كه

میں خود کو قتل ہوتے و کیے ، با ہوں اور عنقریب شہیں خبرش جائے گی۔ بھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ بیں اور میرے ایک دوست دعا میں معروف تھے جب ہم نے دعا میں حلاوت دیکھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مائٹی۔اللہ تعالیٰ نے اسے تو عطا فرمادی جب کہ میں انتظار میں ہموں۔

اور جب انہیں قتل کیے جانے کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت سعید نے اپنے صاحبز ادے کو بلوایا۔ وہ آئے اور رونے گئے آپ نے قرمایا کیوں رو تے ہو؟ تمہارا یاپ چھتر سال کی عمر ہونے کے بعد کمٹنا زیمہ دہنا؟

پھر جب بہ جاج کے سامنے کھڑے ہوئے تو جاج نے تھم دیا کہ انہیں لے جاؤ اور آل کردو چنا نجہ جب بہ دروازے سے نظرتو ہنے گئے۔ جاج کوان کی ہنی کی خبر دی آت اس نے بنوایا اور او جہا کہ کس بات پر بنس رہے ہو؟ قربایا کہ "جیری اللہ تعالیٰ کے خلاف جرائت اور اللہ تعالیٰ کی جرے لیے بردیاری بر بنس رہا ہوں۔

#### شهادت

بھرآپ نے شہید ہونے سے پہلے دعا فرمائی کہ''اے اللہ اسے میرے بعد کسی اور پرمسلط مت کیہ جیدیٹو کہ بیرکی کو آل کرے۔ پھرآپ کو پھڑے کے بستر پرلٹا کر ذرج کردیا ممیا۔ (میہ چمڑے کا ایک بوائکڑا تھا جس پرلوگوں کوآل کیا جا تا تھا)

## آخری دعا کی قبولیت

آب کی شبادت کے بعد مجاج چند دن زندہ ربااور پھر مرحمیا۔ شد مند اند

# ﴿ سيدنا حضرت إبرا بيم تخعى رمة اللهابـ ﴾

(متونی ۹۱ جمری برطابق ۱۵ میسوی)

جڑا ۔ جس نے خود سے دھو کے سکے شیطان کو دور کردیا تو اللہ تعالیٰ نے طامات کی عزت انجیس عطاقر ہا د کار

🖈 💎 این مخص جس کے دل کی مموں میں تقویٰ دوڑ تا تھا۔

جیں جس نے اپنے نفس کو ذکیل کیا اور وین کوعزت دی۔

نهُ ﴿ ﴿ مِرَبِلَهُ عَاشَقَ زُورُ مُدُّنَّا كَيْمِعِرُكَ وَلِا نَاوِرْفُعَنَ كُوبِاحٌ وبِهِارِكِمَا جانبيّة تقير

الله العرب عبدالله بن معود رضي الله تعالى عند كي شاكرد تن ان كي خاص

ا محاب میں داخل تھے۔ ان کے مشہور شاگر وحماد بین الی سلیمان «هزت امام د

ا بو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد میں۔ ابو حقیقہ عن صادحی ایر امیم مختفی رحمتہ اللہ

عنیہ کی سند صدیدہ ہوئی مشہور اور بے شار محدثین کے نزویک ابنی اساد میں۔ شائل ہے۔ انہیں فقائنی کی اساس میں شائل کیا جائے تو ہے بر تدہوگا۔ (از

(4.10

#### ఘఘఘ

میدهفرت ایرانیم بن بزید بن قبس بن اسود نخعی رحمته الله علیه بین به کنیت ابو عمران تھی۔ فقیه عراق ا کابر تابعین میں ہے ایک صالح شخص ' اہل کوفہ میں سے حافظ الحدیث ٔ زاہد جس نے نفس کی اصلاح کوطویل کردیا تھا۔

علم ہے بھری زئیل تھے۔ متواضع انسان تھے۔ شہرت اور فتو کی وینے کو ناپسند کرتے تھے۔ کسی ستون ہے فیک اگا کرنہ بیٹھتے۔ اگر کوئی سئلہ ہو چھا جاتا تو اس کے جواب سے زائد بات ارشاد نہ فرماتے۔ حدیث کم بیان کرتے تھے۔ ٹھٹگو نہیں کرتے تھے الا یہ کہ کوئی سوال کیا جائے۔ جب آنہیں اطلاع ملی کہ تجاج مراکیا تو انہوں نے مجدد شکرادا کیا۔ ان کی جیبت اور رعب بادشا ہوں جیسا اور تو اضع علاء کا تھا۔ مغیرہ کہا کرتے شھ کہ ہم ابراہیم سے امبر کی جیبت کی طرح خوف کھا یا کرتے تھے۔

## ابن زبير كاخراج يخسين

حضرت سعید بن جبیر کے گرولوگ علقہ کے بیٹھے تتے۔ ان سے سوالات کر رہے تتھے اور اپنے سوالات کی تھیج کروا رہے تھے۔ حضرت سعید نے تعجب سے فرمایا تم جھے سے مسئلہ بوچے رہے ہو حالا نکے تم میں ابراہیم تحفی رحمتہ اللہ علیہ موجود ہیں۔

### شہرت سے کراہت

ابراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ شہرت سے (شیر کی طرح) دور بھا گئے تھے۔ جب انہیں کسی راستے میں شہرت کاعلم ہوتا تو دوسرا راستہ اختیاد کرتے۔ ارشاد قرباتے کہ کسی شخص کے لیے انتا شرکافی ہے کہ اس کی طرف دین یا دنیا کے معاسلے میں انگیوں سے اشارہ کیا جائے۔''

زبید کہتے ہیں میں نے جب بھی اہرائیم سے کوئی سوال کیا تو ان کے چرے پر اگراری کے آثار ہی دیکھے۔ ایک دن کوئی شخص ان سے یکھ یو چھنے آیا تو آپ نے اس کوکہا کہ تہیں میرے طلاوہ کوئی نہ طاجس سے تم بیسوال کر سکتے ؟

### تواضع وعبادت

ایک دن قرآن کریم پڑھ رہے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے کپڑے سے معتف ڈھا مک لیار فرمایا کہ کہیں بیانہ سمجھے کہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔

جب رات آئی اور لوگ اینے بستر ول شمی چھپ جاتے تو بیرا پنا ایک خاص لباس نکالنے (نیا جوڑا پہنتے) خوشبو لگاتے اور مبعد چلے جاتے اور شبح نک مسجد ہیں عبادت کرتے رہیج جب منج ہوجاتی تو گھر آ کروہ نیاجوڑا اتار کردومرا لباس پہنتے بھر نماز فجر کے لیے مبحد تشریف لے جاتے۔

### تفوي اورزبد

حضرت ابراہیم تخنی کی بیوی کی وفات ہوگئ۔ان کا کافی سارا مال تھا جو آپ نے ان کے (والدین اور بہن بھائیوں) کے حوالے کر دیا۔ کسی نے یو چھا کہ انہوں نے تو مال آپ کوھبہ کردیا تھا؟ فرمایا ہاں کیا تو تھا تکر ان دنوں وہ بیارتھی۔ پھر آپ نے وہ سارا ان کے ور ڈے کودے دیا۔

ابرائیم تخیی رحمتہ اللہ علیہ ورع و تقوی میں ضرب المثل تھے۔ ان کے دل کی شفافیت نے ہرخواہش اور شہد کو نکال پھینکا تھا۔ ایک مرتبہ آ پ نے ایک جانور سواری کے لیے کرائے پر لیا۔ اس پر کہیں جارہ سے کہ ہاتھ سے کوڑا گر کیا۔ آ پ نے محدوزے کو آ گے لیج کر یا ندھا پھر واپس پیدل آئے کوڑا اٹھا کر اس پردوبارہ سوار موارح کے آگے لیج کر یا ندھا کیا۔"اگر آ پ جانور کوموڑ کروایں لے جاتے اور موگئے۔ لوگوں نے تعجب سے مرض کیا۔"اگر آ پ جانور کوموڑ کروایں لے جاتے اور پرکوڑا اٹھا تے اور بی فرمایا کہ

یں نے جانور کرائے پر اس لیے لیا ہے کداس پر اس طرح چلا جاؤں اس لیے نبیس کداسے دوبارہ موڈ کرکے کرآؤں۔

### آخری کمحات

جب آپ کوموت نے آگھیرا۔ وفات کا وفت قریب آ حمیا تو رونے گھے اور آ نسور خساروں پر مبنے گھے کسی نے عرض کیا۔ اے ابوعمران کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا میں کیوں ندروؤں حالانکہ میں ملک الموت کا انتظار کررہا ہوں اور معلوم نہیں کہ وہ جھے جنت کی خوش خبری دے گایا جنم کی خبر دےگا۔

اس كے بعد ''لا اللہ الا اللہ وحدہ لاشريك له 'له الملك وله الحمد و هو على كل شنى قدير كاوردكرتے رہے۔

جب تكليف كي شدت يرحى تولا المه الا السله وحده. لا الا الا الله كاورد

شروع کردیا اور پمرای حال میں وفات ہوگئی۔

#### وفات

۹۲ جری میں شہر کوقہ سے آپ کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی گئے۔ یہ ولید بن عبد الملک کا دور خلافت تھا۔

#### 444

# ﴿ سيدنا عبدالله بن محيريز رمته الله عليه ﴾

(متونی ۹۹ جری برطابق ۱۸ عصوی)

الياجس ك عمد موت يراللد تعالى بحى عمر موجاتار

🖈 جس امت میں ابن محیریز ہوں وہ مراہ تیں ہو عق ۔

🖈 ابیافخش جس نے دین کے بدلے ایک لقہ بھی ٹیس کھایا۔

#### **ል** ል ል

ائے تی تھے کہ اللہ تعالی خوش رہے۔ کِل اتنا کرتے تھے کہ و نیا خوش رہے۔
ان کی و نیا انہیں آخرت سے غافل نہ کرکئی۔ یہ جیں۔ امام وفقیہ رہنمائے رہائی حضرت
عبداللہ بن محیریز این حناوہ بن وهب ابو محیر پر انقرشی حجی کی۔ ایک باعمل عالم اور
مادات تابعین میں سے ایک سردار۔ فاموش اپنے کھر جی جیٹے رہنے والے۔ اپنے
تقس سے اپنی چیزیں چھپانے کوسب لوگوں سے زیادہ جائے والے۔ جق جب ظاہر ہوتا
تواس پر خاموش ندرہتے۔

## مختلف حضرات كاخراج عحسين

بیت الله الحرام می علم کا سرمامیہ اپنے سینے میں جمع کیا۔ ہر جمعہ آن کریم فتم فرماتے ۔خود کوتفویٰ کے میدان میں اورا پی کوشش کوصافحین کی محراب میں ڈال دیا۔ امام اوز ای رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ جوشض افتد اء کرنا جا ہے تو اسے ابن محیر پز جیسے نوٹلوں کی اقتداء کرنا جا ہے۔ میٹک اللہ تعالیٰ الی است کو ٹمراہ نہیں کریں گے جس میں ابن مجیریز ہوں۔''

رجاء بن حاق رحمنداللہ علیہ کہتے ہیں کدابن محیریز کی بقاءلوگوں کیلئے امان ہے۔اورفر، یا کہ''اگر الل مدیندائیہ عابد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وجہ سے ہم پر فخر کریں تو ہم اہل مکدان پرائے عابدا بن محیر بڑ'' کی وجہ سے فخر کریں گے۔

ابن محيريز ادب بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جو تض راستے ميں اپنے والد سے آئے بطے اس نے والدكى نافرمانى كى۔ سوائے بيركہ وہ اس ليے آئے بطے كہ اس كرراستے سے تكليف دہ چيزوں كو جٹائے۔

## زبدوتواضع

ابن محریر شہرت کو نالسند کرتے۔ تعریف سے فوف کھاتے اور اس بات سے قرت کہ ان کا نام آسان دنیا میں مشہور ہو۔ ایک دن ہیت اور وقار کے ساتھ اپنے دائن مبارک سے نور بھیر نے اور لوگوں کو رسول اللہ سنتی آئے آئی کی اصادیث سنانے تشریف فرم تھے۔ خوف دائے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں صدیث بیان کرتا ہوں لیکن تم یہ ست کہو کہ 'حدث این محریز'' (ہمیں این محیریز نے بیان کیا) کیونکہ میں ڈوتا ہوں کہ کہیں یہ قول مجھے اس طرح نہ بھیاڑ دے جس سے مجھے تکلیف ہو۔

۔ جب بھی اکیلے میں بوتے اورنفس کو تصندا کر چکتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کرگڑ گڑائے۔اےاللہ میں تجھ ہے کمنامی ہانگآ ہوں۔''

عبدالله بن عوف القارى بيان كرتے بيں كد وہ مسلمانوں كے فشكر كے ہمراہ " ' برودس" نامى جزرے من القارى بيان كرتے ہمراہ " ' برودس" نامى جزرے من جزرہ سے استندر بير كے قريب ہے ) تو وہاں ابن محير بر بھى ہتے جو بہت زيادہ نمازيں بڑھنے والے شخص ہنے وہاں بير بات مشہور ہوئى اوران كى يہ تعريف ان كے كانول تك بھى كہنى توابن محير برنے نماز كم اور مختصر كردى۔

### تقوى وخشيت

ان کا تقوی اتنا بر معا ہوا تھا۔ بو آج تک کانوں نے ندستا ہوگا اور ان کے فضائل دلوں میں بھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ این محریز کیڑا خرید نے خورد وفروش کی دکان پر گئے۔ دکاندار انہیں جانتا شدتھا۔ آپ نے پوچھا سے کیڑا کتنے کا ہے اس نے قیت بتائی۔ استے میں دوسرے دکاندار نے جوانہیں جانتا تھا آ واز لگائی کہ 'نیہ این محریز قیب بنائی۔ استے میں دوسرے دکاندار نے جوانہیں جانتا تھا آ واز لگائی کہ 'نیہ این محریز تیں ان سے اچھی طرح معالمہ کرتا۔' بیس کراین محریز کا رنگ بدل گیا فرمانے گئے کہ میں اپنے مال سے کیڑا خرید نے آیا ہوں نہ کہ دین سے 'نیہ کہ کردکان سے نکل گئے اور مہال سے کچھی نہ خریدا۔

#### امراء کے ہدایا ہے بیزاری

حضرت ابن محریز امراء اور بادشاہوں کے بدایا و تعالف قبول نہیں کرتے ہے۔ ایک مرتبہ ظیفہ عبدالملک نے ان کے لیے ایک باندی حدید سی تجریز ابنا گھر چھوڑ کرنگل کے اور اس میں آتے ہی ند تھے۔ یہ بات عبدالملک کو کمی گئی کہ '' اے امیر الموشین آب نے ابن محریز کو گھر بدر کردیا ہے۔ اس نے کہا۔ '' وہ کیسے؟ جواب ملا کہ اس یا ندی کی وج ہے جو آب نے ابن محریز کو تھیجی تھی۔ چنا نچ عبدالملک نے کس کو کہا تا دی واپس منگوالی اور پھرائن محریز کر تھی این گھروائیں آگے۔

ایک دن این محیریز رصته الله علیه سلیمان بن عبدالملک کے پاس محینة سلمان بن عبدالملک کے پاس محینة سلمان بن عبدالملک کے پاس محینة سلمان بن عبدالملک نے اپنے بیٹے کی شاوی کردی۔ فرمایا جی بال! تو سلیمان نے کہا کہ تو ہم اس کا مبرادا کریں محے۔ فرمایا کہ میر مجل جو تھا وہ ہم ادا کر بچے ادر مبرمؤجل وہ میرے بیٹے کے ذہبے بی ہے۔ (وہی ادا کرے گا)۔

بلال بن الي بروه رحمته الله عليه في اس وفت سفارش كے طور پر كها كه اے

این محیریز امیر کا عطیہ تبول قرما لیمجے۔ وہر جب این محیریز دہاں سے نظر تو این ائی بردہ بھی نگلے ۔ ان کے چھپے آئے تو آپ نے ان سے قرمایا کہ این افی بردہ کب سے سلیمان کا چیڑای بن عمیا؟

#### وفات

ŵ

حضرت این محیریز ولیدین عبدالملک کے دور خلافت میں ۹۹ ہجری میں رب تعالیٰ کے جوار میں منتقل ہو گئے۔

#### ជាជាជា

# ﴿ سيدنا حضرت سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب رض الله عنم ﴾

(متون و دا جري برطابق ١٥٥ عصول)

جند مجتبول نے اپنے واو کی عظمت اور اپنے والد کے زید کو جن کرلیا تھا۔

جنا این طریق اور مم الوگول کے دلوں کو ایک جگر جمع فرما دیا۔

جنہوں ئے وہا کوزیدا علم اور تواضع سے مجرویا۔

#### 444

ققیہ و کے زاہد اور زاہدین کے فقید علوہ کا مرجع اسات نقباء مدید میں سے ایک زاہد تابعین کے سرداروں میں ایک سردار عادل محض کے عالم بیٹے یہ جی حصرت سائم بن عبداللہ بن عمر بن الخط ب رضی اللہ عنہم۔

مدید منورہ کے گفتن میں پیدا ہوئے اور اس کی معطر فضاؤں میں سلے بڑھے اور جوان ہوئے علم کے حلقوں اور علماء کی مجانس میں ایام طفولیت سے علی حاضر ہوئے سگے۔ حالا نکہ اپنے وامن سے الجھ کر گریز تے تھے۔ ایمان اور فقہ سے ان صحابہ کرام کے فریعے سیراب ہوئے کہ جن کی ساعتوں سے ابھی نبی کریم منٹینڈیٹم کی آواز جدائیس موئی تھی۔

ان کے والدان ہے ہے حدمحبت فرماتے تھے۔اور یہ اپنے دومرے بھائیول

میں اپنے والد کے ساتھ زیارہ مشاہبہ تھے اور طریقہ اور عادت وطبیعت کے اعتبار سے اپنے وادا حضرت عمرین خطاب رضی انٹرعند سے زیادہ مشابہ تھے۔

حضرت المام ما لک رحمتہ الله علیہ قرباتے متے کہ سالم بن عبداللہ کے دور جی گزشتہ صالحین کے زہر وقصد اور زندگی ہے ان سے زیادہ مشابہہ کوئی نہ تھا۔ "ایک مرتبہ حضرت سالم نے اصحت کو تھیجت کرتے ہوئے قربایا۔" اے اصحت اللہ تعالیٰ کے سوا سمی سے یکھیمت ما تگزا۔"

## سالم كازيد وفضيلت

سالم بڑی قدر وفضیلت والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک کے پائن تشریف لے مکھ تو وہ انہیں ستعل خوش آمدید (مرحبا) کہتا رہا اوراو پر لے جا؟ رہاحتیٰ کدایئے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔

ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک کعبہ ہیں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت سالم بن عبداللہ انداز سے بیٹے ہیں اور ان کے ہونٹ بل رہے ہیں۔ گران کی سروق کی آ واز جمھ ہیں نہیں آ رہی تھی۔ ہشام نے کہا کہ اے سالم۔ آپ کی کوئی ضرورت ہوتو جمھ ہیں نہیں آ رہی تھی۔ ہشام نے کہا کہ اے سالم۔ آپ کی کوئی ضرورت ہوتو جمھ سے ناگل لیجئے۔ حضرت سالم نے تیجہ ماگوں۔ ہشام حضرت سالم کی جو جیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالی کے گھر ہیں کی اور سے بچھ ماگوں۔ ہشام حضرت سالم بیت اللہ کا جواب من کر خاموتی سے جیرت کے ساتھ آئیں گئٹا رہا اور جب حضرت سالم بیت اللہ سے نظے تو ہشام ائن کے جیجے چلا اور اس سے پہلے کہ لوگ الن کے گروہجوم کر کے سوال اور فوق نی چھے جلا اور اس سے پہلے کہ لوگ الن کے گروہجوم کر کے سوال اور فوق نی چھا۔ دنیاوی یا افروی ضرورت بالم نے بو جھا۔ دنیاوی یا افروی ضرورت بالم نے بو جھا۔ دنیاوی یا افروی ضرورت بالم نے بو جھا۔ دنیاوی یا افروی ضرورت بالے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیاوی طرورت تو میں نے اس فات سے نیس ماگی جوان کی مالک ہے تو اس سے کہے ماگوں عضرورت تو میں نے اس فات سے نیس ماگی جوان کی مالک ہے تو اس سے کہے ماگوں عضرورت تو میں نے اس فات سے نیس ماگی جوان کی مالک ہے تو اس سے کہے ماگوں عفرورت تو میں نے اس فات سے نیس ماگی جوان کی مالک ہے تو اس سے کہے ماگوں عفرورت تو میں ان ایک بھی نہیں ہے۔

## ساكم كاكھانا

ایک مرتبه حفرت سالم ولید بن عبدالملک کے پاس آئے تو ولید حفرت سالم کے جسم اور جیت کو اکم کی کر بڑا تیران ہوا جو کہ حفرت مربن خطاب کے بڑا مشایبہ تھا۔
یو چھنے لگا کہ آپ کی جسامت بہت خوبصورت ہے آپ کی غذا کیا ہے؟ حفرت سلم نے جواب دیا کہ سوگئی روٹی اور زیتون۔ ولید کواس جواب سے بڑی جرت ہوئی اس نے جواب دیا کہ سوگئی روٹی اور زیتون۔ ولید کواس جواب سے بڑی جرت ہوئی اس نے بڑے برے وہشت کے انداز میں ہو چھا کہ کیا آپ اے گوارا کر لیتے ہیں۔ (کیا آپ کو اچھا لگنا ہے) حضرت سالم نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں کھانا گیا ہے جنانچہ جب چھوزے رکھتا ہوں حق کہ (جوک کی وجہ ہے) جھے یہ کھانا بھی اچھا لگتا ہے چنانچہ جب ایکھا لگتا ہے کھانا بھی اچھا لگتا ہے چنانچہ جب

## عمر بن عبدالعزيز كأسالم رحمته الله عليه سے مشورہ

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ بنے تو ان کے لبول سے مسکرا بہت جدا بہوگی اور انہوں نے برائے جوا بہوگی اور انہوں نے برے خوف و جزئے میں رات گزاری ۔ چنا نچہ حضرت سالم اور حضرت کعب قرفی اور مرجا ، بن حیوۃ کو بلوایا ۔ اور ان سے قرفیا کہ میں اس محاسب میں جنا کرویا گیا ہوں لبندا مجھے مشورہ و جیجے ۔ چنا نچہ حضرت سالم نے خشوع آ میز آ واز سے فرمایا کہ ۔ اگرکل کو آ ب القدتی لی کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے (عربی الفاظ ہیں دنیا سے روزہ رکھ نیجئے) اور آ ب ک دنیا سے افطار موت یہ بوئی جائے۔ "

#### وقات

حسرت سرائم نے ساری زعد گی زید وعباوت میں محت کرتے گزاری۔ حتی کہ آپ ، دونی الحجہ ۱۲ مانجری کے آخر میں مدیدہ خورہ میں وقات یا گئے۔ جنزہ جنزہ

# ﴿ سيدنا حضرت طاؤس بن كيسان رمنه الله الله ﴾

ومتونى ١٠١ جرى برطابق ١٥٠ عضوى)

الله الرآب كي أخمالين و يكه ساليق آب ان سے سوائمي اور كي مجالس پيندند كريں۔

الله ووا پی ضرورت کوانند تعانی کے سواکس کے سامتے بیش ندکرتے تھے۔

ان سے کوئی خوبی چھوٹی خیس اور شکی فضیلت سے محروم رہے۔

#### ជ≎ជ≎

ابے نفس کوخواہش اور پندیدہ اشیاء کی لذت سے دور رکھا۔ دنیا کو ذکر اور تواضع سے بھر دیا۔ ایمی کتاب تھے جس کا ہر صفح تفویٰ کی خوشبو بھیرتا تھا ہے ہیں حضرت طاؤس بن کیسان۔ اہل یمن بیں سے تھے۔ اسلا فاری تقدا کابر تابعین بیں سے ایک فقید ذاجہ اور خاشع بزرگ خلفاء اور بادشاہوں کو تصحت کرنے کی بوی جرأت رکھتے تھے۔

طاؤس نے جالیس ج کیے۔ پچاں صحابہ کرام کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں سے اجتناب کرنے والے تین حضرات تھے۔ (۱) حضرت ابو ڈررضی اللہ عنہ (۲) حضرت طاؤس (۳) حضرت ٹوری۔'' عمرد کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے ہاتھ میں موجود دنیاوی مال و دولت سے طاؤس سے زیادہ بیچنے والانہیں دیکھا۔

۔ حطرت این عباس رمنی اللہ عنہا کا ارشاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طاؤس اللہ جنت میں سے میں۔

خود حضرت طاؤس فرماتے ہیں ابن آ دم جو بات بھی زبان سے نکالا ہے اسے شار کیا جاتا ہے جن کہ بہاری ہیں اس کا رونا بھی شار کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت طاؤس سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما ہے تو حضرت طاؤس نے تواضع اور خوف کی حالت میں فرمایا۔'' ہیں اپنے دل میں خشیت نہیں یا رہا کہ تیرے لیے دعا کروں ۔''

# غیراللہ ہے کچھ نہ مانگو

حضرت عطاء رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے جیں کہ ایک دن طاوس ان کے
پاس آئے اور فرمایا کہ ''اے عطاء خبر دار ایسے خف کے سامنے اپنی ضرورت بیش کرنے
سے بجت جو تیرے لیے اپنا دروازہ بند کردے اور تیرے اور اس کے درمیان پردہ ڈائل
دے۔ تھے پر لازم ہے کہ اپنی ضرورتوں کواس سے طلب کرجس کا دروازہ قیامت تک
تیرے لیے کھلا ہوا ہے جس نے تھے سے برمطالبہ کیا ہے کہ تو اس سے دعا کراور تھے سے
وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری دعا قبول کرے گا۔

ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک ان کے پہلو میں آگر بیٹر گیا محرانہوں نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ گی۔ بعد میں کسی نے کہا کہ امیر الموثین کا بیٹا آپ کے پاس آیا محرآپ نے اس کی طرف توجہ نیس کی؟ تو آپ نے فرمایا۔ میں نے میہ جاپا کہ اسے بنا ووں کہ اللہ تعالیٰ کے پچھے بندے ایسے ہیں جوان کے ہاتھوں میں جو مال دولت ہے اس کی رفیت نہیں رکھتے۔

## حكمرانوں كو وعظ ونصيحت

ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک عج کرنے آیا تو اس نے (وہاں کے نتظمین ہے) کہا کہ میرے ہاں کے نتظمین سے ) کہا کہ میرے ہاں کمی فقیہ کو بجواؤ تاکہ بیں اس سے جج کے بچھے مسائل ہو چھ سکوں۔ اپنے بیں اس کے پاس سے حضرت طاؤس ٹررے کسی نے بتایا کہ سہ طاؤس محمائی جواؤ میں دو۔ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فرہایا کہ جھے معاف رکھو۔ گر حاجب نہ مانا اور انہیں زیردئتی سلیمان کے سامنے نے جا کر کھڑا کردیا۔ تو طاؤس فرمانے گے اللہ تعالی اس مجلس کے بارے بی سامنے نے جا کر کھڑا کردیا۔ تو طاؤس فرمانے گے اللہ تعالی اس مجلس کے بارے بی جھے سے ضرور سوال کرے گا۔ پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ اے امیر المونین جہنم کے ایک گرتی گئی تب کے ایک گرتے کے کنارے چئی تھی۔ وہ اس گرھے میں ستر سال تک گرتی گئی تب

ائ کی تبدیل پیچی - جانتے ہیں اس گڑھے کو کن لوگول کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ سلیمان نے کہانہیں معلوم - بھر سلمان نے طاؤس سے چیچ کر کہا بتاؤ تمہارا بھلا ہو۔ وہ گڑھا کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالی نے حکومت میں اپنا شریک بتایا تکر ان لوگوں نے ظلم کیا۔'' یہ من کر سلیمان رونے لگا اور اس کے آنسور ضماروں پر بہنے لیگے۔

## ھکمرانوں ہے دوری

حضرت طاؤس مكد آئے تو انقاقا انبى دنوں نیا مورز بھى آیا تھا۔ تو لوگ حضرت طاؤس مكد آئے تو انقاقا انبى دنوں نیا مورز بھى آیا تھا۔ تو لوگ حضرت طاؤس کے پاس جائے ہوئے اور کمد کے نئے گورنر کے پاس جائے ہوائیں ترخیب دینے اگر آپ سے اور استح علم والا ہے اگر آپ سے بھے اس سے کوئی سرد کارنہیں ہے تو لیے جائیں تو اچھا ہے۔ حضرت طاؤس نے فرمایا کہ جھے اس سے کوئی سرد کارنہیں ہے تو لوگوں نے کہا ہمیں اس سے آپ کے حق تیں ڈرلگتا ہے۔ بیان کر حضرت طاؤس نے فرمایا کہ راگراہیا ہے ہو؟

# د نیا<sub>ی</sub> کی کسی چیز کی ضرورت نہیں

ایک مرتبہ سردی میں ضبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اس شہر کا گورز وہاں ہے گزراتو اس وقت میں میں جیے۔ چنانچہ گورز کوسردی کی وجہ ہے ان کو تکلیف ویکھنے کا خوف ہواتو آپ کے فارغ ہونے تک کا خوف ہواتو آپ کے فارغ ہونے تک سرنہیں اٹھایا۔ گر جب سلام چھیرا اور ان چاوروں پر فظر پڑی تو اتبوں نے وہ چاورا پئے کندھے سے اتار چینکی اور وہاں سے گھر چلے گئے اور ان چاوروں کی طرف ویکھا تک کندھے سے اتار چینکی اور وہاں سے گھر چلے گئے اور ان چاوروں کی طرف ویکھا تک

### وفات

یم ترویہ سے ایک وان پہلے ۱۰۱ جمری میں مک کرمہ میں ال کی وفات

ہوگئے۔ان کی نماز جنازہ ہشام بن عیدالملک نے پڑھائی۔ یہ دہاں جج کرنے آیا ہوا تھا۔ مناحظ جنازہ

# ﴿ سيدنا حضرت بمربن عبدالله مزني مندالله عليه ﴾

(متونی ۱۰۸ بعری برطابق ۲ ۲ میسوی ا

اللہ محمل موجب جاہتا اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوجاتا تھا۔

الا مالدارول كي طرح زندگي گزاري اورفقراء كي سي موت حاصل كي -

ن ان کا مال شکرگزاری بی میں اضافہ کرتا تھا۔

#### 滋滋益

اپنی بالداری سے ضرورت مندول کے لیے دربار بنایا جس کی طرف فقراء آئے تھے داعظ رہنما جس کی طرف فقراء عبداللہ من ہور بڑے آدی ۔۔ یہ جی ابوعبداللہ بن مکرین عبداللہ من بھری۔ ایسا نوجوان جسے زہر نے باادب بنایا (جس کی تربیت زہر نے ک) جس کے چبرے پر تقویل کی چرچھا کمیں نظر آتیں۔ قاضی کے عبد ہے کے لیے بالا آئی مگر اس نے انکار کردیا۔ اپنا موٹا اباس بھی کرفقراء کے درمیان ان کا دل فوش کرنے کے لیے بیشا کرتے تھے۔

حضرت بکر مزنی فرمایا کرتے کہ میں جاہتا ہوں کہ مالداروں ک ی زندگ جیووَں اورفقراء کی می موت مروں چنانچہ جب ان کاانتقال ہوا تو یہ مقروض ہتے۔

بھرہ کے حضرت سلیمان تھی قرماتے تھے کہ حسن بھری بھرہ کے بردگ اور کرمزنی نوجوان ہیں۔'' کرمزنی رحمت اللہ علیہ اپنی دعا میں کہنا کرتے۔''اے اللہ جھے وہ رزق عطا قرماجو تیراشکر کرنے میں ہمیں آگے بڑھائے اور ہمیں اپنا قافہ کش اور مختاج بنا اور ہمیں اینے سواہر آیک ہے بے برواہ قرما۔''

ایک ون نقراء کے درمیان بیٹے ان کے دل فوش کررہے تھے اور ان کے سیوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس داخل ہوئے سے انس کا دلولہ پیدا کررہے تھے۔ فرمایا۔ ''اے ابن آ دم تھ ساکون ہے؟ کہ تیرے محراب اور پانی کے درمیان سے رکاونی ختم کردی گئی ہیں۔ توجب جاہے اللہ کے پاس حاضر ہوسکتا ہے اور تیرے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا۔

## تواضع اورزبد

ایک مرتبہ جج کے سفر میں جبل عرف پرلوگوں کا اثر دھام ہوگیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر چلا چلا کر رونے کی ملی جلی آ واز وں سے دعا کیں کر رہے تھے۔ حضرت بکر مزنی رحمتہ اللہ علیہ کے رخساروں پر آنسو بہدر ہے تھے۔ فرمانے سکے کہ اگر علی ان ٹیل ند ہوتا تو یقین سے کہد دیتا کہ ان لوگوں کی مفغرت ہوگئی۔

## عہدہ قضاء ہے دلچسپ انکار

ایک مرتبہ گورز نے بھر مزنی رحمتہ اللہ علیہ کو بلوا بھیجا تا کہ آئیں عہدہ قضاء پر معین کیا جاسکے رچنانچہ ان سے کہا۔ اے ابوعبداللہ! ہم آپ کو قضاء کے عہدے پر مقرر کررہے جیں۔''انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے لائی نہیں ہوں اللہ کی تیم جھے قضاء کے معاملات کا بچوعلم نہیں ہے۔ اور (لاعلی کے بارے میں) اگر ہیں بچ کہدر ہا ہوں تو آپ کو چاہے کہ جھے متعین ندکریں اور آگر میں جھوٹ کہدر ہا ہوں تو ایک جھوٹے کومقرر مذکریں۔

## آ خری کھات

حفزت بحربین عبدالله مزنی بستر مرض پر جا پہنچے۔جسم کر در بھوگیا۔ احباب اور دوست عیادت کے لیے آنے لگے۔ انہوں نے ان کواپنے سامنے ویکھا تو سرافھا کر فر مایا۔'' اللہ تعالی اپنے اس بندے پر رحم کرے جے اس نے قوت عطائی اور اس نے خود کواللہ تعالیٰ کی فرمانیرداری میں لگا دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کم کرکے اے کر در کردیا تو اس نے اپنے نفس کوائنہ تعالیٰ کی نافرہ نی میں نیمیں لگایا۔

### وفات

۱۰۸ جری میں ان کی پاکیزہ روح بارگاہ عز وجل میں حاضر ہوگئی۔ ختر کشتہ

﴿ سيرنا حضرت مسلم بن بيار رمته الله عليه ﴾

(متوتی ۱۰۸ بجری برطابق ۲ سمیسوی)

یں جونماز سے فارغ ہوتا تو ڈکرالٹی میں مشغول ہو جاتا۔

🖈 اپنام كذريع دى كه درين كان مكان

ተ ተ

ان کا دل تنهائی میں الند تعالی ہے مناجات ہے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو بنالیا تھا۔ یہ جیں سیدنا حضرت عظمتم بن بیار اموی رحمتہ اللہ علیہ (یہ ولاء کے اعتبار ہے اموی بھے) رجال حدیث میں سے بڑے عہادت گزار مخض تھے۔فقیہ زاہداور مجاہد تھے۔اصل میں مکہ کے متے چربھرہ میں سکونت اختیار کرلی ۔ اور بعرہ کے متصب افراء پر فاکز ہوئے۔

فقیرمنش اورا یسے عبادت گزار تھے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو لگتا کہ بیار ہیں اور جب بجدہ کرتے تو لگتا کہ وہ کیڑے ( کی گھڑی) ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے تو لگتا کہ وہ نماز میں ہیں اور ذکر وسیج ہیں مشغول اور اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں کمن ہیں۔

ابن مون رحمت الله عليہ نے ان کے بارے میں فرہایا کہ ان کے دور میں ان اسے افضل کوئی نہ تھا۔ حضرت مسلم بن بیار لوگوں کو تھیجت کرتے ہوئے فرہائے کہ ایسے حض کی طرح علی کے طرح علی کی طرح علی کی طرح علی کر ایسے محض کی طرح علی کرو جسے اس ایک محل کے سواکوئی بچانہ سکے گا۔ اور ایسے محض کی طرح توکل کرو جسے صرف وہ لیے گا جو اللہ تعالی نے اس کے لیے لکھ ویا ہے۔ اور فرہاتے کہ "لانت حاصل کرنے والے تنہائی میں رب تعالی سے مناجات کرنے جسی لذت نہیں یا سکتے۔ یا سکتے۔

مسلم بن میار تجدے بی مناجات کرتے ہوئے کہتے۔'' اے اللہ میں تھ سے اس حال ہی کب لول گا کہ تو بھی ہے رامنی ہو۔''

# خثوع وخضوع كى كيفيت

جب نماز میں ہوتے تو ان کا دل امید (رجام) کے در وازوں سے متصل ہو جاتا۔ اور دنیا سے کٹ کررہ جاتا۔ ایک دن نماز میں داخل ہوئے اور رکوع و تھود کرنے گئے۔ ای دوران ان کے پڑوک میں آگ لگ گئی اور آگ کے شعلوں نے آگ کی عقل مم کردی اور وہ ہر چیز کو جلانے گئی۔ گمریہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے نماز پڑھتے رہے ان کا دل رکوع و بچود کی طرف ہی لگارہا حتی کدآگ بچھا دی گئی۔

رات کو نماز کے لیے بوں کھڑے رہتے جیسے کہ ٹڑی ہوئی کیل ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شامی ان کے گھر میں داخل ہوگیا گھر والے ڈر گئے اور جس کے جو ہاتھ میں آ یا لاٹھی نیزہ وغیر دلیکراس پر بل بڑے چنانچہ وہ ان کے ہاتھوں میں گر پڑا۔ پھر جب حضرت مسلم بن بیارنماز سے فارغ ہوئے تو ان کی بیوی نے خفگ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیشای اندر تھی آیا ورگھر والے ڈر مے گرآپ منوجہ نہ ہوئے؟ تو حضرت مسلم بن بیار نے زاہدین کی می برسکون آواز میں فرمایا کہ بچھے تو پیند ہی نہ چلا۔

ایک مرتبہ مجد کی دیوار گرگئی۔اس کی آواز سے بازار والے تک ڈر گئے اور بھاگم بھاگ محد پنچے تو دیکھا کہ مسلم بن میار نماز میں مصروف میں اور دیوار نونے سے مجھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔

## خوف خدا کی کیفیت

مسلم بن بیاری آگھ دونے ہے بھی بندنہ ہوتی ( مجھی آنونہ تھے تھے ) جیسا کہ آسان بھی بادلوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ابن سیرین کی آئی میں سے ایک فخص نے بتایا کہ میں نے مصرت مسلم کو جامع معجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ چنانچے جب انہوں نے سجدے سے سراٹھ یا تو میں نے ان کے حدے کی جگہ دیکھی تو آنسوؤن کی سخرت سے ایسالگا جیسے کمی نے وہاں یائی انڈ بل دیا ہو۔"

## شيطان شرحملوں سے حفاظت

ان کے تقویٰ پر (نفس و شیطان کے) بڑے حلے ہوتے اور حملہ ان کے آئی بی اُڑ تا کمر بید خلست نے کھاتے تھے۔ اور قرماتے کہ جب تم کوئی کپڑا ہی کر بید سیجھنے لگو کہتم ان کپڑول میں دوسرے کپڑون کی برنسبت زیادہ افضل ہو( ان کپڑول میں تمہاری وہ عزت اور شرف ہے جو دوسرے کپڑوں میں نہیں) تو بیتہارے لیے بہت براکپڑا ہے۔

### خوف خدا

ان کی مقل اخلاص کے افتی میں منڈ لائی اور دل میں خوف جاگزیں ہوتا اور سیخود خوف خدا میں غرق خود سے باتیں کرتے کہ'' میر سے ہرمگل کے بارے میں مجھے خوف ہوتا ہے کہ اس کوخراب کرنے والی کوئی چیز اس میں واخل ہوگئی ہوگی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے مجت کرنے کے عمل کے (کداس کے بارے میں مجھے کچھ خوف جیس)۔ جیس)۔

ایک دن اینے اصحاب کے درمیان بیٹے نفس کے پوشیدہ خیالات کو بیان کررہے تھے۔ فر ایا۔ بی ایک دن بیار ہوگیا تو میرے اعمال بی میراکوئی عمل اتنا معتد ندتھا جتنا کہ اس قوم کے ساتھ میراعمل جن سے بی اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لیے محبت کرتا تھا۔ آ

## كرامات

ان کی کرامات میں سے ایک بے بھی ہے کہ ایک دن یوم ترویہ کے دن لینی آ مغویں ذی المجہ کو وہ لوگوں کے سامنے آئے اور پکار کرفر مایا کہ کیا تم لوگ تج کرنا چاہتے ہو؟ لوگ سرگوشیاں کرنے گئے کہ شخ کا دماغ چل کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو جج کرنا چاہتا ہے وہ نگل پڑے چنانچہ بچھ لوگ ان کے ساتھ فکے رمات بحر سنر کرنا چاہتا ہے وہ نگل پڑے چنانچہ بچھ لوگ ان کے ساتھ فکے رمات بحر سنر کرنا چاہتا ہے وہ نگل پڑے چنانچہ بھو تو صفرت مسلم بن بیار نے فرمایا کہ سواریوں کی باکسی چھوڈ دد۔ (لوگوں نے ویکھا تو سامنے تبامہ کی بہاڑیاں تھیں (بیالوگ مکہ کے قریب بی چھوٹ دد۔ (لوگوں نے ویکھا تو سامنے تبامہ کی بہاڑیاں تھیں (بیالوگ مکہ کے قریب بی چھوٹے ہے)۔

وفات

۸۰ ایجری میں ان کا انتقال بھرہ میں ہوا۔ منہ منہ منہ

# ﴿ سيدنا حضرت حسن بصرى رحته الله عليه ﴾

(متوفی ۱۱۰ بیری برطابق ۲۸ میسوی)

🖈 ایک مخص جس کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابر تھا۔

الله المرام المنظمة المرسى برورش بالك

🖈 💎 ان کی تحسیک معزرت عمردشی افلہ منز نے قرمائی۔معزرت ام سلمہ دشی اللہ

عنها نے دودھ بلا يا اور عفرت على رضى الله عند ك آسكن ش جوان مو ك ـ

المافض جس كول كى عراب مى زبد جاكزي موجا تقا-

#### 444

تقوے کی ایک نشانی اور علامت۔ زید کے ایک متلاثی تابعین کے سردارید میں معزت حسن بن بیار بصری (کنیت ابوسعید تھی) جو کہ تقی پر بیز گار رہنما خوف و رنج کے خوکرا ہے دور کے شخ اور استاذ بھرہ کے سردار فقیۂ تقد است کے قطیم چیٹوا تھے۔

# خصوصیا<u>ت</u>

حضرت عمر بن خطاب رمنی الله عند نے اپنے ہاتھوں ہے تحسیک قرمائی
( محتی دی) کھل حسین اور بے انہا خوبصورت اور خوب سیرت انسان اور ایک بہاور انسی اور عالم محض بھے۔ صحابہ کرام کے حافظوں سے علم حاصل کیا اور دید کی خوشہو سے زہد حاصل کیا۔ جمنرت علی کرم اللہ وجہ کے آئین میں جوان ہوئے۔ والی خراسان رہج بن زیاد نے حضرت معاویہ رضی الله عند کے دورخلافت میں انہیں کا تب (سیرٹری) معرد کیا۔ بعمرو میں رہائش فی بر رہے۔ داول میں ان کی عظیم بیبت تھی یہ حکام کے ہال معرد کیا۔ بعمرو میں رہائش فی بر رہے۔ داول میں ان کی عظیم بیبت تھی یہ حکام کے ہال جا کر انہیں امر بالعروف اور نمی عن الحکو کرتے۔ تجاری بن یوسف اوران کے درمیان کی موقعوں پر قصے ہیں۔ فصاحت میں آ خری حد تھے۔ حکمت ان کی زبان مبادک سے بھوئی تھی۔ لوگوں میں سب سے طویل آ خرت کے درئے والے تھے۔ لوگوں میں سب سے طویل آ خرت کے درئے والے تھے۔ لوگوں میں طال

# مخلف لوكول كاخراج عحسين

حضرت محدالباقر بن على بن حسين رضى الله عندال كے بارے على قربايا كرتے كہ بدو افتق ہے كہ جس كا كلام انہياء كرام كے كلام كے مشابہہ۔''
حضرت حسن يعرى وحت الله عليہ كے بارے على آچھا تو فالد بن صفوان نے قربايا كہ حضرت حسن يعرى وحت الله عليہ كے بارے على آپ كو بتا تا ہوں۔ على ان كا پڑوى الله تعالى امير كو يكى عطا كرے۔ على آپ كو بتا تا ہوں۔ على ان كا پڑوى مول الدي مساب سے زيادہ ان (حسن يعرى) كى خلوت عبوت كے اور قول فلل مول الدي مساب ہے اگر يہ كى على آپ كو بتا تا ہوں۔ على ان كا پڑوى مول الدي مساب ہے اگر يہ كى على تو اسے كمل كرتے جي اور آگر كى كام كو جور وين قو اس پر قائم رہے جيں۔ آگر لوگوں كوكمى كام كا تھا ديں تو سب لوگوں سے چھوڑ وين قو اس پر قائم رہے جيں۔ اگر اور آگر كى چيز ہے منع كريں تو سب ہے زيادہ خود اس نيادہ اس پر قود كى ہے۔ دياوہ اور اوگوں كو ان كائتان و كھا ہے۔ ديا تو مسلم ہے تا ہوں خود اس ہو كئى ہے جي مالد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہے اتنا س كر مسلم ہے تا ہاد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہے اتنا س كر مسلم ہے تا ہاد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہے اتنا س كر مسلم ہے تا ہاد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہے اتنا س كر مسلم ہے تا ہاد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہے اتنا س كر مسلم ہے تا ہاد اثنا كائل ہے۔ دہ قوم كيے محراہ ہوكئى ہے جس على ہو

افعدے کہتے ہیں کہ ہی حضرت حسن کے بعد جس سے بھی ملا وہ میری نظر میں چھوٹا محسوس ہوا۔حضرت حسن بصری کا ایک قول سے سے کدموت نے دنیا کورسوا کردیا اور سی عقل والے کے لیے کوئی خوشی نیس میموڑی۔

## زبداوراس كايرجار

(حسن بعری) ہوں۔''

دنیا حضرت حسن کے نزدیک معمولی می چیز کے برابر بھی نہتھی۔ وہ ورہم و دینار کوکوئی اہمیت نیس دیتے تھے۔ اصعب کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت حسن کے ہاں جاتے اور جب وہاں سے نکلتے تو دنیا کو'' سجو بھی'' شارنیس کرتے تھے۔

حضرت حسن لوگول كو وعظ كرتے اور ان كى ساعتوں ميں دنيا كى ناپنديدگى انٹريلنے ہوئے نرماتے كردرہم اور دينار دو بدترين سائنى بيں وہ تمييں كوئى فاكرہ ندريں گے۔ حتی کہتم سے جدا ہو جائیں گے۔ (فائدہ دینے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیں گے )۔''اور فرماتے'' جو مخص بھی درہم (دولت) کوعزت دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔''ادر فرمایا'' کہ دنیا کو ذلیل کرو (اس کی تو ہین کرو) خدا کا قتم مجھے سب سے زیادہ خوتی اسے ذلیل کرکے ہو تی ہے۔''

دعرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی زندگی متواضع اور دنیا سے بے رغبت ہو کر گزاری اس میں دنیا کا کوئی سامان شاتھا سوائے اس سامان کے جو آخرت تک پہنچائے۔

ان کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ کی عیادت کرنے گئے۔ تو دیکھا کہ گھر ہی شہر ہم نہ مجھونا کالین وغیرہ اور نہ ہی کوئی تکیہ سوائے ایک مجود کے بنوں سے بی جاریائی جس پر چنائی ڈال دی گئی تھی۔

ایک اعرابی بصروآیا تو اس نے پوچھا کداس شہرکا سردار کون ہے؟ کس نے کہا
کد 'حسن' ۔ اس اعرابی نے پوچھا وہ کس بات سے ان کے سردار بن گئے؟ تو جواب ملا
کد لوگوں کے ہاتھ بیل جو بکھ ہے وہ اس سے بے پرواہ بیں اورلوگ اسپنے دئی
معاملات بیں ان کے پاس موجود (علم) کے تھاج بیں۔ بیس کر اعرابی نے کہا کہ تھی
اچھی صفت ہے۔ واقعی آئیس سردار ہوتا جا ہے تھا۔

## مكارم اخلاق

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے سینے کو نضائل اور مکارم اخلاق سے عزین کررکھا تھا۔ کوئی فضیلت ان سے جھوٹ نہ تکی ہرفضیلت انہوں نے اپنے سینے سے باندھ لی تھی۔ ایک مرتبہ کی محص نے ان کی غیبت کی تو آپ نے اس کے پاس تر مجوروں سے بھری ایک تھائی بھیجی اور کہلوایا کہ آپ نے میری فیبت کرے اپنی تیکیاں جو مجھے تھنے میں بھیجی تھیں میدان کے بدلہ میں بھیج رہا ہوں۔ میری کراس محفی کوشرم آگئی ادراس نے اس کے بعد انہیں ہرے الفاظ ہے کہھی یادنہ کیا۔

# قول کےمطابق عمل

ایک مرتبہ ایک فض نے ان کے پاس آ کرعرض کیا کہ آپ بتھ کے خطبے بیس غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے۔ چنا نچہ حضرت حسن نے کہا کہ بیس انشاء اللہ بیان کرونگا۔ چنا نچہ جب جمعہ آیا تو حضرت حسن منبر پر چڑھے مگر خطبے میں غلاموں کے آزاد کرنے پر پیلیا تی کیا حتی کہ وجمعے کے خطبے میں خلاموں کے آزاد کرنے پر بیان کیا اوراس کی ترغیب دی۔ چائجہ وقض آیا اوراس نے تعجب سے کہا کہ حضرت بیس نے آپ سے غلاموں کے آزاد کرنے پر تیان کیا اوراس کی ترغیب کے آزاد کرنے پر بیان کیا اوراس کی ترغیب کے آزاد کرنے پر ترغیب دینے کی ورخواست کی تھی مگر آپ نے چارجمعوں کے بعد بیان فرمایا ہے؟ تو حضرت حسن نے جواب دیا کہ بیس غلاموں کی آزادی کی ترغیب کا خطبہ اس دفت تک تیس دے ساتھ کہ حمیرے باس مال نہ آتا اور بیس بازار با خطبہ اس وقت تک تیس دے آزاد کردیتا۔ ہاں پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی تھیجت کرتا کہ بیس ان لوگوں کو اس کی تھیجت کرتا تا کہ بیس ان لوگوں بیس سے نہ ہوں کہ جولوگ جو پائھ کہتے ہیں وہ کرتے تیں وہ کرتے تیں۔

# جہنم کی آ گ کا خوف ٔ آخرت کا رنج

آ خرت کے شدید رنج میں جالا تھے۔ ان کا دل کمزور ہو چکاتھا۔ زخم برے ہو تھکے تھے کو یا کہ جہم کی آئے صرف انجی کے لیے بی ہے۔

حفزت ابراہیم لشکری فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری ہے ذیادہ طویل الحزن محف نیس دیکھا اور میں جب بھی انہیں دیکھا تو سیسجھتا کہ تازہ تازہ کوئی معیبت ان برآئی ہے۔"

حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کوغم و رہنج اختیار کرنے کی ترغیب دیتے اوران کے قضائل بٹا کران کی نظروں میں اسے اچھا کر دکھاتے۔'' فریایا ''جمہیں امن حاصل ہونے سے پہلے تمہارا خوف اس امن سے بہتر ہے جس کے بعدتم خوف میں مبتلا ہو جاؤ۔'' ایک دن ایک خض نے آ کرسوال کیا کداے ابوسعید دل ش کون می چیز (آخرے کا) رنج ڈالتی ہے؟ فرمایا۔''مجوک۔اس نے پو تیعا کد کوئی چیز رنج کو نکالتی ہے؟ فرمایا ہیٹ بھرنا۔''

## عبادت وخشيت

جب رات تاریک ہو جتی تو یہ اپنے قدم محراب میں جمالیت اور طویل بکا ع میں لگ جائے ۔ حضرت علی ہن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن نے رات ان کے ہاں بسر کی اور رات کو محراب میں کھڑے روئے گزار دی ۔ تی کہ می ہوگئی ۔ زید نے ان سے بو چھا کہ اے ابوسعید ۔ آج رات آپ نے ہمارے گھر والوں کو راؤ دیا ۔ کیا ہوگیا تق؟ قربایا۔ اے علی! میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اسے حسن کہیں القد تعالیٰ کی برائی (برے کمل) کو دکھے کر بیٹ کہ دے کہ تو جو جا ہے کہا کر سے میں جیرا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ (بس ای بات بردو تارہا)۔

## موت کی آید کایقین

ایک دن راستے کی ایک جانب لوگوں کے جمع میں حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک جانب لوگوں کے جمع میں حضرت حسن بھری رہے آپ میرے ساتھ چل کر مکان ویکھیں اور میرے لیے برکت کی دعا فرما ویں۔ چنا نچے حضرت حسن جمع سمیت تشریف لیے سے جہ جب اس مکان تک پہنچ تو مکان مالگ سے خاطب ہو کر فرمان والے وجوکہ ویں۔ آسان والے جمع سے نفرت کریں اور تو اپنے گھر کو بربا وگر ساتھ واپس نوٹ آگے۔ کو بربا وگر ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرما کراوگوں کے ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرما کر اوگوں کے ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرما کر اوگوں کے ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرما کر اوگوں سے ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرما کر کے اور دوسرے کا گھر بنائے۔ بیفرما کر اوگوں سے ساتھ واپس نوٹ آگے۔ بیفرت کر ایک ویواد ایک خرف کو جمک ہوئی تھی کہ ہوئی تھی۔ جس نے جمن کا نصب احمین کو تا وامیدی تھا فرمایا کہ اسے دور سے دو معالمہ اس سے جمی جلدی کا ہے۔ (موت ال سے بھی پہلے آ جائے گن)۔

### وفات

ان کی روح شوق کے پرول سے اللہ تعالی عزوجل کی طرف پرواز کرگئی۔ ۱۱۰جری تھااور ماہ رجب کے ابتدائی دنول کی شب جعدتمی۔ جب ان کی وفات کی خبر پھیل تو پورا بھر وآ وہ لکاء سے گو نیخے لگا۔ جند بھٹا ہٹنا

# ﴿ سيدنا حضرت محمد بن سيرين رصته الدُّعليه ﴾

(متونی وااجری مطابق ۴۸ یومیسوی)

ا ایندل ہے دنیا کے دموے اور مشق ذات کودور ٹکال مینکا تعاب

🖈 خود کو بھلائی اور تقو کا کی کود میں لٹا دیا تھا۔

#### ተ ተ

ایب مخص جس کی مختلونہیں جس کی خاموثی تفکر اور عبادت تھی۔ اپنی دنیا کواللہ تعالیٰ کے قرب کی محبت ہے روٹن کر رکھا تھا۔ یہ جی محمد بن سیرین بھر کی (ولا و کے اعتبار سے انساری جیں) کنیت ابو بکرتھی۔ بھر و کے امام اور اپنے دور میں ورع اور ٹنٹو کی کے اہم رکن ہتھے۔

امیر المومنین حفرت عنان بن عفان رضی الله عنه کے دور خلافت کے اختتام سے دوسال قبل پیدا ہوئے۔ ایسے گھر میں پرورش پائی جس کے ہررکن سے درع وتقویٰ کی بہاریں چھوٹی تھیں۔ جو ان ہوئے تو کپڑا فروش تھے۔ کپڑے بیچے 'کانوں سے کم شائی دیتا تھا۔ پھر فقہ میں مجھ بوجھ حاصل کی۔ حدیث کی روایت کی اور وراثت' تفا (قانون) اور حساب کاعلم حاصل کیا۔

ورع وتقوی ہے مشہور ہوئے۔ان کا چرچا خواب کی تعبیروں سے ہوا۔ حضرت انس بن ما نک رضی اللہ عنہ نے آئیں قارس ہیں کا تب کے عہدے پر فائز فر مایا۔ان کے والدمحتر م حضرت انس رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام تھے۔ محمد بن سمیرین کو ہدایت انچھی طبیعت اور خشوع عنایت ہوا تھا۔ چنانچہ جب لوگ انہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ جب یہ سمجد میں داغل ہوتے تو اپنے کپڑے سے اس کی صفائی کرتے۔

# زندگی کی تقشیم عبادت و تنجارت

اپنی زعرگی کو دوحصول بی تقسیم کرایا تھا۔ ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ کمانے کے لیے۔ چنانچہ جب ون بائد ہو جاتا تو معجد سے نکل کرتجارت کے لیے بازار کانئی جاتے اور جب رات آئی تو اپنے کھر کی معجد شل قدم جمنا کر کھڑے ہوجاتے۔
ایک ونن روزہ رکھتے دوسرے دن بغیر روزے کے رہتے۔ اپنی والدہ سے بہت زیادہ نیک سلوک کرنے والے محف عظے۔ کمل زبان سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس مطلب میر کے اونچی آواز سے اور منہ کھول کربات نہیں کرتے تھے)۔ عام طور سے ان کا کلام ( گفتگو ) نشیج وتحمید ہوتی۔ تجی بات کہتے جب بھی دوبا تمی سامنے مقرودان میں سے دین کے اعتبار سے زیادہ بااعتی دمنبوط بات کو اختیار فرماتے۔

# خراج تحسين

زبائیں ان کی تعریف بیان کرتی ہیں اورائیس ہوں خراج جسین پیش کیا حمیا ۔ ۔ ۔ دعفرت مواق العجلی کیتے ہیں کہ بیس نے ایک فض کود یکھاجوا بے تقوی میں زیادہ فقید تھا اور این میر بین سے زیادہ فقد میں کوئی یر میز گار نہ تھا۔

بمرین عبداللّٰد مزنی فرمایا کرتے تھے۔ جے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اپنے دور کے سب سے زیاد و تقی انسان کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ دہ مجمد بن سیرین کو دیکھے۔

تقوی گفس کوفیعت اور ذات کو گھارنے کے بارے میں ان کے بہترین اتوال موجود میں جیسے کہ انہول نے فر مایا۔'' جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ بنا دیتا ہے جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ محمد بن سیرین بوے عبادت گزارؑ صاحب تقویٰ اور زابد فخص تھے۔ جب نصف نہار کے وقت یازار بھی واغل ہوتے تو تھیر دشیج اور ذکر اللہ بیں مشنول ہوتے۔ ایک مخص نے وکچے کرکہا کہ اے ابو بکراس وقت بھی؟ فرمایا کہ یےوقت ذکر ہے۔ غفلت کا وقت ہوتا ہے للِما بیں اس وقت ذکر الٰجی کرتا پیند کرتا ہوں۔

انیک دن کی مخفی کا آپ نے نذکرہ کیا اورلوگوں کو پہیان کرائے کے لیے کہد دیا کہ وہ فلاں کالاراس کے بعد انیس بوی ندامت ہوئی اور تلقی کا دصاس ہوا۔ پھر فرمانے ملکے کہ میں اللہ تعالی سے اس بات کی مفترت جاہتا ہوں کہ میں نے کہیں اس کی غیبت ندکروی ہو۔

حقرت انس بن الک رضی الله عند کی وقات کا اعلان ہوا کہ وہ اسے رب کے بردی میں جائے ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عند نے وصیت قرمائی تھی کہ ابن سیرین آئیس منس دیں۔ مراس وقت ابن سیرین قیدش تھے۔ لوگوں نے آ کر بتایا تو فرمانے گئے کہ میں قو قید میں ہوں لوگوں نے کہا کہ ہم نے گورز سے اجازت لے کی ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے کو در نے قید میں ہوں کو کوں نے کہا کہ ہم نے قید کر وایا ہے جس کا حق جمھے کی ہے۔ چتا نچ اس ماحب حق کو برون نے بیش کیا بلکہ جھے اس نے قید کر وایا ہے جس کا حق جمھے کی ہے۔ چتا نچ اس مماحب حق کو بلوایا گیا اور اس نے اجازت وی تو این سیرین نے جیل سے نکل کر حضرت انس وخی اللہ عند کو مسل ویا۔

# بھلائی' نیکی اورنصیحت

این سرین رحمته الله علیه کی مجلس بعلائی نیکی اور نصیحت پر مشمل ہوتی۔ ان کی امیدول سے تقویٰ کی خوشہو پھوٹی تھی۔ ایک مرجہ این سیرین نے ایک مخص کو تجاج بن بیست کو برا بھلا کہتے ساتو اسے نصیحت کرتے ہوئے فر مایا۔ اسے بھائی۔ رک جاؤ۔ جان لو کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اگر وہ تجاج سے اس کے مظالم کا بدلہ لے تو بہت جلد لے نے گا۔ اس لیے ایسے آگر وہ تجاج سے اس کے مظالم کا بدلہ لے تو بہت جلد لے نے گا۔ اس لیے ایسے آگر وہ تجاج ہی مشغول مت کرو۔

## خريد وفروخت كاطريقه كار

جب كى كوكوئى چيز بيجة تو اس سے تمن بار بوجھتے كد كياتم رامنى بو؟ اگر

خرید نے والا ''بال'' کہنا تو ابن سرین گوائی کے لیے گواہوں کو لے آتے ( کہ گواہ رہنا)۔

حضرت سری بن کیکی حضرت این میرین کے تقوے کو بیان کرتے ہوئے فریاتے ہیں کدایک مرتبداین میرین کوکسی چیز میں چالیس ہزار کا منافع ہوا اور انہوں نے اس تنا ہے ای ہزار کا سوداخریدا پھران کے دل بیں کوئی شیدوغیرہ آئیا اہذا اس معالمے کوچھوڑ دیا۔

ایک دن کسی نے علال وحرام کے بارے ٹی کوئی مسئلہ ہو چھ لیا تو ان کا رنگ بدل گیا۔ حتی کرا یسے ملکنے سکے کہ بیرو دہمیں ہیں جوسوال کیے جانے سے پہلے تھے۔ بدل گیا۔ حتی کرا یسے ملکنے سکے کہ بیرو دہمیں ہیں جوسوال کے جانے سے پہلے تھے۔

ایک مرتبہ چالیس ہزار در بم کا تیل ادھار پرخریدا اور پھر جب ایک برتن کھول کردیکھا تو اس میں ایک سرا ہوا چو ہا پڑا تھا۔ چنا نچے فر یانے گئے کہ بہتیل سارے کا سارا ایک بی جگہ میں (جہاں نکال کر رکھا جا تا ہے) ہوتا ہے اور نجاست یقینا صرف ایک برتن بی سے ساتھ خاص نیس ہے اس لیے اگر میں بیچنے والے کو واپس کردوں گا تو ہوسکتا ہے وہ لوگوں کو بیچ وے۔ چنا نچے اس فررے وہ سارا تیل گرا دیا پھر جب اس کی اوائی نہ کرسکے تو قید کردیے گئے۔

## وین سمجھ

وین کے امراز کو بار کی ہے بچھنے والے فخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل فہات ہے روشن کردیا تھا۔ چنا نچا کہ برے فہات ہے روشن کردیا تھا۔ چنا نچا کی دن ایک شخص نے آ کران پر دعویٰ کیا کہ برے آپ کے فہات کے دورہم جیں۔ انہوں نے انکار کردیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ شم کھا سکتے ہیں؟ اس کا خیال یے تھا کہ دو درہم کے لیے ائن سیرین تقم نیس کھا کیں گے۔ گراہن سیرین نے تشم کھا کہ دو درہموں کے لیے شم کھا رہا ہیں ہے تیں؟ چنا نچہ آپ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں جس تم کھا رہا ہوں۔ اس کے کہ جس اسے حرام کھا نائیس جا بتا۔ اور جس جات ہوں کہ میرام ہے۔

# حق گوا بن سیرین

محمد ابن سیرین کلیدی کہدویا کرتے تھے اور اللہ تھائی کے تکم کے معاطم میں کسی ملامت گرکی لعنت ملامت کی پرواؤئیں کرتے تھے۔

مشام کہتے ہیں کہ میں نے باوشاہوں کے سامنے انتا سرین سے زیادہ سخت سمی کوئیس و یکھا۔

ایک دن عمر بن میر و دالی عراق نے آئیں بلوایا۔ چنانچہ بداس کے بلانے پر چلے علامے بان کے ماتھ دان کا بھیجا بھی تھا۔ چنانچہ جب ید دالی کے پاس پنچ تو اس نے ان کا پر تپاک استعبال کیا اور قوب تعظیم سے چیش آیا۔ گھر بوچھے نگا کہ اے ابو بکر آپ نے ان کا پر تپاک استعبال کیا اور قوب تعظیم سے چیش آیا۔ گھر بوچھے نگا کہ اے ابو بکر آپ نے اپنے شہر دالوں کو کس حال جس مجھوڑ اجابین سیرین نے جواب دیا کہ بیس نے وجیس اس حال جس عام ہوچکا ہے اور تم ان کی طرف سے خفلت برت رہے ہو۔

ان کے بھیجے نے انہیں کہنی سے تفوکا و یا تو انہوں نے اس کی طرف مز کر قربایا کہ انہوں نے بچھ سے نہیں جھ سے ان کے بارے بیں پوچھا ہے اور یہ گواہی ہے۔ 'اور بوخص گواہی چھیا تا ہے اس کا ول گناہ گار ہے۔'' (ابقرۃ آبت ۲۹۳) چتا نچہ جب مجلس ختم ہوئی تو ابن ہمیرہ نے انہیں اس طرح پرتپاک طریقے سے رخصت کیا۔ جیسے استقبال کیا تھا۔ 'ور آ ہے کے پاس ایک تھیلی جس میں تمیں بڑار درہم تھے بچھوائی ریخرانہوں نے لینے سے انکار کردیا۔

### وفات

۱۹۶ جری بیں آپ کی روح پرواز مَرَّئی اور آپ کا جسم بھرہ میں مٹی تلے چھیا ریا گیا۔

公公公

# ﴿ سيدنا حضرت طلحه بن مصرف رحد الله عليه ﴾

### (متونی ۱۱۲ جری برطابق ۲۳۰ سیسوی)

الما الما تحق كويا كراس كاتربيت فرهنون في كأخي-

🖈 اینے دل سے غمول کا احاطہ کرلیا تھا۔

﴿ ﴿ حِسْ فِي مَمَا لَيْ ثَلَى كَدِجِبِ تِكَ آخِتِ مِنَ ابْنَا مَثَامَ وَدِيكِهِ لِلْ الْحَدِكُا تِمِينِ \_

### \*\*

جس نے احسان کی زنجیرے زبان کو ہاتھ ہو دیا تھا۔ جس کی خاموثی گکڑ نظر عبرت اور گفتگو ذکرالٹی تھی۔ورع (پرہیز گاری) نے اس کے دل میں البی حسرت ڈال دی تھی جس نے دل کوجلا کرر کے دیا تھا ہیہ ہیں خلیدین مصرف بن کھپ بن عمرو ہمدانی کوئی' ایومجہ۔ جو کہ قرار کے انام اور تقویٰ کے اماموں میں ہے ایک امام متھے۔

اینے زبانے بی کونے کے سب سے بوے قاری پر بیزگار اور عبادت گزار جن کی حیائی اور وفاء (ایفاء عبد وغیرہ) مشہور تھی۔ خاموثی کے دردازے سے آخرت کی طرف دوڑے۔امام احمد جن کے اخلاق کو بہت ببند کرتے تھے۔

ا ما مجعمی کہتے ہیں کہ بیں نے طلحہ بن معرف سے زیادہ اپنی زبان پر قابور کھنے والا دوسرا شخص نہیں و یکھا۔عبدالملک بن ابحر کہتے ہیں کہ بیں نے طلحہ بن معرف کو جب بھی کی جمع میں و یکھا تو ان برطلحہ کی فعیلت ہی دیکھی۔

حفرت طلحہ ہاتھ اٹھا کرد عا فرماتے کہ''اے اللہ میری خاموثی کوفکر بنادے۔ اورمیری نظر کوعبرت اورمیری گفتگو کوذکر بنادے۔

## ز مدوخشیت

شہرت کے چھل سے خود کو دور لے مجلے ۔ کوف کے بڑے قاری تھے۔ لوگ ان سے قرات سیکھا کرتے تھے۔ لیکن جب لوگوں کی کثرت دیکھی تو دل میں نا کوار گزری چنا نچینود نیام آمش کی مجلس میں بڑنج کئے اور ان کی شاگر دی اختیار کرلی۔ چنا نچیاوگ امام بخمش کی طرف ماکل ہو گئے اور طلحہ کوچیوڑ ویا۔

آیک دن بلی آم کی تو اپنے نفس کو مزادینے کواس پر بل پڑے۔نفس کو ڈاشٹے ہوئے فرمایا کہ کیول ہنتا ہے؟ ہنتا تو وہ ہے جو تمام گھراہٹوں اور توف کو پار کر کے بل صراط سے آگے نکل گیا ہو۔ پھر فرمایا کہ بش قتم کھا تا ہوں کہ جب تک بیدنہ جان لوں کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگائیس ہنسوں گا۔ چنا نچوان کی وفات ہوگی۔ گرکمی نے آئیس ہنتے ہوئے نہ دیکھا۔

ا کیک محض سنے عرض کیا کداے ابن معرف اگر آپ کھانے کا غلہ بھا کریں تو آپ کومنافع ہوگا؟ فرمایا کہ'' مجھے بیٹالپند ہے کداللہ تعالی مسلمانوں پرمبنگائی میرے دل میں دیکھے۔

## تقو<u>ی</u> اور پر ہیز گاری

(ان کی دیواراور پروس کی دیوار شترک تھی) چنا نچدان کی بر بیزگاری ماحظه سیجئے کہ انیس اس میں صرف ایک کیل شوکئی تھی تو پروس کی خاتون ماکس سے اجازت متکوائی تو اس نے کہلوایا کہ آپ ضرور کیل لگائیں اوراگر روش وان بھی نکالنا چاہیں تو اجازت ہے۔

ان کی پڑوئ ان کی پرمیزگاری بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہماری ایک فادمہ حفرت طلحہ نماز پڑھ رہے ہے تھ تو فادمہ حفرت طلحہ نماز پڑھ رہے ہے تو تو معرت طلحہ نماز پڑھ رہے ہے تو تو معرت طلحہ نماز پڑھ رہے ہے تو تو معرت طلحہ کی اہلیہ نے کہا کہ اے فلا تہ ذرا تغیر جاد ہم ابو تھ کے لیے تمباری انگیائی پر بیا محرث کا تخزا بھون لیس تا کہ یہ بعد میں افظار کر تئیں۔ چنا نچہ ایسا کرلیا۔ اور جب طلحہ نماز سے فارق ہوئے تو (اس بات پر مطلع ہونے پر) تیز آ واز سے فرمایا کہ میں اس کا کیا کہ وال تھ ہوئے ان کی کروں کا میں یہ کوشت چھوں گانیوں حتی کہتم اس خادمہ کی ایکن کو تہ بیجوا دوتم نے ان کی آئیسٹسی کیوں دوکی اوراس پر کیوں اپنا کوشت بھونا ؟

### آخری کمحات

### وفأت

۱۱۲ جری ش ان کی یا کیزہ روح القد تعالی کے پاس چل گئے۔ جند علیہ

# ﴿ سيدنا حضرت عطاء بن رباح رحة القامليه ﴾

(متوفی ۱۱۱ بجری برطابق ۳۴ یامیسوی)

🖈 💎 باد جود نسب محفوظ شرہونے کے ہزرگی کا اصرار تھا کہ ووان سے مصافحہ کر ہے۔

ہیں ۔ ایسامخص جوعلاء کواپیے اللہ ظ سے راہا و بتا تھا۔

یں ۔ انہیں دیا آتی تھی کہ زیمن میں ان کی رائے کی وجہ سے ان کی عزت کی حائے۔

#### ጎ ጎ ጎ

جیشہ کے لیے امر ہو جانے والے لوگوں کے گلزار اور تظیم لوگوں کے چمن میں اپنی روح کواڑا نے گئے۔ یہ جی حضرت عطاء بن ریاح الوجم قریش (قریش کے مولی سے )۔ فقیہ حرم سید الفقها و شن الاسلام۔ حضرت ابن عباس کے حلقہ کے جانشین کین جی بیدا ہوئے ۔ مکہ جس لیے بڑھے۔ آل الل میسرد فہری کے مولی تنے۔ سیاہ فام تنے آئھوں میں بھیٹا بن تھا ناک تنجی تھی۔ باتھ بریار تنے۔ باؤں سے بھی معذور ہوئے پھر نامینا میں موکھے۔

اتنی معذور ہوں کے بادجود وہ مقام حاصل کیا کہ لوگوں نے وانتوں تلے انگلیاں دیالیں اورعطاء کا نام فقہ تغییر اور حدیث کی سند میں بہت اونجا نام ہے)۔

محر بن عبدالله كيت بي كهان كي مجلس الله تعالى كا ذكر بوثي مجمى اس ذكر به على شهوتي اكر الله و كر ب خالى شهوتي اكران سے يكھ يو جها جا تا تو جواب بہت حسين ہوتا۔

سلمہ بن کہیل کہتے ہیں میں نے عطا کے سواکسی کونہیں دیکھا کہ جوعلم کے ذریعے القد تعالیٰ کی رضاحیا ہتا ہوں۔

# زبدوتواضع

ایک دن ان سے کی بارے بی ہو چھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ٹیس معلوم ۔ تو کسی نے کہا آپ اپنی دائے سے کیوں ٹیس بتاتے ؟ فرمایا کہ جھے شرم آتی ہے کہ میری دائے کی وجہ سے دنیاش میری عزت کی جائے ۔ (عربی بیس لفظ "بعدان" ہے ' جس کے متفاد معنی ہیں ۔ ایک معنی ذلیل ہونے کا بھی ہے )۔

حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء جیسا محض مجھی نہیں ویکھا ٹیل نے انہیں مجھی تمین پہنے نہیں دیکھا اور نہ کوئی ایسا کیڑا جو پانچ ورہم کے مساوی ہو۔ حضرت این عمر رمنی اللہ عنہما مکہ جج کے لیے تشریف لائے تو لوگ مسئلے مسائل پوچھنے گئے۔ تو حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنہمانے فرمایا کہتم میرے پاس جمکھا لگارہے ہو حالانکہ تمہارے ہاں ابن الی رہاح جیسا خض موجود ہے۔

## ونیاسے دوری

دنیا این الی ریاح کے پاس بناؤ سنگھاد کر کے آئی تھر انہوں نے اس ہے منہ پھیرلیا۔ اپنی زندگی زاہدین کرگز ادئ۔ تھرانوں نے انہیں نزدیک کرنا چاہا تھرید دور ہوگئے۔ ادر تھرانوں کے دروازے مسلمانوں کی خدمت کے علاوہ اور کسی مقصد ہے نہیں کھٹکھٹائے۔

ہمیں عثمان بن عطافزاسانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے

ہمراہ ہشام بن عبدالملک کے پاس جار ہاتھا۔ تو جب ہم وشش کے قریب بہتیج تو گدھے پر سوار ایک بوزھے کو دیکھا جس کا رنگ سیاہ تھا ایک کھر درا سونا ابادہ اور پرانا جبہ پہنا ہوا تھا ایک پھٹی ہوئی تو بی سر پڑھی مجھے اس حلیہ شس دیکھ کرہٹمی آگئے۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ میاکون ہے؟ میرے والد نے مجھے ڈانٹا ادر کہا کہ چپ کر یہ ہے تجازے فتہا ہے سردار عطاء بن افی رباح ہیں۔

پھرمیرے والدائیے نجرے اور حضرت عطاء اپنے گدھے سے اترے دونوں نے معافقہ کیا پھرسوار ہوکر چلے اور ہشام کے دروازے پر پہنچ گئے ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تنصر کہ آئیں اندر آنے کی اجازت ل گئی۔ جب میرے والد وہاں سے نکلے تو میں نے ابو چھا کہتم دونوں کے ساتھ اندر جو معاملہ ہوا وہ مجھے بتا ہے۔ چنانچے انہوں نے بتایا کہ

جیسے ہی ہشام کوئلم ہوا کہ حضرت عطاء دروازے پر ہیں تو فورا اس نے اجازت
دے دی اور واللہ میں ان ہی کی دجہ سے اندرواضل ہوسکا۔ ہشام نے جب انہیں ویجھا تو مرحبا کہا اور اپنے ساتھ تحت پر بھایا اور بو چھا کہ اے ابو تحد شہاری کیا حاجت ہے؟ تو عطا بن ابی رباح نے ان سے اہل حزم اہل مہ بند اور اہل تقر کے وظائف کے اجراء کا مطالبہ کیا۔ چنا نچہ ہشام نے اپنے غلام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے وظائف کے اجراء کا کاظم نامہ تکھواور پھران کے ساتھ نری کا معاملہ کرنے لگا۔ اس کے بعد ہشام حضرت عطاء سے پہلو کی جانب جھکا اور بو چھا اے ابو تحد اس کے علاوہ کوئی ضرورت تو تہیں؟ تو حضرت عطاء نے کہا کہ اے امیر المونین اپنے معالم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرواور ہے جان رکھو کہ آ ب اس کے بیدا ہوئے جے اور اس کیے بیدا ہوئے جاؤ گے۔ حضرت عطاء نے کہا کہ اے امیر المونین اپنے معالم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرواور ہے جان رکھو کہ آ ب اس کے بیدا ہوئے جے اور اس کیے بیدا ہوئے جاؤ گے۔ اس کے ماتھ نہ ہوگا۔ جولوگ آ پ کونظر آ رہے ہیں واللہ ان میں سے کوئی بھی اس کے کوئی بھی اس کی کوئی بھی اس کوئی بھی اس کے کوئی بھی کی کوئی بھی اس کے کوئی بھی اس کے کوئی بھی کی کوئی بھی کے کوئی بھی کے کوئی بھی کی کو

یین کر ہشام منہ کے بل زمین پر روتے ہوئے کر گیا۔ پھر حفرت عطاء خلیفہ کو ای حال میں جھوڑ کر واپس ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ حمیا۔ جب ہم دروازے کے قریب پنچے تو اچا تک ایک فخص بیجھے سے آیا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تمی ۔ بھے نہیں معلوم کداس بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بدامیر المؤشن نے آپ کے لیے جیجی ہے۔ حضرت عطاء نے کہا۔اے دور رکھو دور رکھو۔ (اور بدآیت پڑھی) اور میں تم ے اس پر کسی اجر کا سوال تیس کرتا۔ میرا اجر تو صرف دب العالمین پر ہے۔'' (اشراء آیت ۱۰۹) واللہ دھرت عطام اعر کے اور دیاں سے نگل آئے گر آیک قطرہ بھی پائی کانہ بیا۔

### وفات

۱۱۳ جری کو کمه کرمه یکی ان کی روح دنیا چیوژگئی۔ امام اوزامی نے فر مایا عطام کا جس دن انتقال ہوا وہ لوگوں کے نزو یک سب زمین والوں سے زیادہ پیندیدہ انسان تھے۔

﴿سيدنا حضرت وهب بن منبه رمت الشعليه ﴾

ជាជាជា

(متوفی ۱۱۳ جری برطابق۲۲ پیسوی)

تن جس نے این محمت کی توار خواہشات پر چلائی اور انہیں کاٹ کرد کھ دیا۔

🖈 معقیم لوگول کی محراب مین ایک دابب

🖈 البافخص جس كرسائ من شيطان ورنا قعا..

#### **☆☆☆**

جس نے چالیس سال تک عشاء کے دخوے بچرکی نماز پڑھی۔ اپلی خواہشات کو پاؤل تلے رکھ لیا۔ ان کی آ واز دلول کی تخی تھی۔ یہ بیں دھنرت ویب بن مدید بن کا ل صنعائی رحمتہ اللہ علیہ۔ ان فاری النسل لوگوں کی اولا ویش سے بتے جنہیں کسر کی نے بین بجھاتھا۔

صنعاء بل حضرت عثان بن عفان کے زمانے بل پیدا ہوئے۔ الل کہاب کی کما ہیں اور ان کے واقعات بھی پڑھے۔ ان کا شار تابعین بھی ہوتا ہے۔ زہد دعبادت بھی معردف ہوئے۔ حکمت ان کی زبان بر بہتی تھی۔ حضرت عربین عبدالعزیزنے آہیں

صنعاء كالمحود نرمغرد كياتغار

# زبدونواضع

زبان بدی پاکیزہ تی کی و برا ہماا نہ کہتے۔ بستر پرنہیں سوتے تھے۔ ادرخواب میں اگر بچھ دکھے لیتے تو وہ میج کی روشی کی طرح ساسے آجا تا تھا۔ وعظ قرباتے اور ان کے دل سے چیکتے القاظ لیکتے ادر لوگوں کے سینوں میں موجود ولوں تک راہ بنا لیتے۔ انہوں نے اپنی زبان سے خواہشات کو کائے کے لیے تکوار بنالی تھی۔ لوگوں کے درمیان بیٹھتے اور فرماتے کہ '' جو محص اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لے شیطان اس کے سائے سے ڈرتا ہے۔''

حفرت وہب نے رائج عقل اور نئس کے تواضع کو جمع کر رکھا تھا۔ ذات کے دسوے سے کوتا وامیدی کے معلم کر میں شدید مصروف رہے اور تعریف کی جگہوں پر جانے سے احتراز کرتے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں احباب کے حلقہ میں تشریف فرما ہوتے توان کی ساعتوں میں فیصت انڈیلج ہوئے فرماتے کہ جب کوئی شخص تمہاری الی تعریف کرے جو تم میں نہ ہوتو اس شخص سے اس بات سے بے خوف نہ ہونا کہ وہ تمہاری الی برائی خمت کرے جو تم میں نہ ہوتا ہیں۔

جب کوئی ان کی تعریف کرتا اورلوگول کے درمیان ان کی شان کو بلند بیان کرتا تو فوراً تی اس کو جواب دے دیے کہ ش اپنے اخلاق کی جاریج کرتا رہتا ہوں بیرے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔''

# عبادت وكرامت

ایک مرتبہ اپنے آیک دوست کے ہال رات گزاری۔ جب رات ہوئی تو حضرت دھب اپنے معمولات کے لیے کمڑے ہوگئے اور اپنی قر اُت کی منما ہٹ سے رات کی خاموثی کوتوڑنے گئے۔ استے ہیں ان کا وہ دوست بھی جاگ کیا اس نے جب حضرت وہب کی طرف دیکھا تو نور کا ایک ہالدان پر سابیقکن تھا۔ چنانچہ تیج اس دوست نے معزت وہب کو بتایا کہ ش نے آپ کو دات کو ویکھا تو آپ پر آیک نور کا ہالہ تھا جیسے آسان سے کوئی چراخ افرآیا ہو۔ بیس کر معزت و بہ نے اپناسر جھکالیا اور انہوں نے تواضع اور حیاء کے ساتھ کہا کہ جوتم نے دیکھا ہے اسے چھیانا۔

## مكارم اخلاق

ایک دن حضرت وہب بن مدید بیٹے لوگوں کو وعظ ونفیحت فرما رہے اور
احادیث کا درس دے رہے تھے کہ ایک فخص نے آ کر ہا تک نگائی کہ اے وہب بن مدید
ظال فخص آ پ کو گالیاں دے رہا تھا بیس نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا۔ تو
حضرت دہب کا رخ بدل گیا۔ آپ کے چرے پر غصر کے آ ٹارٹمودار ہو گئے۔ آپ نے
فرمایا کہ کیا شیطان کو تمہارے سوااور کوئی قاصر تیس طا؟ پھر دہب اس مجلس سے اشھے بھی
نہ تھے کہ وہ فض آ یا جس نے آپ کو گالیاں دی تھیں۔ اس نے آ کر ملام کیا۔ وہب نے
مسکرا کر کھلے دل سے جواب دیا اور اس سے مصافی کر کے اسے اپنے پاس بھایا۔

# امراء سے دوری کی ترغیب

حضرت وہب کو بے در ہے بی خبریں طیس کہ عطاء خراسانی بادشاہوں کا دروازہ
کفتکھناتے ہیں۔ چنانچ جب حضرت وہب نے عطاء خراسانی کو دیکھا تو آئیس بزی مجت
ہے ڈاننے گئے کہ تمہارا بھلا ہوا ے عطاء کیا جھے بی خرنیس کی کتم اپنے عم کو بادشاہوں کے
دروازوں بحک لے جاتے ہو۔ اے عطاء تمہارا بھلا ہو۔ تم ایسے خفس کے پاس آتے ہوجو
تمہارے لیے اپنا دروازہ بند کرتا ہے اور اپنا نقر تمہارے سامنے کرتا ہے اپنی مالداری تم سے
چھپاتا ہے۔ اور اس کوتم چھوڑتے ہو۔ جو تمہارے لیے اپنے دروازے کھے رکھا ہے اور اپنی
مالداری تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ''جھے کو پکارو میں پکار کا جواب دول گا۔
مالداری تمہارا بھلا ہوا سے عطاء اگر جو چیز تمہیں کافی ہونے والی چیز تمہیں ہے وہ نیا کی
مادری تمہیر کرتی تو دنیا ہی کو تی ہے اور اگر تمہیں کافی ہونے والی چیز تمہیں ہے پرواہ
کم ہے کم چیز بھی تمہیں کافی ہوئتی ہے اور اگر تمہیں کافی ہونے والی چیز تمہیں ہو دنیا کی
دستنتی انہیں کرتی تو دنیا ہی کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں کافی ہونے والی چیز تمہیں کوئی تی دنیا کی

### وفات

حضرت وہب بن مدید کی روح ان سے سرکوگرا کرصنعاء شہر میں اللہ تعالیٰ کے ایس چلی گئی۔ ۱۱۳ بجری تھا۔

#### ተ ተ

# ﴿ سيدنا حضرت عون بن عبدالله بن عتبه رحمة الله عليه ﴾

(متوفی ۱۱۵ جری برطابق ۳۳ یا بیسوی)

🖈 💎 جُس نے دنیا میں اپنی گردن کو آخرے کی قید ہے چیز الیا۔

🖈 💎 اخلاص کی تکوار ہے تنس کے دسوسول کو کاٹ ڈالا ۔

الله عند من الحرافول جنت من موت كرسوا بحمد الغ ندتها-

#### 公公立

جب انہیں دیکھونماز کے دروازوں کو کھنگھٹاتے ملیں سے ۔ تم سے خود پہندی چھین لیں سے ۔ تم سے خود پہندی چھین لیں سے ۔ تم خود کھونتا کے بین میں میں میں ہوئے ہوئے ہیں دھت انہیں دیکھر ہے ہو۔ یہ ہیں حضرت عون بن عبداللہ بن عقب ابن مسعود جو کہ شاعر ادر خطیب اور فصیح انسان تھے۔ عبادت تر اُت اور نیکی میں مشہور ہوئے ۔ سالکین کی روش پر چلے حتی کے منزل تک پہنچ سے ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے تیر ہے دنیا کے شہبات کو فکست دی ۔ موت کے مقروش تھے۔ ذکر اللی ہے دلوں کی شفاء اور شیطان تعمل کو دھتاکار نے کے لیے مصلی بنایا تھا۔

# اقوال زري<u>ن</u>

- (۱) تکبر کے لیے اتا کانی ہے کہ تم اپنے سے کم در ہے تخص پرا بی فغیات سمجمو۔
- (۲) تم ہے پہلے کے لوگ دنیا کے لیے وہ پکھد کھتے تھے ہو آ خرت سے فاضل پچتا نما
  - (٣) اوراب تم اپنی آخرت کے لیے دور کھتے ہو جود نیا ٹس سے فی جاتا ہے۔

حفرت عوان بن عبداللہ ذکر ہے مجت رکھتے اور فرماتے ہتھے۔ ہرائیک شخص کے اعمال میں سے کوئی عمل سردار ہوتا ہے اور میرے اعمال میں'' ذکر'' سروار عمل ہے۔ فرمائے۔'' ذکر کی مجالس دلوں کی شفاء ہیں۔''

حصرت عول کے الفاظ مرہم تھے جب منمیر کے زخموں پر گرتے اسے جنگا دیتے اوراس کی تکلیف کو دور کر دیتے۔

ایک محف مون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کیکیاتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ جھے خوف ہے کہمیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت مون رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تو منافق ہوتا تو اس سے خوف نہ کھا تا۔

### عبادت وخشيت

وہ تنہائی میں اپنے گنا ہوں کو یاد کر کے روئے اور آنسوؤں کی اڑیوں سے ان کی آئھیں ہیں۔ آئسو پو نچھ ڈالنے ( بینی آئسوں کو گئے ڈالنے ( بینی آئسوں کو گئے ہیں۔ آئسوؤں کو مند پر مسل کینے ) کسی نے پوچھا کہ اینا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان کے آئسواس کے جسم کے جس جھے کو لگتے ہیں اللہ تعالی اس برجہم کی آگر جرام کردیتے ہیں۔ پرجہم کی آگر جرام کردیتے ہیں۔

ان کا دل موت کی بادا در کتابی امیدول سے معمور تھا۔ یہ اپنے نفس کو ڈامٹنے ہوئے قرمائے۔ میراستیاناس ہو۔ میں کس طرح اپنے نفس سے غافل ہول۔ حالانکہ موت کا فرشتہ جھے سے غافل نہیں ہے۔ ستیاناس ہو۔ میں لمبی امیدوں کی بات کیسے کرتا ہول حالانکہ موت بجھے ڈھونڈ رہی ہے۔

ایک مرتبدان کے امتحاب ان کے گردجیج تھے۔ پوچھنے گئے کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ نفتع والا دن کونسا ہے؟ فرمایا کہ جس دن وہ اللہ سے لیے اور اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالی اس سے رامنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد دنیاوی دن پوچھنے کا تھا۔ فرمایا۔'' کہ سب سے زیادہ قائدہ مند دن وہ ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا

### آ خرى حصدوه يانه سَكَ گار''

### وفات

جب وفات کا وقت قریب آیا تو رصیت کی کدان کی زمین نی کراس کی قیت صدقہ کردی جائے۔ کسی خیار کی زمین نی کراس کی قیت صدقہ کردی جائے۔ کسی نے کہا کہ اپنی زمین صدقہ کردہ ہوا ورعیال چھوڑ کر جارے ہو؟ دل کو کھارنے والے ایمان کے ساتھ فر ایا کہ بیز مین تو اپنے لیے آ کے بھیج رہا ہوں اور اپنے حیال کے لیے اللہ تعالی کو چھوڑ کر جارہا ہوں۔ چنا نچیان کا بیٹا آل ابن مسعود میں فضیلت علم اور مال کے اعتبار سے سب سے بہتر تھا۔ ان کی روح ۱۱ انجری کے آخر میں دنیاسے پرواز کر گئی۔

#### ជាជាជា

# ﴿ سيدنا حضرت يزيد الرقاشي رحته الله طيه ﴾

(متونی ۱۳۰جری برطابق ساسی عیسوی)

الله جمل في البيخ آ نوون سدل كي آم كو بجاديا خار

ہیں ایباقنص جس نے اللہ تعالی کی مبادت اس کی خثیت کی دجہ سے رو کر کی۔

🖈 جس کارونای اس کی عمادت کا نیوژ تھا۔

#### 公公公

انہوں نے آزادی کا مزہ آئیے آتا کی قرب میں بی چکھ لیا تھا۔ اپنے بیٹ کو مجھ کا رکھا تا کہ ان کا دل تکھر جائے۔ یہ ہیں پزید بن اُبان الرقائق صالح 'زاہد' راتوں کو رونے والے۔ اللہ تعالی کی خشیت ہے روئے حتی کہ آتھوں کے پروئے گرگئے اور ان کے آنسوؤں نے آنسوؤں کی گزرگاہ ( بہنے کی جگہ ) کوجا دیا تھا۔

ونیا بیں اس سے بے رغبت رہے۔ اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا' تنہائی بیں جا کرخوب روتے۔ لوگوں کو کھانے پینے زہد کی ترغیب وینے اور فرماتے کہ'' اللہ تعالیٰ کی رضاء سے لیے بھو کے رہنے والے قیامت سے دن اولین جماعت میں ہوں گے۔''

## زمروخشيت

ہمیں موکی اللقیطی نے بزیر رقاقی کا کھانے کے بارے رویہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بزید رقاقی نے خود کو اللہ کے لیے ساٹھ سال تک مجموکا رکھا حتی کہ ان کا جسم کمزور ہوگیا بیان الافراور مگ تبدیل ہوگیا۔اس کے ہاد جود فرمایا کرتے کہ جمہ پرمیرا چیٹ غالب ہوگیا۔ مجراس کے لیے کمی تدبیر پر تا درنیس ہول۔

ایک شدیدگرم دن بل اشعب بن سواء حضرت بزید رقاشی کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کدا سے اشعب آئی ہم اور تم بیاس کے دن (قیامت) بی شعند سے پائی (کی عدم دستیائی یا مشکل) پر رو کیں۔ پھر اسپے سرکو دونوں ہاتھوں بی چھپالیا اور اسپے نفس کو لمامت کرنے گئے کہ جھے سے عبادت کر ار آ مے نکل مجئے اور بھی ماہیں رو کمیا۔ ہائے ہائے۔ حال تکہ بیر بیالیس سال تک روز ہے رکھ کے تھے۔ (بین میرم داوری)

### خوف آخرت

جب یزیرد تا تی این گاری داخل ہوتے تو روتے اور جب کی جنازے یمی شریک ہوتے تو روتے اور جب کی جنازے یمی شریک ہوتے تو روتے اور جب ان کے پاس ان کے بھائی (ان جیسے حضرات) تشریف قربا ہوتے تو یہ فود روتے اور انہیں ہی دلا دیتے۔ ایک دن انہیں ان کے بینے نے کہا۔ ابا جان آ پ کتنا روتے ہیں؟ واللہ اگر جہنم کی آ مگ صرف آ پ کے لیے ہی نی ہوتی تب میں آ پ اس سے زیادہ ندروتے ہیں کر آ پ نے فربایا۔ میرے بیخ جیری بال تجھے میں آ پ اس سے زیادہ ندروتے ہیں کر آ پ نے فربایا۔ میرے جن ادر انسان بھائیوں کے لیے ہی تو بنائی گئی ہے۔ "اس کے بعد ہے آ ہد ہا ہے۔ "وواس جنم اور جمیم کے لیے ہی تو بنائی گئی ہے۔ "اس کے بعد ہے آ ہی پر صف گئے۔ "وواس جنم اور جمیم کر کے بیا تی تو بنائی گئی ہے۔ "اس کے بعد ہے آ ہیں گئے۔ "وواس جنم اور جمیم کر کے بیاتی ہوئی کی درمیان طواف کر ت رہیں گے۔ " (ارامن ۳۳) اور گھر میں ویکٹے ہوئے گھومنے گئے۔ "والی گئی۔

حضرت بزید رقائی بات کرتے تو ان کے آ نسوان کی داڑھی اور رخساروں پر جاری رہے۔ دافر ماتے کہ میرے بھائیو! رونے کے دان سے پہلے رولواور نوجے کے دان ے پہلے نو حد کراو۔ تو بہ منقطع ہونے سے پہلے تو بہ کراو۔ اسے جوانوں اور بوزھوں کی بھامت اپنے آپ پر نو حد کرو۔ بھرا تنا روتے حتی کد گر جاتے پھرافاقہ ہوتا تو پھر روتے ہوئے گر جاتے اور پھرآپ کو بے ہوئی کی حالت میں گھر والوں کے پاس اٹھا کرالا یا جاتا۔ ایک شخص نے الن سے بوچھا کہ کیا آپ رونے سے اکتا تے نہیں؟ چنا نچہ وہ رونے گے اور فر مایا کہ کیا دودھ بہتا بچہ غذا ہے اکتا تا ہے؟ واللہ میری خواہش ہے کہ میں آسود ک کے بعد خون کے آسوروؤل اور خون کے بعد کچلہو سے رود کس۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ الل جہنم آسود تک ہوئے کے بعد خون کے آسوروئی میں ہے۔

## آ خری کھات

جب بزیدرقائی کی وفات کا وقت قریب آیا اور موت کا فرشدان کے پاس آیا اور موت کا فرشدان کے پاس آیا و سیرو نے گئے۔ کس نے بوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا واللہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وان کے روز کے چھوٹے پر رور ہا ہوں۔ پھررو نے ہوئے کہ گئے۔ اے بزید شہارے لیے کمون نماز بڑھے گا؟ اور کون روز ہ رکھے گا اور کون تنہارے بعد تنہارے لیے اللہ تعالی کوان مانے گئے گا؟

اے دہ مخض! قبر جس کا مسکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کل کو آگ اس کا کھاٹ ہے۔ تونے اپنے لیے آگے کیا بھیجا؟ اور تونے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی؟ اور تونے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا تیاری کی؟

### وفات

ا مام بخاری نے انہیں • اا بجری ہے •۱۲ اجری کے درمیان انتقال کرنے والوں میں ذکر کیا ہے۔

☆☆☆

# ﴿سيدنا حضرت بلال بن سعد رحمة اللهنيه ﴾

(متوثی ۱۳۲ بجری بمطابق مه مصیهوی)

🖈 💎 بیال شام میں ایسے تھے جیسے الی بعرہ میں حسن بعری رحمت اللہ علیہ ر

ہیں ۔ ایسامخص جولوگوں کو ٹبی کی زبان سے وعظ کرتا تھا۔

🖈 💛 جن کے کانوں میں خوف کا نقارہ بجار ہتا تھا۔

#### ተ ተ

امام ربانی واعظ زاہزیہ میں حضرت بلال بن سعد بن تھیم بن عمروالسکونی ابوعمرو الدمشقی مشہور تاہی ۔ الل ومش کے شخ ' جامع مسجد ومشق کے بیش امام اور آبیک بزے عالم تھے۔

ان کے والد محانی تھے۔انہوں نے اپنے والد اور کئی تھابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ اہل شام کے بڑے تھیج ویلی فخص تھے۔انٹی زندگی کا ایک قصیدے میں خلاصہ کرویا ہے جو تاریخ کی یادداشت میں گونجی رہتا ہے۔ امامت اور خطابت کیا کرتے تھے اورانہیں اچھے تھے بیان کرتے تھے۔

# خراج تحسين

امام اوزائ کہتے ہیں کہ بھی نے بلال بن سعد سے زیادہ بلاغت والا واعظ کی کوئیں دیکھا۔ عکمت ان کی زبان پراس طرح چلی تھی جیسے سے وقت بارٹیم چلتی ہے۔ ان کی آ واز دلوں بمی ہڑ جاتی تھی۔

## اقوال زرين

ان کے اتوال ذریں بھی ہیں۔ فرمایا کہ ممناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف مت دیکھوئیکن جس کی نافرمانی کی ہے اس کی عظمت کو دیکھو۔ اور فرماتے ۔'' اتنا ممناہ بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہے بے رفبت کرتا ہے اور ہم دنیا میں رفبت کرتے ہیں۔

## خوف خدااورز بدکی ترغیب

ایک ون بلال بن سعد دستن کے مضافات میں لوگوں کو وعظ کرنے نکلے اور انہیں ونیا میں رغبت سے روکتے اور خوف ولاتے۔ وہ کانوں میں خوف کے تقارے بجاتے اور فرماتے کہ بائے اس بات کاغم کہ جھے میں غم بیدانہیں ہوتا۔

جب کسی منکر کو دیکھتے یا ان کی ساعت تک کوئی ایک بات بہنچی تو وعظ کرتے ہوئے ہا داز بلند فرمانے کہ اگر گناہ کو چھپاؤ گئے تو صرف گناہ گار کو بی نقصان دے گا اور جب خلاج کرد مے ادرا ہے نہ بدلا تو دوسب کونقصان دے گا۔

ا کیک دن لوگوں کے نفوی کے شرکوتو ڑنے کے لیے بکار کرفر مایا۔ کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ولی مت بن کر دکھاؤ حالا نکدتم تنبائی میں اس کے دشمن ہو۔

# حيرت أنكيز عبادت

ان کی عبادت و ریاضت اپلی جرت انگیزی کی دجہ سے جرت انگیز واقعات بمی شار کی جاسکتی ہیں۔ چنانچے ایک دن اور ایک رات میں ایک بزار رکھتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات کڑک وارسروی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی آ تھوں میں نیند نے ڈیرہ جمانے کی کوشش کی تو انہوں نے خود کو گھر میں بینے ہوئے ایک حوش میں کپڑوں سمیت گرا دیا۔ حتی کہ نیندکو دور بھا دیا اس پر ان کے گھر والوں نے نارانسگی سے کہا کہ اپنے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اس حوش کا پانی جہنم کے (ماء

# لوگوں کے ساتھ خیرخوا ہی

بلال بن سعد کے آیک جیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ایک مختص نے اس پر میں سے پچیز اندور ہم کا دعوئی کیا۔ تو بلال نے یو چھا کہ کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پوچھا کہ کوئی تکھی ہوئی دستا دیز؟ کہا کہ نیں۔ چنانچہ بلال رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھرفتم کھالوتو اس مخص نے قتم کھالی۔اس نے ہاں کہی اور پھرفتم کھالی۔اس کے بعد حضرت بلال کھر میں گئے اور اس کے مطلوبہ دراہم لاکراہے دیئے اور نہایت آ ہنگی سے اسے کہا کہ اگرتم سے ہوتو بیرتم میں نے اپنے جینے کی طرف سے اداکر دی ورنداگرتم جمعونے ہوتو میں نے بیرقم تنہیں صدقہ کردی۔

## كرامات

امام اوزای حضرت بلال بن سعد کی کرامت بیان کرتے ہوئے گئے جی کہ پائی کم ہو چکا تھا تو لوگ استیقاء کے لئے جی کہ پائی کم ہو چکا تھا تو لوگ استیقاء کے لئے نظے ران میں حضرت بلال بن سعو بھی تھے۔ چنا نچہ بلال رحمتہ اللہ علیہ نے اگر اری نہیں ہو سب نے کہا کہ '' بین' چنا نچہ بلال رحمتہ اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا۔'' اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ

''احسان کرنے والوں پر کوئی آج تہیں ہے۔ (انتہادہ) اور ہم نے گناہ کا اقرار کرلیا ہے اس کیے تھاری مغفرت فرما دے اور ہمیں بارش عطا فرما دے۔''

امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آئی ون ہمیں ہارش عطا ہوگئی ر بیعنی بلال بن سعد کی وعا اور ان کی گفتگو ہے )

### وفات

حصرت بلال من سعدرهمته الله عليه بشام بن عبدالملک کے دور خلافت میں ۱۳۰ ۱۳۰ جمری کے بعدانتقال کر مکئے ۔

**ፌፌ**ል

## ﴿ سیدنا حضرت محمد بن واسع رحمته الله علیه ﴾ دمة فرسوده که به الا این مدید

(متونی ۱۳۳۳ جری برطایق ۲۱۱ میسوی)

ان کے قاریوں عمل سے ایک قاریوں

🖈 💎 ايباقحص جس کود کيه کر دلوں کوتشکيين بوتي تقي ـ

🖈 💎 ہردن آفرت کے لیے تیار ہوتا تھا۔

🖈 💎 چتنوں میں اس کی انگلی ایک بزار تکوار دں ہے بہتر تقی۔

ል ል ል

تمال کے شہرواروں میں ہے ایک شہروار است کے راہروں میں ہے ایک عبادت گزار۔ اللہ تعالیٰ ہے را بطے میں ایک ستجاب الدعوات مخص ۔ بیہ ہیں «عزت محر بن دائع بن جابراز دی۔ ابو بکر اسلام کا لخز قراء کی زیدت عابد خشوع و تصوع والے نظر اللہ بن کے شش کا ایک نقد رادی۔ زاہدین کے ششخ کا کیک فقید کیک پر ہیزگاراور عدیث کا ایک نقدرادی۔

# خراج تحسين

ان کوبصرہ کی قضاء کا عہدہ چیش کیا گیا گھرانہوں نے اٹکار کردیا۔ دنیا کوترک کردیا اس لیے کددنیا کی ہرلذت ختم ہونے والی اور مرنے والی ہے۔ ان کا ایمان اور زید شد منتے والی چنان کی طرح تھے۔

سلیمان تھی کہتے ہیں کہ بیں نے محمد بن واسع سے زیادہ خشیت والاحض کوئی نہ ویکھا اوران کے سواکوئی ایسا محض نہیں جو یہ جاہتا ہو کہ انڈ تعالیٰ سے اس کے محیقہ کی طرح ملاقات کرے۔

موی بن بشار کہتے ہیں کہ میں کدے بھرہ تک محمد بن واسع کا بمسٹر رہا۔ وہ بوری دات نماز میں گزارا کرتے تھے۔

جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے ول میں بختی و کھٹا تو میں سفر کرکے جاتا اور محمد بن واس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ( تو تختی فتم موجاتی )۔

# زمدوتواضع

محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ کے زمد اور تواضع کی میہ کیفیت تھی کہ جب انہیں لوگوں کی طرف سے ان کے لیے کوئی تعریفی بات سفتے میں آئی تو فرمائے کہ اگر گنا ہوں کی بو ہوئی تو تم میرے قریب آئے پر قادر نہ ہوتے (بد بوکی وجہ سے )

عابدین کے انداز سے ایک فخص نے آ کر این واسع سے عرض کیا کہ مجھے
وصیت سیجئے۔ تو انہول نے جیکتے چیرے سے جواب دیا کہ بل جمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم
دنیا اور آخرت میں بادشاہ ہو۔ اس فخص نے بوی حیرت سے لب ہلاتے ہوئے تیزی
سے عرض کیا کہ مدمیرے لیے کیسے ممکن ہے تو آ پ نے فر مایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو
جاؤ۔ پھر این واسع نے اپنی نظریں وسیح آ سان پرڈالیس اور دل کی گہرائی سے نظنے والے
الفاظ کے ساتھ فر مایا کہ۔

''خوشخری ہواس مختص کے لیے جسے رات کا کھانا ملے تو صبح کا نہ ملے اور صبح کا ملے قورات کا نہ ٹل سکے اور انتہ تعالیٰ اس ہے راضی ہو ی''

ا کیک ون محمد بن وائع بازار میں اپنا گدھا بیچنے کے لیے لے گئے ۔ تو ایک فخص نے کہا کہ کیا آپ اس گدھے کو میرے لیے پستد کرتے میں؟ انہوں نے قربانیا کہ اگر راضی ہوتا تو اسے دیجتانیوں۔

محدین واسع نے مجابدین کا لباس پہنا اور اللہ کی بندگی کی قول ہے وقوت دینے

اللہ بندا پی گوار ہے دعوت دینے گئے۔اس وقت بیاسلام کی ایک گوار اور خراسان کے

والی بزیدین مہلب کے ساتھ تھے۔اسی ووران نج کا وقت آگیا تو اس نے آئیس نج کے

قاظے کا امیر بنا دیا اور پھر بزید نے ان ہے کہا کہ کیا ہم تہارے لیے کسی چیز کا تھم

کرویں (مراور قم وغیر مقی) تو این واسع رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا سارے لشکر کے لیے

کریں ہے؟ اس نے کہانیس۔ تو حضرت این واسع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو پھر مجھے

اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک دن ابن واسع نے اپنے بیٹے کودیکھا دہ بڑے ٹازے اترا کر ہاتھ ہا ہلا کرچل رہاہے تو بیدد کچے کران کے چرے (کارنگ ) بدل کیا اور انہیں بیدا عماز بہت برا لگا۔ چنا نچہ فوراً اپنے بیٹے کوفیعت کی زبان ہے مجمانے کے لیے اس کے قریب بیٹی مسے اور فرمایا کہ

'' جانتا ہے تو کون ہے؟ تیری ماں کو یس نے دوسو ورہم میں خریدا تھا اور تیرا باپ اللہ اس جیسے لوگ مسلمانوں میں زیادہ نہ کرے۔''

### مستجاب الدعوات ابن واسع

این واتع بوے خشوع کی رہز گاری عبادت والے اور متجاب الد موات خض اسے خص این واتع بوے خشوط کی رہز گاری عبادت والے اور متجاب الد موات خض سے ہے۔ ان کے دو ہاتھ سے جو قبولیت کے دروازے کھولتے تھے۔ ایک دن محمد بن واسع رضتہ اللہ علیہ ختیبہ بن مسلم کے ہمراہ ایک لفکر میں فکطے ترک ان کے خلاف نکل چکے سے ۔ تو تحدید بن مسلم نے معجد میں دیکھنے کسی کو بھیجا کہ دیکھوکوئی وہاں تو نہیں ہے؟ اس نے آگر بتایا کہ وہاں این واسع کے سواکوئی نہیں ہے اوروہ اپنی انگی آسان کی طرف کیے وعالمی معروف جی تو تحدید نے کہا ان کی بیانگی جھے تیس ہزار شہواروں اور تلواروں سے زیادہ پہند ہے۔

## شهرت اورعبدے سے نفرت

تحدین واسع کوشہرت پیند نہ تھی نہ ہی عبدہ بیند کرتے تھے۔ بلکہ وہ ان سے موت کے پنجول کی طرح دور بھا مجتے تھے۔ مالک بن مندر بھرہ کا کوتوال تھا۔اس نے محمہ بین داسع کو بلوایا تا کہ آئیس قامنی بنا دے محرکھر بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے انکار کرویا۔اس نے اصرار کیا محرانہوں نے دوبارہ انکار کیا تو این منذر نے نصے میں جمکی ویتے ہوئے کیا کہ '' یا تو تم اس محبدے پر براجمان ہوجا و ورنہ میں تمہیں تین سوکوزے مارول گا۔'' ابن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے خورو فکر کے ساتھ جواب ویا۔ اگرتم بیا کہ سکور کوڑے مارسکو ) تو کرلو کیونکہ تم ہم بر مسلط ہوا ور پھر دنیا میں ولت اٹھانے والا آخرت

میں ذلت اٹھانے والے سے بہتر ہے۔

# موت کایفین امیدوں کی کمی

حضرت تحدین واسع کوتاہ امید مخف سے اگرسوئے تو آئیس ایسنے کا انتظار (بیٹین) نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ لیننے لکتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ بہیں القد تعالٰ کے حوالے کرتا بھول۔ ہوسکتا ہے کہ میری فیند میری موت ہوجس سے میں دوبارہ نہ اٹھ سکوں۔

دن گزرتے رہے این واسع کی عمر آھے برھ کی اور صحت کمزور ہوگی۔ مرض کے جروں نے انہیں گھائل کرویا چنانچہ کمزور تحیف اور بیاری سے شکست خوردہ جسم کے حیروں نے انہیں گھائل کرویا چنانچہ کمزور تحیف اور بیاری سے شکست خوردہ جسم کا تھ بستر مرگ بر پہنچ گئے۔ لوگ جو آن و خرمایا میرے جمائیو! کیا تہمیں معلوم ہے کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ متم الند تعالیٰ کی جس کے سواکوئی بندگ کے لائق نہیں۔ معلوم نہیں مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یا جھے معان کردیا جائے گا۔

#### وفات

جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور صکدی جلدی کہنے سکے۔ رب کے فرشنوں کو خش آمدید۔ والا حول والا قوۃ الاہالله (شھرکت ہے شہوت ہے کرانڈ کی مشیت ہے )

فضالہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت الی خوشبومحسوں کی کہ اس جسی سمجی خوشبوسٹھی نہ تقی۔ پھراس کے بعد ابن واسع کی آئیسیں چندھیا کمئیں اور ان کا انتقال ہوگیا۔ یہ ۱۲۲ہ بحری تھا۔

☆☆☆

# ﴿ سيد تا حضرت عامر بن عبدالله بن زبير بن عوام رض التهنم ﴾

(متونی ۱۲۸ انجری بسطابق ام معیسوی)

ج ایافن جس نے اللہ تعالی سے اپنائنس جم بارخر بدار

جیں انڈ تعالی نے ان کی روح کوائی وقت بلایا جب پر بجدے میں تھے۔

جلا جس نے اپنے صدقے سے فقراء کی رات کی جاریکیوں کو روشن کیا۔

#### ☆☆☆

ایک زاہر برہیز گار۔ جس نے اپنی را تمین نماز کے قیام میں اور دن روزے کی حالت میں گزارے اور اپنی زید میں مغفرت کی امیدوں میں گزاری۔ یہ جی حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر بن عوام (رضی اللہ عنبم) جیب جاب سے صدفہ دینان کاشغف تھا۔ راتوں کولوگوں کے قدموں میں (ورہم) بجھیر ویتے جس وقت وہ نماز میں مصروف ہوتے۔ موت نے آئیس اس وقت آن لیا جب کہ یہ اللہ تعالی کے گھر میں مہمان سخے۔

#### خوف وخشيت

جب موت کا ذکر ہوتا تو خوفزہ واور بل جائے اور ان کے اعصا و مجنوں کی طرح کیکیائے گئے۔ حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ نے اپنائنس اللہ تعالیٰ عزوجل سے چھم تہ خریدا۔''

یہ ہر مرتبہ اتنا صدقہ کرتے جوان کی دیت کے برابر ہوتا اور ان کا کیا ہوا صدقہ ایک بہت بوی آتم بنآ ہے۔ ان کی عادت یقی کہ تھیل سے دس بزار درہم تھیم کے لیے فکا لیتے اور جب عشاء کی نماز پڑھتے تو ان کے پاس وہ درہم بھی ہوتے تھے۔ یہ عبادت کرنے والوں کو (اعرجرے میں) محسوں کرکے دیناروں یا درہموں کی تھیلی ان کے پاؤں کے پاس یوں دکھ ویے کہ نمازی کو تھیلی کا تو چہ چلے گرد کھنے والے کی جگہ کا علم شہو سکے۔ کس نے آئیس کہا کہ آپ کو اس بات سے کیا ماقع ہے کہ آپ بذات خود ان تک بیردرہم پہنچوادیں۔؟ تو فرمانے گئے کہ بچھے یہ بات نابسندے کہ جب وہ (مستق) بچھے یامیرے قاصد کود کیمے تو اس کا چیرولال ہوجائے۔

## آخری کمحات

یماری نے انہیں کرورکردیااور یہ تکلیف کے عالم میں بستر میں جا بیٹے اچا تک معجد سے مؤون کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ اکبراللہ اکبر ...... فرراً چینے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے معجد لے چلو( عبداللہ بن عامر کا گھر معجد سے قریب تھا) کسی نے کہا کہ آپ بیار ہیں اینے اوپر آسانی کریں۔ محرفر مایا کہ میرا ہاتھ بکڑ کر مجھے معجد سلے جاؤ اللہ کا دائل پکارے اور میں جواب نہ دول؟ چنا نچہ وہ لوگ اٹکا ہاتھ بکڑ کر معجد لے جی چنا نچہ بیر معجد میں مغرب کی نماز میں شامل ہوئے ابھی امام نے ایک رکھت پڑھی تھی کہ ان کا دوران نماز محد سے کی حالت میں انتقال ہوگیا۔

#### وفات:

ان کی وفات کا سال ۱۲۰ ججری کی وہائی میں ہے ایک قول کے مطابق ۱۳۳ ججری ہے۔

# ﴿سيدنا حضرت عابت البناني رحمة الله عليه ﴾

(متونی ١٢٤ه برطابق ١٢٧٥)

پن جس نے اپنی قبر علی نماز پڑھی فیر کی ایک کنی

🖈 مبادت کی کمان میں ایک تیراورزحد کے شہروار

**ተ** 

رحمٰن کی آوازوں میں ہے ایک آواز ہرستون کے پاس قر آن کر یمختم کیاان کا ول حواس اور شفافیت کے ایک سے کے سہارے مضبوط قائم تھا یہ بیں ثابت بن اسلم البنائی جوکہ امام ، رہنما، زام دعابہ ، اپنے دور کے ہیرے ، کونے کے فقیداور عابد تھے۔

#### عبادت وخشيت

ٹاہت بنائی بہت زیادہ روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور کثرت سے رونے والے انسان تخط طویل آنسوؤں کے جانشین تخے الی خشیت کے مالک تھے کہ جسے اگر سوآ دمیوں میں تشیم کیا جات تو کائی ہو جاتی رکونے کی مساجد کوؤھونڈتے تا کہ انہیں اپنے سجدے کی بکاء سے معمور کریں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے تھے کہ خیر کی پیچھ تنجیاں ہیں اور ابت بنالی خیر کی ان تنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔

کر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اس دور کے سب سے بڑے عاہد کو وکھے تو اسے چاہیے کہ ٹابت بنائی کو وکھے۔ ٹابت بنائی نے فوف اور ندامت کے آنسوؤں سے زندگی کا استقبال کیا اور رنج کی انگیوں کے اظراف کی طرف دوڑتے رہے۔اس مورت کی جلن کی طرح روتے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہوتی کہ ان کی پہلیاں اوپر نیچے ہوجا تیں۔

بہت ذیادہ رونے کی جہت آگھ میں بہت تکیف ہوگئے۔ معالج نے کہا کہ آپ ایک بات کی متانت وے دیں تو آگھ تھیک ہوجائے گئے۔ انہوں نے پوچھاوہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ روئمیں گے نیس ۔ اس کی بات من کر ثابت بنانی کی آگھوں میں آنسو جیکنے کے فرمایا اس آگھ کا کیا فائدہ جورد نے بی نہ؟ پھرآپ نے علاج کرانے سے انکار کردیا۔

# عشق رسول ملقه الأيلم

رسول اکرم میں بنیا کے کو میت ان کے وق جس جا گزیں تھی جب ہی کریم ما فیڈ بیٹر کے اٹھا تذان کے کانوں تک ویڈچ تو ان کی آتھوں جس شوق کے آنسو چیکنے گلتے۔ بیشوق ان کے دل پر اس طرح جھا عمیا کہ اسے جلا کر رکھ دیا اور اسے جنیل القدر صحابی حضرت انس بن ما لک کی جانب دھکینے لگا اور پھر جو نمی حضرت ٹابت کی نظر حضرت انس پر بڑی تو بچوں کی طرح ان کی طرف بھا تھے اور ان کا ہاتھ چوسنے سکتے اور دوتے ہوئے کہتے جاتے كرآپ ك باتھ نے رسول الله سافيائيا باك إنتوں كوچھوا ب\_

## طاعت کے بیکر

انہوں نے اپنی گمشدہ میراث کوطاعت کے سمندر میں خود کوغرق کر کے ادر رات کے مصائب اور نکالیف کوز کر کر کے پالیا۔ چنانچہ ٹابت بنانی ہررات تمین سور کعتیں پڑھا کرتے اور جب مبلح ہوتی تو ان کے پاؤں تھک کر چور ہو چکے ہوتے تو وہ اپنے پاتھوں سے اپنے پاؤں دباتے اور اپنے عمل کو ہلکا سجھتے ہوئے فرماتے کہ عبادت گزار چلے شجے اور میرے لئے کچھ ند بھا۔

اسینے بارے میں بتاتے ہوئے آیک مرتبہ فرمایا کہ میں معجد کا کوئی ستون اس وفتت تک نبیس چھوڑتا جب تک وہاں ایک قرآن نہ خم کرلوں اور وہاں روندلوں۔

حضرت ٹاشت بنائی اپنے احباب کے ہمراہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کے پاس جایا کرتے تھے تو راستے میں جو بھی معجد پڑتی اس میں نماز ضرور پڑھتے۔ اور جب حضرت انسؓ کے پاس بہنچے تو حضرت انسؓ پوچھتے ٹابت کہاں ہے؟ ٹابت کہاں ہے؟ اس کی عادت الی ہے جے میں پہند کرتا ہوں۔

## دعا كى قبولىت

حضرت ثابت رحمدالله تعالی این آنسودک کے ساتھ گز گڑا کردعا کرتے اے اللہ! اگر تو کسی کوقیر میں نماز پڑھنے کی تو فیق دیتا ہے تو بچھے اپنی قبر میں نماز کی تو فیق عطا فرمادے۔ چنانچہ بیددعا حرف بحرف قبول ہوئی اور انہیں وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھتے و یکھا گیا۔

#### وفات

ٹاہت رحمدانلہ تعالی بنائی دنیا ہے رفصت ہوئے اور ان کی روح ہیئے رہے والوں کے پاس اور بھنے گئی۔ بیٹراق پر خالدین عبداللہ کی گورٹری کا زمانہ تھا۔۱۲۳ ہجری یا دوسر مے قول کے مطابق ۱۴۵ ہجری تھا۔

# ﴿ حضرت سيدنا محمد بن المعنكد ورحمة الشعليه ﴾

(متونی ۱۳۰۶ بری برط بق ۸۳۸ میسوی)

🔅 💎 مدرسه بکا و کا ایک ظامب علم جس کنز دیک و نیا بے تیست تقی۔

🛠 💎 این نے نئس برمیز لیس سال محنت کی حتی کہ دوسیدھا ہو گیا۔

من جس رغول في حمل كروي تفايد

#### 公会会

الیافض جس نے دل وصح کی ہوا کس (بادشیم) اور جمھوں کے آنسوؤں سے مارویا مارویا سے جی حضرت محمد بن متلد ربن عبداللہ بن حدیر بن عبدالعزی قریش تھی مدنی ۔ شخ الاسلام، عابدول کے شہسوار، قراء کے سردار، ایک زاھد وعابد، آجی جرنے والے سچائی کے معدن اور رجال حدیث میں سے ایک رادی، بعض سی ہدکی زیارت سے سرفراز ہوئے سرسنر وشاداب دل کے مالک، مجر پورائیان، پر بیزگاری کے ایک مثلاثی توکل کی ایک درسگاہ، قیام لیل میں مصائب کا مقابلہ کرنے والے جب نجی کریم مشہلاتی کا تذکر دہوتا تورد ہزتے اوران کے آنسوائد آتے۔

اپنا عال فود میان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قنس پر چالیس سال محنت کی حق کہ وہ سیدھا ہوگیا۔

### عبادت وخشيت

تیز حواس اور شفاف ول کے مالک ، آنکھول میں آ نسوکھیر نے نہ تھے۔ رات ک تاریکی میں محمد بن مقدر کھڑے ہوئے اور اپنی آ داز کی سرگوش ہے رات کے اند چرب کوتو ڈیتے ۔ ایک وان اپنی محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان پر اہکاء غالب آگنی اوران کا جسم یوں تڑ ہے لگا جیسے چڑیا پھندے میں سیھنسی ہو۔ یہ خال و کیو کر تھروالے ڈر گئے یو جھنے لگے تہمیں کس چیز نے راہ یا لاقوان نے بات نہ کر سکے ان کے الفاظ صق میں تھے کررہ گئے بھر ہے رونے لگ گئے۔ چنا نجے گھر والوں نے ان کے دوست ابوحازم کو بلوایا اور آئیس پورا واقعہ بتایا چتا نجدوہ تیزی سے ان کی حراب میں داخل ہو گئے اور بھر ابوحازمؒ نے ان سے بوچھا'' میرے بھائی تمہیں کس چیز نے دلایا؟ تم نے تو گھر دالوں کوڈرا دیا ہے کوئی تکلیف ہے یا اور کھے ہے۔؟

محمد بین منکدر کے رضاروں پر آنسو بہدر ہے تھے فرمانے گئے کہ اللہ تغانی عزوج کی کتاب کی آیت نے میری بیات بنا دی۔ ابوصازم نے بوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ اللہ آپ پر رقم فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ'' بیآیت'' اور ان کے سامنے اللہ ( کے بار) سے وہ کچھے فلا بر ہوگا جس پر آئیس گمان بھی نہ ہوگا۔ (افرم آید یہ)

یین کر ابوحاز مجعی ردنے کے اور محمد بن منکدر کی آگ کو اور بحثر کا دیا اور دونوں آنسوؤں کے سندر بھی فوطے نگانے لگے۔ ابن سنکدر کے گھر والوں نے کہا کہ ابوحازم ہم نے توجمہیں اس لیے بلایا تھا کہتم ہماری پریٹانی دور کرو کے گرتم نے پریٹانی بردھادی۔

ان کا پڑدی کس بیاری ش بنتا تھاوہ رات کو تکلیف کے مارے چیخا اور محد بن متکدر زور سے الحمد لللہ کہتے۔ کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا پڑوی مصیبت کی دجہ ہے آواز بلند کرتاہے اور میں نعت کی دجہ سے آواز بلند کرتا ہوں۔ وعاکی قبولیت

آیک مرتبہ ایک مخض نے محرین منکدر کے پاس سودینارا ہانت رکھوائے تواسے محرین منکدر نے کہا کدا سے بھائی اگر مسل ضرورت ہوتو ہم خرج کرلیں؟ مجرہم تہمیں دوا کر دیں گے اس مخض نے کہا " ٹی ہاں" چنا نچہ محرین منکدر کو ضرورت پڑ گئی اور انہوں نے خرج کر کن منکدر کو ضرورت پڑ گئی اور انہوں نے خرج کر لئے اور پھراس خص کا قاصدائی کی امانت واپس لینے آیا اور محمد بن منکدر کے پاس بچر بھی نہ تھا۔ چنا نچہ انہوں نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر رو کر وعا کی ۔ اے اللہ میری امانت کو ضائع مت کر اور میری طرف سے اسے اوا کر وے۔ اس کے بعد یہ کی کام سے باہر نکھے تو راستے میں ایک نامعلوم شخص نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں آیک سودیناری تھیل دی۔ جس سے انہوں نے اپنا قرض اوا کر دیا لیکن محمد ہاتھ رکھا اور آئیس آیک سودیناری تھیل دی۔ جس سے انہوں نے اپنا قرض اوا کر دیا لیکن محمد ہاتھ درکوا نی موت تک مید معلوم نہ ہوسکا کہ دو شخص کون تھا جس نے بیتھیلی بھوائی تھی۔

ان کی دفات کے بعد اس مختم نے بیراز کھولا جو تھیلی لایا تھا۔ کدیے تھیلی حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر نے بجوائی تھی اور اس کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بید حضرت محمہ بن منکد رکو دیے آؤلیکن آئیس مت بڑنا حتی کہ بیس مرجاؤں یا محمہ بن منکدر وقات یا جا کمیں۔ چٹانچے اس مختص نے بیراز نہ کھولاحتی کہ ان دونوں بزرگوں کی وفات ہوگئی۔

### آخرى لمحات

محد بن مندر موت کی آغوش میں جا لینے اور روتے رہے کیکیاتے رہے۔ لوگ ان کی صالت دیکھ کر تعجب کرتے۔ چنانچہ ان سے بع چھنے سلکے کہ یہ جزع فزع کیوں ہے؟ آپ نے مردنی می آواز میں فرمایا : میں اللہ تعالیٰ کی کماب قرآن کریم کی اس آیت ہے ڈرنا ہوں۔

﴿ وَ بَدَالَهُمُ مِّنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُو يَحْتَسِبُونَ ﴾

(الزمو آيت: ۳۵)

'' اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہے وہ کچھ طاہر ہوگا جس کا آئیس ''مان تک ندہوگا۔''

میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بال میرے لئے وہ کچھ ظاہر نہ ہو جس کا بچھے گہ ن بھی نہیں۔

چڑنی لوگ آپ کو اس بات پرتسلیاں دیتے رہے حتی کدا جا تک ان کا چرہ چراغ کی طرح کھل اٹھا اس وقت وہ دنیا ہے رخصت ہور ہے تھے۔ فرمانے گئے کہ اگرتم وہ کچھ دکھے لوجو کچھ میں دکھے رہا ہوں (یا فرمایا جن نفستوں میں میں ہوں) تو تہاری آئمییں شندی ہوجائیں۔

وفات

۱۳۰ه هيس آپ کي وفات ٻوئي ۔

ជជ្

# ﴿ سيدنا حضرت الوب تختياني رحمة الشعليه

(متونی اسلام برطابق ۲۹ میسوی)

اگرآب ان کے بجدے ویکے لیس تو آپ کا دل کیے گا کہ بیزشنہ ہے۔

نز احل بعره کے جراغ۔

الله المياضي جس كرول كوعكت في رسكون كروياتها-

: جس نے دنیا کو تقوے کی دیواروں کے بیچھے قید کرویا تھے۔

ជាជាជា

باہر عالم، نوجوانوں کے نوجوان، اہام، حافظ اہل بھرہ کے نوجوانوں کے سردار یہ بی ایوب بن ابوشمیہ کیمان ختیائی بھری ابو بکر۔ اپنے دور کے فقہاء کے سردار تقد تابعی، عبادت گزار حافظ، جنہوں نے چالیس جے کئے صاحب کرایات زید اور تقوی جب حدیث رسول سٹھ آئی آئی سنتے تو رو پڑتے۔ لوگوں کے سامنے سب سے زیاد و مسکرانے والے شخص سنتے۔

# اقوال زرين

ان کا کلام ناریخ نے محفوظ کیا، حکمت کے مصادر نے اسے اچک لیا ناکہ کتابول میں اسے محفوظ رکھ کیس۔ان کے اقوال میں سے چند یہ بیں۔

- (۱) بہت زیادہ کھانا پیٹ کی بیاری ہے۔
- (۲) بندہ دوخصلتوں کے باعث سردار بتراہے۔
- (۱) لوگول کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے مایوں ہوجاتا۔
  - اور جوان سے سرز د ہور ہاہے اس سے تغاقل بر تار

ابوب بختیانی حضرت بھریؒ کی خدمت میں گئے جب دہاں سے واپس ہوئے اوراتی دور ہوگئے کدان بھی آ واڑ نہ ہی سکتی تو حضرت حسن بھریؒ نے فرمایا بیانو جوائوں کے سروار ہے ۔ایک اور مرتبہ فرمایا کہ بیابل بھرہ کے نو جوانوں کے سروار میں ۔ حفرت مفیان بن عیابہ کہتے ہیں کہ بیں نے ابوب جیسافخص نہیں ویکھا۔ حفرت شعبہ کہتے ہیں '' (ابوب فقہاء کے سردار ہیں میں نے ان سے جب بھی کوئی دعدہ کیابیاس میں بجہ ہے ہاڑی لے گئے۔ حضرت افعدہ کہتے ہیں کہ ابوب علاء کے ہر کھنے دالے ماہر ہیں۔

## زبد وخثیت

حفزت ایوب ختیانی زہد کی ایک محراب مضطمت ان کی زبان سے جاری ہوتی تھی۔ دنیا سے بر بنیتی اختیار کی اور اسے زہد کی تلوار سے کان ڈالا، اور اسے تقویل کی دیواروں کے پیچھے تید کردیا۔ ایوب فرمائے کہ:

زہد دنیا میں تین هتم سے ہیں(۱)سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی عبادت میں ہے کہ اس کے سامنے عبادت کی جائے ۔۔(۲) سب سے اعلیٰ زہداللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے بچتا ہے(۳) اور تواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا زہراللہ تعالیٰ کی حلال چیز دں میں ہے۔

## عمل کے اخفاء سے محبت

ابوب بختیانی انفاء کے پردے میں گشت کرنے کو پسند کرتے تھے۔اپناعمل بھی خفیدر کھتے رات کونماز پڑھتے تو آ ہستہ آ ہستہ قرائت کرتے اور جب میچ ہو جاتی تو او کجی آوازے قرائت کرتے تا کہ و کھنے والا یہ سمجھے کہ ابھی ابھی نماز پڑھنے لگے ہیں۔

ایک مرتبددن کے وقت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹے تھے اور وہ لوگ اپنے منداور ساعتوں کو نبی کریم ساٹھیاں کے اسادیت کا ذکر کر کے معظر کرنے لگے۔ مگر چند ہی کمات الیوب ختیاتی نے نے جوان کے لیول سے نگلے تھے کہ ان کی آنکھوں ہے آنسو بہد کران کے رضاروں پر بہنے گئے۔ یہ فود سے کہنے گئے کہ آپ ساتھ الیا تم کی مجت اور ذہا کو چھپانا جا ہے۔ نیکن بوڑھا جب عمر کا زیادہ ہوجائے تو اس کے آنسواس پر عالب آجاتے ہیں بھرانہوں نے اپناماتھا ہے منہ پر رکھ لیا جیسے کہ جمائی آرہی ہو۔

# <u>شهرت اور حکمرانول ستے دوری</u>

شمرت کو نالیند کرتے اور ظاہر ہونے سے دور بھاگتے تھے تھر انوں کے تریب شرجاتے۔ یزید بن ولید (بن عبدالملک) ان کا دوست تھالیکن جب انہوں نے اس کے علیقہ بن جانے کی خبری تو ہاتھ اٹھا کر دعائی اے اللہ اس کو میری یاد بھلا دے۔

#### وفات

بھر وہیں اسما بھری ہیں طاعون کے زمانے ہیں وفات یا مکے اس وقت ان کی عمر تر یسٹے سال تھی۔

#### \$ \$ \$

# ﴿سيدنا حضرت ما لك بن دينار رحمة الله عليه ﴾

(متوفی اس انجری بسطایق ۱۳۵۵)

ا بن است زمد ك درساع دين ك محركوباطل كرويار

ايناول الشقال كي اطاعت ثل جمكا ديا\_

السامخض جس نے اپنے ول کے درواؤے جملائی کی فوجوں کیلئے کھول دیے منے۔

الله تعالی کرب کی آگ نے ان کی رکول سے بھوک کو جل اکر رکھ دیا۔

#### ជជជ

ایسے گھرانے جی پیدا ہوئے جس کے اہل کے دلول جی ایمان جاگزیں تھا انہوں نے دلول جی یفتین پیدا کر دکھا تھا۔ یہ جی حضرت مالک بن و پیار بھری ابو کچی ۔ رادی حدیث، قاری قرآن، تقوے کی محراب جی ایک زائد، صالحین جی سے ایک واعظ ایٹے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اجرت برقرآن کی کمابت کرتے اورا جرت بھی آئی لیتے جو کھانے چنے کی اشیاء کے لئے کافی ہوان کی گفتگودلوں برج دو کرد بی تھی۔

# دنیا کی خرابی مال ہے ہے

مالک بن دینارگا قول ہے کہ میں نے ہر گناہ پر غور کیا تو اسے مال کی محبت کی وجہ ہے یا۔ وجہ سے پایا۔ ایک اور قول ہے کہ جب سے میں نے لوگوں کو پچچانا ہے میں ان کی تعریف سے خوش نیس ہوتا اور نہ ہی ان کی برائی کرنے سے ناخوش ہوتا ہوں۔ کس نے کہا کہ دو کس نے فرمایا کہ تعریف کرنے والا بھی مفرط ہوتا ہے اور خدمت کرنے والا بھی۔

ایک دن لوگوں کے پاس آئے اور ان کو بھیجت کرنے ملکے کردنیا ہے بچو کیون کہ بیطاء کے دلون پر بحر کردیتی ہے۔

ا ہے زیانے ہیں سائقین کی کشرے کا فیکوہ کرنے تکے قرمایا کہ آگر سنافقوں کی دم نکل آئے تو انہیں جلنے سے لئے زمین ندیغے۔

حفرت ما لک بن ویٹارایٹے آپ پرزیادہ کھانے سے اور ونیا کی خواہشات کو بیٹ میں جمع کرنے سے خوف کرتے تھے۔ فرماتے ''اپنے پیٹ کو شیطان کی بوری مت بناؤ کدالجیس اس میں جو جاہے بھرتار ہے۔''

اور فر مایاسب سے برا بندہ وہ ہے جواٹی خواہش، اپنے ارادے اور پیٹ کی یوجا کرے۔

# مکھن گگی روٹی اور حفترت کا زھد

ون کے وقت مالک بن ویناراپنے ایک ساتھی کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اپھالیس سال ہے بجھے بھوٹ گلی روٹی کی خواہش ہے بیس کروہ تخص ہوا کی طرق کیا اور اپنے گھر سے بھٹ لگی روٹی نے کرآیا اور ان کی خدمت میں چش کردی۔ ابن دینار نے دورونی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے الٹ بلٹ کرد کیھنے لگے۔ پھر نفرت کے لبچے میں فرمایا کہ میں تیری جالیس سال سے خواہش کرتا تھا لیکن میں جھے پر غالب رہاجتی کرآئ کاون آگیا ہے اور اب تو جاہتی ہے کہتو بھی پر غالب ہوجائے پھر فرمایا اسے بھے سے دور کردو۔ اور آپ نے وہ رونی کھانے ہے انکار کردیا۔ مالک بن دیناراپنے کھانے کے بارے ٹی اور وہ جواپنے پین شرا گوشت اوراچھی چیزیں فراہم کرتے بیان فرماتے ہیں کہ میرا پورا سال ایسے گذرتا ہے کہ میں اس میں گوشت عیدالاضیٰ کے ون کے سوانیس کھا تا۔ صرف میں اپنی قربانی ٹیں سے کھا تا ہوں کیوں کہ اس ٹیں تحداور سنت ہوتی ہے۔

افسوس سے ٹوٹے دل اور ندامت کی زبان سے آیک مرتبہ فرہایا کہ ہیں نے اپنے گھر والون کے لئے ایک بحری کا بچدا یک درجم بیں خرید ااور بیں سال سے ہیں اسپنے نفس کا اس بارے ہیں محاسبہ کررہا ہوں مگر ابھی تک کوئی راست نہیں نکال بایا۔

ایک دن ان کے دل یس سمی چیز کی خواہش ہوئی فوراً اپنے ننس پراہل پڑے داڑھی پکر کرسرزنش کی کدکیا جس چیز کی خواہش ہو ہروہ چیز کھائے گا؟ جس چیز پر چاہے گا سوار ہوگا؟ یہ بہت براکام ہے اے مالک۔

۔ مالک بن دینار سے ایک فخص نے ہو چھا کہ کیا ایک دن میں دوروٹی آپ کو کافی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا(رونی ہوگی تو) اس وقت اس کے ساتھ تھی ہمی جاہوںگا۔

آپ نے ایک مرتبہ تجان کے غلام حوشب ثقفی کو دیکھا تو آواز دی اور فر ہایا اے ابو بشر مجھ سے دو ہاتھی یاد کرلو۔ ایک تو بیاکہ جب سونے لگوتو تم بھوکے ہواور دوسری بیاکہ جس کھانے کو دل چاہے اسے چھوڑ دو (یابوں کہا جائے کہ کھانے کو اس وقت چھوڑ دو جب تمہارادل اسے جاور ہاہو۔)

حضرت مالک بن دیتارٌ دنیا، اس کے گھرون اس کے سامان اور ہیں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بے رغبت تھے۔گھرکے دروازے بیس کنڈی نہیں لگاتے تھے شدی کوئی در بان تھا اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کے درمیان بیٹنے اور فرماتے کہ جو بھی میرے گھر میں آکر کوئی چیز لے لے وہ اس کے لیے حلال ہے اور بچھے کی تالے یا چائی کی ضرورت نہیں۔

## ما لک بین و بینار کی وعا

ا کیک مرتبہ مکد کی طرف قافلہ گامزان تھا حضرت ما لک بن دیتار نے آواز لگائی اے لوگوا بیس وعد کرر ہا ہوں ، آبین کبوبہ چھر ہاتھ اٹھائے اور گز گڑا کروما کی اے الند! مالک بن ویڈر کے گھر میں تھوڑ ک یا زیادہ دنیا ہالکل واضل مت کر۔

#### ونیاستے ہے برواہی

ایک دن مالک بمنا دینار کے گھر اوراس سے المحقہ گھروں میں آگ لگ گئا۔ حضرت مالک نے قرآن کا نسخداورا پئی چاورا تھائی اورنگل گئے کی نے کہا اے ابو بچلی گھر جل جائے گا۔ آپ نے بڑے اطبینان سے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز نبیس جس کے جانے سے ڈروں چمرا پنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر چلائے۔ بھاری پو جھ (زیادہ سامان) والے بلاک ہو گئے۔

جب دات تاریک ہو جاتی اور گھر گہر ہے اندھیرے ڈوب جائے تو ایسے میں سلام بن الجی طبح مالک بن دینار کے ہاں گئے وہ بغیر چرائے کے گھر میں بتھے اور ان کے ہاتھ میں دوئی تھی۔ اس نے کہا ہے ابو کی کیا جہائے نہیں ہے جو آپ کا گھر دوٹن کرے؟ کیا کوئی ایسی چیز ( بلیٹ وغیرہ) نہیں جس پر آپ روٹی رکھ کیس۔ چنانچہ مالک پرافسوس کیا کوئی ایسی چیز ( بلیٹ وغیرہ) نہیں جس پر آپ روٹی رکھ کیس۔ چنانچہ مالک پرافسوس طاری ہو چکا تھا فریانے گئے کہ مجھے (میرے حال میں) جھوڑ دو جو کچھ گذر عمیا میں اس پر ناوم بول۔ (اب ای حال میں بہتر ہوں)

# چور کی تو بہ

ایک مرتبدایک چورگھر میں داخل ہو گیا گراہے کوئی الی چیز ندلی ہے وہ چوری کرے حضرت مالک نے چورکی موجودگی کومحسوس کرایا تو اس سے فرمایا کہ کیا ہوا و نیا کی کوئی چیز تھے نیس لی؟ کیا آخرت کی کسی چیز میں رغبت ہے؟ چورنے کہا" جی بال" فرمایا تو آؤ دِضُوکر کے دورکعت پڑھ لے۔ پھراسے لے کرمسجدکی طرف بیفر ماتے ہوئے فکلے کہ یہ چوری کرنے آیا تھا گرہم نے اسے چوری کرلیا۔

### ذ کراورعبادت

القد تعالیٰ ہے مغفرت کی رغبت کی وجہ سے ذکر اور عبادت ان کا شغف بن گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نمتوں سے لطف اندوز ہونے والے القد تعالیٰ کے ذکر جبسی کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوتے ۔

ایک مرحبہ اینے احباب کے درمیان جیٹے فرمارے تھے کہ دنیا دائے دنیا ہے۔ نُکُل کے ادر سب سے زیادہ پاک اور انھی چیز انہوں نے نہیں چکھی۔ احباب نے پوچھا ''وہ کیا چیز ہے؟''

فرمایا'' الله تعالیٰ عز وجل کی معرفت'۔

جب صبح (تبجد) کا دفت آ جا تا تو بینماز میں لگ جائے پھراپی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے بکڑ کر عاجزی کے ساتھ کہتے۔اے اللہ جب تو اولین اور آخرین کو جمع کرے تو مالک بن وینار کے ہو صابے کوجہنم کی آگ ہم حرام کر دے۔ا'

# حق گوئی و بے با کی

بڑے تکبر ناز وانداز اور غرور کے ساتھ ابھرہ کا والی اپنی ایبت ناک سواری پر
مانک بن دینار کے سامنے سے گذرا۔ حصرت مالک بن دینار نے اسے ڈائنے ہوئے
آواز دی اپنی اس چپل جس کی کر۔ والی بھرہ کے خدم دسٹم وصافظ مالک بن دینار پر بل
پڑنے کو بڑھے والی نے مداخلت کی کہاا سے چھوڑ دو۔ پھراسپے غرور میں معفرت مالک کی
جانب بڑھا اور بڑے نخر سے کہنے لگا۔ کیا تو جھے نہیں جانیا؟ مالک بن وینار نے کہا
"کول نہیں اور مجھ سے زیادہ تھے جانیا کون ہے؟ تیری ابتداء ایک گندا پائی کا قطرہ تھا
اور تیرا انجام ایک سڑا ہوا مروار ہے اور بھراس ووران تو گندگی کو پیٹ میں اٹھائے پھرتا
ہے'' ۔ یہن کروائی نے سرجھکا لیا اور واپنی جائے ہوئے بولا کہا بھی نے بھے یالکل سیح

ائیں ون والی بھرہ نے انہیں بلوایا یہ چلے گئے وہاں پہنچاتو والی نے کہا کہ ممرے لئے دعا کردیں۔ آپ نے قرمایا کتنے ہی مظلوم تیرے دروازے پر کھڑے تیرے لئے بدرعا کی کردہے ہیں۔

### آخری کمحات

جب ما لک بن دیناراہے مرض وفات میں بستر پر جا پینچ تو جب جان سپر وخدا کرر ہے تھے تو آسان کی طرف سر اٹھا کر فریائے گئے 'اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں اپنی بقاء کوکس عورت یا بیٹ کے لئے نہیں جا بتا تھا۔

#### وفات

۱۳۱ جمری میں معزت مالک بن دینار نے بھرہ میں اپنے رب کے جوار کو اختیار کرلیا۔

#### ☆☆☆

# ﴿سيدنا حضرت منصور بن معتمر رحمة الله ملي ﴾

(متونی ۱۳۴ جری برطایق ۲۹ میسوی)

🖈 💎 اگرتم محراب کی طرف ان کالیکناد کیدلوتو کود مے کدیدا بھی مرجائے گا۔

ائي زندگي غنون كوكسيني كزاوري-

جئے ان کی رات کا تہائی حصہ صرف بکا و ہوتی۔

#### **ተ**

روزہ اور نماز ان کے دل کے تر بی دوست تھے۔ راصول کے ہلاکت کدے میں دنیا کوالیے رائے ہے ہٹادیا تھا۔ کوئی انہیں ویکھا تو یوں لگنا کہ جیسے وہ غول کی گفرای سر پر اٹھائے ہوئے ہیں .... ہیے ہیں منصور بن عتم بن عبداللہ سلی۔ ابوع آب معدیث اور تقوے کے بڑے آدمی تھے۔ اٹل کوفہ ہیں سے تھے اور ان سے بڑا حافظ حدیث کوئی نہ تھا۔ تقد اور ثبت تھے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں چندھیا گئ تھیں۔ عالیس سال مسلسل روز سے رکھے رائ کونماز پڑھتے اور دن کوروز ورکھتے۔

# رنج والم سے پیکر

منصور بن معتمر کواگر آپ دیکھتے تو کہتے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت آئی ہے۔ ایک طرف کوڈ ملکے ہوئے ، دھیمی آواز ، بیٹی آئکھیں ، کہ اگر منصور کوٹر کت دوان کی آئکھول ہے آنسو بہتے لگ جا کمیں ۔ حصرت سفیان ٹور کی ہمیں ان کی نماز کا حال بتاتے ہوئے فریائے ہیں کہ اگرتم منصور کونماز پڑھتے دیکھ لیتے تو کہتے کہ چھن ابھی مرجائے گا۔

### عباوت وخشيت

ایک رات میں کے وقت منعور کی والدہ نے ان کے روئے کی آ واز کی تو تیزی اے ان کے پاس آ کیں اور بڑے فوف بھری شفقت سے کھنے گلیں۔ بیتو اپنے آپ کے ساتھ کیا کررہا ہے۔؟ پوری رات روتا رہتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ میرے جیئے شاہر تو نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ شاہر کسی کو تق کیا ہے؟ بیس کر منعور نے کہا۔ وہاں جان جی جانبا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کہا ہے؟

ان کی والدہ اُن کی رات کی عبارت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی جی کہ تہائی رات وہ قرات کرتے ، تہائی رات روتے رہنے اور تہائی رات دعا کرتے ۔وہ رات کو اپنے گھر کی حیست پر کھڑے نماز پڑھتے گویا کہ کوئی لکڑی اعد عیرے جس کھڑی ہو۔

### عبدول سے بیزاری

کونے کے عال یوسف بن عمر نے اُٹین بلوایا وہ اُٹین عہدہ قضاء پرمقرر کرنا چاہتا تھا تکر دہاں جانے سے باز رہے تو اسے غصہ آگیا اور اُٹین زبردی قضاء ( قاضی ) کی کری پر بٹھا دیا۔ چنانچہ دوخض جھڑا لے کران کے پاس آئے اور سامنے بیٹھ کئے تو انہوں نے ان سے پچھ نہ ہوچھا ہوئے سے رکے رہے اور بات بالکل نہ کی حتی کہ وہ

دو**نو**ں والیس <u>صل</u>ے مھئے۔

پھر کئی نے پوسف بن عمر کو کہا کہ اگر تو ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے بھیر دے تب بھی وہ عہدہ قضاء قبول نہیں کریں ہے۔ چنانچے اس نے انہیں چھوڑ ویا اور جانے دیا۔

#### وفات

۱۳۲ اجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور روح باری تعالٰ کے پاس چکی گئے۔ شدشتہ

﴿ سيدنا حضرت صفوان بن سُليم رحمة الشعلب ﴾ ﴿ سيدنا حضرت صفوان بن سُليم رحمة الشعلب ﴾ ﴿ سيدنا جمل بطابق ٢٠٠١ ﴿

اس نے اللہ تعالی ہے عبد کیا کہ جالیس سال تک یستر پر ابنا پہلوٹیس نکائے گا۔

الباقض جن كي النشكوے مريض شفاياب بوعاتے ہے۔

🖈 ان کی دعارز ق کی ایک کی تحی

#### **\*\*\***

انہوں نے فضائل کا شکار کرنے کے لئے جال تیار کیا تھا۔ ایسا تخص جے اگر
آپ دیکھیں تو وہ تمہیں اچھا گئے۔ حید بن عبدالرحل بن عوف کے آزاد کردہ غلام ابوعبیدہ
عفوان بن سلیم بن عوف جو کہ چھے ہوئے زاہر ایک جمہر ایک باوفا، ایک امام، حافظا،
فقیدادر عابر ایک ثقد بے شارحد یثوں کے دادی، بڑی منت دریاضت، تقوی اور پر ہیز
گاری دالے خض تھے۔ آسان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ خالی نیس لوٹائے جاتے تھے
توگوں کے درمیان فقراء کے سے تواضع بادشاہوں کے دید بے کے ساتھ زندگی

www.besturdubooks.wordpress.com

امام احمد بن طنبل فرماتے تھے کہ بیابیا شخص ہے کہ اس تعتقو ہے مریض شفا

یاجائے اوراس کے ذکر کرنے سے بارش آجائے۔

عبدالعزیز بن الی حازم کہتے ہیں کہ مفوان بن سلیم میرے ساتھ مکہ میں سے سے مگر انہوں نے واپسی تک بالکل آ رام نہ کیا ( سمرا کا کر فیٹے نہیں )

حضرت صفوان زہد میں رغبت دلاتے ہوئے فرماتے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے ۔
والا ہے کہ ان کی ساری کوششیں پہیٹ کے لئے ہوں گی اور دین خواہشات کا نام ہوگا۔
سلیمان بن سالم بیان کرتے ہیں کہ گری کے موسم میں صفوان بن سلیم گھر کے
اندرنماز پڑھتے (رات کی عبادت جہد وغیرہ) اور سردی کے موسم ہیں گھر کی جہت پر نماز
پڑھتے تا کہ نیندند آئے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر بڑی آو د زادی سے دعا کرتے اے اندصفوان
کی بیمنت تیرے لئے ہے تو جانا ہے۔

ائس بن میاض اس زامد وعابد انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے صفوان بین سلیم کو دیکھاں آگر انہیں یہ کہ میں نے صفوان بین سلیم کو دیکھاں اگر انہیں یہ کہد دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو جتنی عبادت وہ کیا کرتے تنے اس سے زیادہ کرنہ پاتے۔ (وہ اتنی زیادہ بی بوتی تھی کہ جیسے کل قیامت آنے والی ہے اور اس کے بعد اعمال کرنے کا موقع نہیں)

### امراء کے حدایا ہے استغناء

قلیفہ سلیمان بن عبداللک مدینے آیا مدینے کے گورز معفرت عمر بن عبدالعزیز سلیمان نے حضرت مفوان کو دیکھا تو اسے ان کا حبیہ اور زبد براا چھالگا اس نے پانچ سود بنار کی ایک تھیلی آئیس بجوالگ جب اس کا قاصد وہ تھیلی کرآیا تو صفوان کیکیا نے گئے اور تھیلی کو یوں بچینک دیا جیسے کہ وہ آگ ہو تھیل انھائی نہیں بلکہ وہاں سے دور بھا مے ٹچر پرسوار ہوکر مدینے سے بی نکل مجھے اور جب تک سلیمان مدینے میں رہا وہ مدینے میں رااوہ مدینے میں داخل نہ ہوئے۔

اپنے انفاق اور خاوت کے باحث کیل کے دروازے سے نکل آئے چٹانچہ جس مختاج پر نظر پڑتی اسے پچھے نہ پچھے ضرور دیتے ایک مرجہ سردی کی رات میں سجد سے نکلے تو ایک فخص کو دیکھا جس کے پاس کیڑے نہ سے تو اسے اپنی پہلی ہوئی قمیض ا تار کر دے دی۔

صفوان جب مسجدے نکلنے لگتے تو روئے حتی کدان کے بینے ہے ہانڈی کے جوش مارنے بیسی آواز آتی ،لوگ جمع ہو گئے اور پو چھا کہ مفوان آپ کیوں روئے جیں؟ فرمایا جس ڈرتا ہوں کہ ددبارہ کھیل مسجد ندآ سکوں۔

## بستريرند ليثنے كاعہد

انہوں نے میر عہد کیا تھا کہ جب تک اپنے رب کے پاس نہ چا جاؤں بستر پر پہلو دراز نہیں کے در کے باس نہ چا جاؤں بستر پر پہلو دراز نہیں کروں گا اس عہد کے بعد جالیس سال زندہ رہے گر بستر پر کیوں نہیں موت کا دفت آگیا تو انہیں کہا گیا کہ اللہ تعالی آپ پر رحم کرے آپ بستر پر کیوں نہیں لینے انہوں نے لاخر چہرے اور خوف سے عثر حال آواز کے ساتھ جواب دیا کہ کیا علی اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا جواع ہد ہورا نہ کروں؟ چنا نچے وہ اکروں حالت میں میں جیتھے رہے تھی کہا ہوں کہ دور آ اس جا گئی۔

#### وفات

مدینه منوره شری ۱۳۳ جری ش معزرت صفوان کی و فات بولی۔

کانی عرصہ کے بعد ایک ون ایک محدرک قبر کھود رہا تھا کہ دہ اجا تک ایک کھورٹ می برگراجس کی بڈیوں پر مجدے کے نشان سقطتی کراس کی بیشانی اس کے سامنے آگئی تو محورکن نے اس قبر والے کے بارے میں یو چھ بچھے کی تو چہ جا کہ بی قبر حضرت صفوان بن سلیم دھمة اللہ علیہ کی ہے۔

**ተ**ተ

# ﴿ سيدنا حضرت زياد بن الى زياد رحمة الله عليه ﴾

(متوتی ۱۳۵۵ جمری برطایق ۵۲ یفیسوی)

🖈 ايمانخص جس كى باتمى بادشامون كوراد دياكرتي تعيس.

🖈 جس نے اطاعت کے کوڑے سے اپنے تنس کو تکھارا۔

النياس كى نگام تەنچىوزى كروه آرام بى كريكے\_

#### **☆☆☆**

ان کی ہاتیں ولوں کو جکڑ لیتی تھیں اور آسکھوں سے آ نسونکال دی تھیں .............
یہ جیں زیاد بن ائی زیاد مدنی عبداللہ بن عیاش کے مولی صافحین جس سے ایک فقیہ ربائی،
زید وعبادت گذاری سے پہچانے جاتے جیں۔ دمشق جی ربائش پذیر ہوئے اور اپنے
وقت کے مشارکے جس سب سے بڑے عالم بن مجے نئس کو باخ و بہار کرنے والی کوئی
فضیلت الی ترقعی جے اپنایا تہ ہو۔ دنیا نے ان کے کرو بڑا شور مجایا محرانہوں نے اس کی
طرف کان بی نہیں لگائے۔

# زبدوتواضع

زیاد حفرت عمرین عبدالعزیز کے پاس آتے رہتے تھے اور ان کو دعظ وہیں ۔ فریائے۔ حضرت عمرُ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے اور مید چیش کش بھی کی تھی کہ آہیں مال نے سے خرید کر آزاد کروا دیں محرانہوں نے منع کر دیا۔ چنانچہ پھر لوگوں نے ان کی جان حیشرانے بران کی اعانت کی۔

اد فی نباس بہنتے گوشت نہیں کھاتے لوگوں سے دور رہے جی کہ کس کے ساتھ ٹیٹنے بھی ندیتے۔ ان کی ہومیہ خوراک نصف مٹمی کے برابرتھی۔ دنیا ان کے مزد کیک بے کار بے قیمت تھی ان کے نصارتے دلول کو جکڑ لیتے تتے، من کو ہلا دیتے تھے، زندگی ہوی خوفز دہ اور اللہ تعالی کے غصہ اور نافر مانی ہے دور بھامتے گذاری۔

فرمایا کرتے متھ کہ" محمناہوں سے باز رہنا تیاست کے دن کی تکلیغوں کو برداشت کرنے سے بہتر ہے۔" زیاد کے خود کو خوب سرادی اور این (اور اینے) ساتھیوں کے غرور کو ملیامیٹ کیا
اور فرمانبروادی کو خواہشات کے چنگل سے نکال لیا۔ چنائیجہ یہ سجد میں واخل ہو کرخوب (اللہ
تعالیٰ کی جتنی مرضی ) فرز پڑھا کرتے اور جب ان کائٹس سجد ہے باہر نکلنے کی سرگوش کرتا تو
این نفس پر بل پڑتے اے ڈوا نفتے جوڑ کئے فرہ تے جیٹھا رہ ، کہاں بارہ ہے ؟ کیا تو اس سجد
سے کی اچھی جگہ جانا جا جتا ہے ؟ و کھا اس میں کیا ہے ؟ تو جا بتا ہے کہ فاال اور قلال کے گھر کو
و کھے ؟ تیری کیا خواہش ہے تو کیا پہنا چا بتا ہے ؟ میرے پاس کھانے کو صرف بے روٹی اور
نگھے ؟ تیری کیا خواہش ہے تو کیا پہنا چا بتا ہے ؟ میرے پاس کھانے کو صرف بے روٹی اور
نگھے ؟ تیری کیا خواہش ہے تو کیا پہنا چا بتا ہے ؟ میرے پاس کھانے کو صرف بے روٹی اور
نگھے ؟ تیری کیا خواہش ہے تو کیا پہنا جا بتا ہے ۔ کوئی خورے اس پڑھیا کے سوائیس ۔ اگر

#### آخرت كاخوف

ایک نہایت سرورات جس کی شندگ اعتماء اور گوشت کو مرعوب سے جاری سختی ۔ حضاء اور گوشت کو مرعوب سے جاری سختی ۔ حضات زیادا میر الموشین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بان پنجے وہ خطوط لکھ رہے تھے ان کے پاس ایک آئیٹیٹی رکھی تھی جس بیس آگ جل رہی تھی زیاد آئیٹیٹی کے پاس بیٹے کرآگ تا ہے نے دیاد کے ساتھ بیٹے گئے۔ پیٹے کرآگ تا ہے نویاد کے ساتھ بیٹے گئے۔ پیٹر فر بایا اے زیاد کو ساتھ بیٹے گئے۔ پیٹر فر بایا اے زیاد کو تن قصہ ساؤزیاد نے کہا حضرت میں دئی تصد کو تو تنہیں۔ حضرت میر فر باید کوئی قصہ کو تو تنہیں کہ حضرت میر خصوصت وموعظہ میں دفیق ہوتو اسے اس بات سے کوئی قصان تیس کہ کوئ جہنم میں داخل ہوا اور چوخص جنت میں جائے اے اس بات سے کوئی نقصان تیس کہ کوئ جہنم میں داخل ہوا اور چوخص جنت میں جائے اے اس بات سے کوئی نقصان تیس کہ کوئ جہنم میں داخل ہوا اور چوخص جنت میں جائے اے اس بات سے کوئی نقصان تیس کہ کوئ جہنم میں داخل ہوا درا تا روئے کے داخل ہوا دورات تا روئے کے دوراتا روئے کے دوراتا روئے کے دیکھی ویکھی انگارے ان کے آنسوؤں سے بچھ گئے۔

#### وفات

حضرت زیاد بن انی زیادگی روح اپنے ہاری تعالیٰ کے پاس ۱۳۵۵ ہجری ہیں چنی گئی۔

# ﴿ سيدنا حصرت ربيعة الرأى رحمة الله عليه ﴾

(سَرَنْ ۱۳۱۶ جَرِي بِرطَائِق ۵۲ مر)

🖈 🔻 لوگ ان سے عم حاصل کرنے سے پہلے ان کا دیس سکھتے تھے۔

🖈 سینین کی گری ہے ان کا دل پُر تھا۔

🖈 زهد کي ايک ورس گاه۔

ہیں ان کی وفات سے فتہ کی حلاوت جاتی رہی۔

ជជជ

## حضرت ربيعة الرأى رحمهاللدتعالي

علم کے رائے میں تربیت وتعلیم کے مناهیج کے موجدین میں سے تھے۔ بے
ربیدین فروخ تمیمی (ولاء کے اعتبار سے ) مدینے کے رہنے والے، کنیت ابوطنان تھی،
امام، حافظ، فقید وجبتد، تن، مدینے کے مفتی حصرات میں سے تھے۔ انہی سے امام مالک
نے نقد حاصل کی۔ بوی کمی زندگی جے اور مباوت گذاری رات کے قیام اور دن کی
عبادت کے ساتھ نسلک رہے۔

ان کے بارے میں امام مالک نے قرمایا جب سے رسید کا انتقال ہوا ہے تقد کی حلاوت جاتی رہی۔

ا کیے شخص نے آ کر حضرت رہید ہے پوچھا کہ زحد کی اصل کیا ہے؟ فر مایا کہ اشیاء کوان کی حلال جگہوں سے لیٹا اور ان کوشیقی جگہ میں رکھنا۔ (مستحقین اور راو خدا میں خرچ کرنا)

ایک دفد سر ڈھانے تشریف فرما تھے، پھر لیٹ کر رونے گے اور ان کی آواز بلند ہوگئی کس نے یو چھا کہ آپ کوکس چیز نے رلایا؟ ان کے رونے پی خوف اور دہشت کی آمیزش ہو پھی تھی فرمانے گئے۔ ریا کاری ظاہر ہے خواہشات چھیی ہوئی ہیں۔لوگ اینے علاء کے ہاں ایسے ہیں جیسے بچے ابنی اوس کی کود پس۔ جوظم ویتے ہیں وہ مانے ہیں اور جس چیز ہے منع کرتے ہیں رک جاتے ہیں۔

# حکمرانوں کی دولت سے بےزاری

حفرت ربیدرائے نے بھی اپنا سر تعرانوں کے دراہم کے سامنے بیس جھکایا لہذہ بیشہ تن کورے۔ ایک سرتبہ خلیفہ ابوالعباس سفاح کے پاس تشریف لے سکتے۔ اس نے ان کے علم فضل کے شایان شان افعام دینے کا تھم دیا تھر ربیعہ نے تیول کرنے ہے انکار کر دیا۔ پھراس نے پانچ بڑار درہم دینے کا تھم دیا کہ اس سے باندی فریدلیں تھر ربیعہ نے دہ بھی تیول کرنے ہے انکار کردیا اور جیسے مجھے تھے دیسے ہی دائیں آتھے۔

#### مخاوت

عناوت نضل اورعقل کے مالک تھے۔ جب یہ بیار ہوتے اورلوگ عیادت کے لئے آتے تو یہ دستر خوان لگوا دیتے چنانچہ جو بھی عمیادت کے لئے آتا وہ سیر ہو کرنشا کا کے ساتھ ون کے گھرے واپس لوشا۔

#### وفات

انبار کی سرز بین پر ناشمیه نای مقام پر ۱۳۴ ایجری میں دفات پائی۔

﴿ سيدنا حضرت بونس بن عبيد رمه الله عليه ﴾

(متونی ۱۳۹ اجری برطابق ۵ ۵ میسوی)

🖈 🧪 قریب تھا کہ بیانشہ تعالی ہے انہیا ، کے بیسے دل کے ساتھ طاقات کرتے۔

🏗 🐪 ایمافخص جمل کانام آسمان کے درواز سے بلادیتا تھا۔

🖈 🦠 زیمن پرزمد کی محراب۔

公公公

جب ہے جہتم آئیس و مجھوتو بادشاہوں کی عظمت ادرانہیا و کا تواضع نظر آئے۔ایسا زاہد جس نے زمین کی حیست کومٹی کے برابر کر دیا تھا۔ یہ جیں حضرت بیٹس بن عبید بن دینار عبدی (ولاء کے اعتبارے) بصری کنیت ابوعبداللہ حفاظ اور نقات میں سے تتے۔ حضریت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے معماحب رہنے۔ کیئرے فردخت کرتے بتھے۔ النا کی پر ہیز گاری اور زہر بے نظیر تتے۔ بہت زیاوہ استغفار کرتے ۔ حق نظر آتا تو اس کی مدد کرتے ۔ فوج سخت لڑائی میں ان کا نام لیتی تو مددا تر آئی تھی ۔

یزے متواضع محفص تھے۔ تعریف باسکل پسند نہ تھی۔ نئس کے غرور کو خوف اور حسرت کی زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ چٹانچہ ایک دن ایک صحف نے ان کی تعریف کی اور ان کے فضائل متوانے لگا تو حصرت ہوئس بن عبید نے اپنی شان گھٹاتے ہوئے فر مایا کہ میں ٹیک کی موصلتیں کو اسکا بول جن میں سے ایک بھی میرے اندرنہیں ہے۔

# حفرت يونسٌ كي نفيحت

ایک مرتبدایک فخص نے آپ سے نفیحت کرنے کی درخواست کی تو فر مایا کہ بھے
سے تمن بہتیں من کر یاد کراو۔(۱) تم میں سے کوئی بادشاہ کے پاس شرجائے آگر چداسے
قرآن تی سنانے جائے )(۲) کوئی ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹے اگر چہ
اسے قرآن حفظ کرانے بی جائے۔(۳) اور تم میں سے کوئی اپٹی ساعت پر خواہش
پرستوں کو قابونہ دے۔

## وقوال زرين

انہوں نے اپنی زبان کولوگوں کو رزق طال کی تھیجت اور ترغیب دینے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ و فرماتے بیدود درہم بین ایک درہم سے اس وقت تک دور رہو جب تک تمہیں اس کی ضرورت نہ بڑے جب بڑ جائے تو اسے لے لور اور بیدو سرا درہم ہے اللہ تعاتی نے اس میں تمہارا حق رکھا ہے اسے اوا کرو۔ اور فرماتے کہ دو تصلتیں ایک بین کدائر بندے کی وہ درست ہوج کی تو باتی فرد بخو و درست ہوجا کیں۔ اس کی تمراز اور زبان۔

# تفويٰ وز م<u>بر</u>

حضرت بینس بن عبید تفتوے اور پر بیز گاری کا نخر تھے اور تفوے کے ایک امام تھے فریائے کہ آ دمی کا تفقویٰ اس کی گفتگو سے پہیانا جاتا ہے۔

بونس بن عبید کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے ایک مرتبدایک مخص نے آگر کپڑا ما نگا غلام کپڑے کا تھان لایا تو پنس نے فرمایا کہ اے کھولو۔ اس نے کھولا اور اس پر ہاتھ مارکرز ورہے' وصلی اللہ کلی مجد'' پڑھا۔ تو پونس نے تقوے کے جذبے سے مرشار ہوکر فرمایا کہ یہ تھان افعالو۔ پھڑآپ نے وہ تھان بیچنے سے انکار کردیا صرف اس ڈرسے کہ کہیں غلام نے اس کپڑے کی تعریف کے لئے ورود نہ پڑھا ہو۔

ایک مرتبدایک بحری والے کے پاس بوٹس ایک بحری لے کر مسے اور فر مایا کہ اے نی دواور میں اس کے اس عیب سے بری ہوں کہ بدچارہ الت و بی ہے اور کھونے (باشہیر) کوا کھاڑ لیتی ہے۔انہوں نے بیچنے سے پہلے ہی اس کے عیوب بتادیئے۔

### دعاؤن كاوسيليه

ظہری نمازے کچھ پہنے ایک شائ شخص کپڑا مارکیت میں داخل ہوا اور ان کی دکان پر آگراس نے بچ چھا آپ کے پاس چارسو درہم والا کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس دوسو درہم کا ملے گا۔ استے میں اذان ہوگئ تو بینماز پڑھنے چلے گئے جب دالیں آئے تو ان کا بھانجا وہ کپڑا اسے چارسو درہم میں فروخت کر چکا تھا۔ بوئس نے بہت درہم ویکھے تو بچ چھا کہ بید درہم کبال سے آئے میں؟ اس نے کہا کہ اس کپڑے کی تیت ہے انہوں نے اس شامی سے فرمایز اللہ کے بندے میں نے تمہیں اس کپڑے کی تیت دوسو درہم بھی واپس لے تیت دوسو درہم بھی واپس لے لواورا پے باتی دوسو درہم بھی واپس لے لودرنہ کپڑارکھواورا سے چارسو درہم ہورہم دورہم بھی واپس لے لودرنہ کپڑارکھواورا سے چارسو درہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم دورہم دورہم دورہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم دورہم ہورہم ہورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم دورہم دورہم ہورہم دورہم دورہم

ان کی بید ہاتھ بسک کرشائ مخص نے ہوی جبرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ ہوئس ۔ نے جواب دیا ایک مسلمان آ دمی جوں۔ اس نے کہا میں اللہ کا واسط دے کر پوچھٹا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرانام پولس بن عبید ہے۔ بیری کراس شامی کے چیرے پرخوشی اور رضا کے آٹار کھوٹ پڑے۔ کہنے لگا کہ اللہ کی تئم ہم جب دشمن کی گردنوں میں ہوتے ہیں اورلزائی کا معالمہ بخت ہوجاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔

اے اللہ اے بینس بن عبید کے دب ہادے کئے آسانی فرما'' تو معاملہ آسان

یوجا تاہے۔

#### آخرى لمحات

حفزت ہوئی بن عبید بھار ہو گئے اور ان کا بدن بستر پر قید ہو گیا۔ توعیاوت کرنے والے آنے لگے تو ایوب ختیان اُنے فرمایا آپ کے بعد زندگی جس کوئی خرمیں ہے۔ پھر پولس بن عبید نے اپنے پاؤں کی طرف و یکھا اور دونے لگے کسی نے یو چھا۔ اے ابو عبداللہ آپ کوئس چیزنے راؤیا؟ فرمانے لگے کہ

" مير ، ياوَل الله تعالى كراية من تلخياراً الونيس موسك\_

ادر فرمایا کہ جوفض اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو وہ دھوکے میں ہے دہ اللہ تعالیٰ کی قد بیر سے خود کو بے فکر سمحتا ہے۔ ( لینی اللہ تعالیٰ کا جو تھم اس پر نافذ ہونے والا ہے اس سے بے فکرنیس ہونا جا ہے۔

وفات

حفرت یونس بن عبید کی روح ۱۳۹ جمری ش باری تعالی کے پاس چلی گئی۔

ے الابسینتیانی کی تاریخ دفات این کتاب میں ۱۳۹ اجری کھی گئی ہے یا توبیال ایوب تفتیانی نہیں ہیں یا گھران کی تاریخ دفات معتقبؒ نے فلاد کوری ہے۔

ے اللہ کے داستے سے مراد جہاد فی میشل اللہ یعنی اللہ تعافی کے داستے میں جنگ لانا ہے اسان ف کے الفاظ اصاد بات طیب سکے مطابق میں جہاد علی مراد مواسعے ہواد علی مراد مواسعے۔ ہواد علی مراد مواسعے۔

# ﴿ سيدنا حضرت سلمه بن دينار دحمة الله عليه ﴾

(متوفي ١٣٠ البحري برطابق ١٥٥٥م)

🖈 ايما مخض جو بادشا مول جيسي عقست اور ماناء كي ذهددار يون كا حال تفا\_

🖈 🔻 کیل کے پاس سے گزرتا تو کہتا مبر کر جنت جس ملاقات کا وعدہ ہے۔

🖈 💎 ال كي محسف كي آواز روشي ادروشاحت شي مورج كي طرح ب-

**ተ** 

#### سلمه بن دینار

ان کا نام عام لوگول کی فہرست سے نکال کرعزت اور بھیشد کے لئے امر ہو جانے والوں میں لکھ دیا ممیاب میں ابوحازم سلمہ بن دینار مدنی مخزومی مسلاً فاری منھا کیک زاجراور خاشع شخص سان کی والدہ رومی تھیں ۔ ان کومرٹ زردر مگ کیڑا بن ، بھیٹا بن اور نظر این جیسے عوارش لاحق تھے۔

لا ٹائی محض تھے ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی ندتھا جب صحابہ کا سورج
چک رہا تھا تو یہ دودھ چیتے ہی تھے پھر انہوں نے اپنی جوانی علم کی مختلف مجلسوں میں
شریک ہونے میں لگا دی خود کو زہدا در تقوے کے میدان میں پھینک دیا۔ شہرت کو پر ب
کیا اور خود تو اسم کے لباس کے چیچے مچھیب محتے۔ نیند تھوڑی رات کے پردے کو تیج اور
رکو ج سے جاک کیا دنیا کو جھوٹا تھے اور موت کو تقیر بھے رہے۔ تھمت ان کے لبوں سے
پھوٹی تھی ، لوگوں کو دعظ کرتے تو رلا دیتے۔ ان کی آواز لوگوں کے دل میں تھیم ہو جاتی اور
بان سے سکون بن کرنازل ہوتی ۔ سلم بن دینار ہر بھلائی کاؤ خیرہ تھے۔

# خراج تخسين

عبدالرحمٰن بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حکمت کوابو حازم کے منہ سے زیادہ کی کے تریب نہیں ویکھا۔''عون'' کہتے ہیں کہ میں نے کسی کوونیا کی اس بری طرح ندمت كرتے اوراس كے بخيے اوجيزتے مرف الك تكثرے (يعني الدمازم) كوي ويكما ہے۔

# سلمدین دینار کے نصابحے

ائن فزيمه كيت إلى كدان جيها زمائے من كوئى شرتغا۔

ابو حازم سلمہ بن دیتار جب بازار ش کسی پھل کے پاس سے گذرتے تو فرماتے کہتم سے جنت شی ملنے کا وعدہ کیا حمیا ہے۔

سمی تحض نے بوچھا اے ابد حازم آپ کا مال کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی پر میرا اعتادادرلوگوں کے ہاتھوں ہیں سوجود چیز ہے مایوی ۔

لوگوں کو تھیں تھیں کرتے ہوئے فرماتے کدا چی نیکیوں کواس سے بھی زیادہ شدت سے چھپاؤ بقنا کرتم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔اور فرمائے کہ ' ہروہ عمل جس کی وجہ سے تم موت کو ٹالیند کرتے ہواسے چھوڑ دو پھر جمہیں کہیں بھی مرجانے میں کوئی نقصان ٹیس سے

ایک دن مجر میں بیٹے رورہ سے اور اپنے آنسوؤں کو چرے پرل رہے تے۔ کی نے ہو چھا آپ ایرا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے آنسوجم کے جس جھے کولکیں سے وہاں جنم کی آگ نہیں بیجے گی۔

### تقذر برايمان

رزق پرائدان کی ترخیب دیے ہوئے فرمائے کہ بی نے دنیا میں ود چزیں درجی ہے۔ دنیا میں ود چزیں درجی ہیں اگر میں درجی ہیں اگر میں ایک میر سے اگر میں آگر میں آگر میں آسانوں اور زمین کی تمام تو ہیریں کرلوں تب مجی وہ جھے نیس لیس کی اور دوسرے کا رزق میرے ہاتھ لگنے ہے۔ میرے ہاتھ لگنے ہے۔ درکا جاتا ہے۔ درکا جاتا ہے۔

سلمہ بن دینار فرماتے کہ الجیس کیا ہے؟ اس کی نافر مانی کروتو وہ نقصان نہیں پنچا سکنا اوراطاعت کروتو فائدہ نہیں دے سکنا راور فرماتے کہ '' جبتم اپنے رہ کود کیمیتے ہو کہ دو تہمیں سلسل نعتیں عطا کررہا ہے اورتم اس کی نافر مانی کررہے ہوتو اس ہے ڈرو''۔

# سليمان بن عبدالملك سے عبرت انگيز ملاقات

ایک مرتبہ سلیمان بن جمیدالملک جج کے زمانے میں مدینے آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بہاں کوئی ایسافض ہے جس نے صحابہ رضوان اللہ بینیم کو پایا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ جی بال ! ابو حازم سلمہ بن دینار ہیں۔ چتا نچ اس نے انہیں بلوایا۔ تو وہ آگئے آئیں دکھے کر سلیمان نے کہا کہ ابو حازم نے کہا کہ ابو حازم نے فرایا امیر المونین آپ نے میری کون تی ہے وفائی دکھے لی؟ اس نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ آئے مگر آپ نیس میری کون تی ہے وفائی دکھے لی؟ اس نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ آئے مگر آپ نیس آئے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ آپ اس نے کہا کہ بڑے برائے تہیں تھے اور نہ بی میں نے آپ کود یکھا تور نہ بی میری نے دھی کے آپ اس نے کہا کہ بنیمان نے زصری کی طرف و یکھا اور آپ کود یکھا اور کے نے تھے فرمایا میں نے فلطی کی۔

ظیفہ سلیمان نے بوچھا اے ابو عازم ہم موت کو کیوں ناپند کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہتم نے دنیا کو آباد کیا خوبصورت بنایا اور آخرت کو تراب ویران کیا لہذا اب آباد ی سے ویرانے ہیں جانے کو ناپیند کرتے ہو۔ ظیفہ نے کہا آپ نے کہا۔ پھراس نے بوچھا کہ انڈنغائی کے سامنے پیش کیے ہوگی؟ ابو عازم نے فرمایا کہ احسان کرنے والے اس طرح پیش ہول کے جیسے دور کمیا ہوا ہخت اپنے الحر والوں کے پاس چلا آئے اور برا کرنے والے اس بھگوڑے نام کی طرح پیش ہول کے جے پیر کر اس کے آتا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہن کرسنیمان خوب رویاحتی کہ اس کی بچیوں کی آ واز آنے گی اور رونا شد یہ ہوگیا۔

سلیمان نے پھر ہو چھا کہ ابو صادم سب لوگوں میں زیادہ بچھدارکون ہے؟ فر مایا کہ وہ فض جس نے اللہ تعالی کی فرمانیرواری کو پایا پھراس پڑلی کیا اورلوگوں کو بھی اس کی نشاندھی کی۔سلیمان نے ہو چھا کہ لوگوں میں بردا احمق کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ''فخض جس نے اپنے بھائی کی خواہش پر عسہ کھایا اور وہ فلائم تھا چنا نچہ اس نے آخرت کو دنیا کے بدلے جے دیا۔ "سلیمان نے کہا ہے ابوحازم کیا آپ ہماری مصاحب افتیار کر سکتے ہیں کہ آپ کوہم سے فائدہ ہوا ورہمیں آپ سے فائدہ ہو۔ ابوحازم نے فر میا ہرگزشیں سلیمان نے بوچھا کیوں تبیل؟ تو حضرت ابوحازم سلیمان دینار نے فر مایا۔ جھے ڈرلگا ہے کہ ہیں تھوڑ اسا بی سی تمہاری طرف جھک گیا (مائل ہوگیا) تو اللہ تعالی بھے زندگی کا دگن اورموت کا دگن عذاب چھا دیں کے چر میرااس معاسلے میں کوئی عددگار نہ ہوگا۔ سلیمان اورموت کا دگن عذاب چھا دیں کے چر میرااس معاسلے میں کوئی عددگار نہ ہوگا۔ سلیمان نے کہا اسے ابوحازم اپنی ضرورت جھے بناؤ۔ تو ابوحازم نے فرمایا کہ آپ جھے جنت میں داخل کر دیں اور چہنم سے نکال باہر کریں۔ سوسلیمان بن عبداللک نے کہا کہ جھے تو اس کی طاقت نہیں۔ تو ابوحازم نے فرمایا کہ جھے تو اس کی طاقت نہیں۔

# خليفه جشام كونفيحت

ظیفہ ہشام بن عبدالملک مدینے آیا تو اس نے ابو حازم کو بلوا بھیجا وہ آگئے تو ہشام نے کہار اے ابوحازم جھے تصیحت فر ہائے ! ابو حازم نے کہا'' اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور دنیا میں زیداختیار کرواس لئے کہاں کے حال کا حساب ہے اور ترام کا عذاب ہے۔'' کسی امیر نے ابو حازم کو بلوایا تو وہ آئے تو وہاں علامہ افر فی اور زھری وغیرہ موجود تھے۔ تو امیر نے کہا کہ ابوحازم کچھ فرماہے ! تو آپ کہنے نگے کہ بہترین امراء وہ بیں جوعلاء ہے مجت کریں اور بدترین علاءوہ بیں جوامراء سے مجت کریں۔

سن امیر نے سلمہ بن دینار ؒ ہے کہا کہ اپنی کوئی ضرورت بیان کریں؟ تو آپ نے فرمایا کر رہنے و بیجئے ۔ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو بیان کر چکا موں ۔ وہ مجھے عطا کرے گا تو شکر کروں گا اور عطانہیں کرے گا تو رامنی ربول گا۔

#### وفات

آپ کی رور آ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ یہ بہماهجری تھا اور ایک قول کے مطابق سما بجری کے بعد دفات ہوئی۔

# ﴿ سيدنا حضرت عطاءا سيمي رحمة الله عليه ﴾

(متونی مهما جری بهطابق ۱۵۵۸)

ووقض جي خوف نے تقوے كماجيل ميں قيد كرديا تا۔ જ اس نے اپنے دل کوآ نسوؤں کے سندر میں ڈیود یا تھا۔ 삽 ا تناردیا که آنسوؤل نے اس کی انتھوں کی روشی فتم کردی۔ ☆ ای کے لیوں نے جالیس سال تک متکراہٹ نییں ویکھی۔ 쇼

جب کوئی نصیحت ان کے دل تک پینچی تو ہے ہوش ہو جاتے۔ اگر آپ انہیں و میس تو جان لیں مے کہ بیٹھی اہل ونیا میں ہے ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ بیل حضرت عطاء استیمی بھری ہوے عبادت گذار تابعین جس عرجی چھوٹے محرفذر ومنزلت میں ہوے۔ حعرت انس بن ما لک کود یکھاتھا اور حدیث کی روایت حضرت حسن بھری ہے کی۔خود کو روایت حدیث ہے دور کر لیا تھا۔ انتارو تے تھے کہ آنکھیں چندھی ہوگئیں۔اللہ تعالیٰ کے خوف نے انہیں مرحوب کردیا تھا اس لئے کھانے پینے کی کسی چیزے خوش نہیں ہوتے تے۔ان کا خوف شدید ہو چکا تھا۔ وہ اللہ تعالی سے جنت نہیں ما تگتے تھے بلکہ معانی ما تگتے تھے۔ کہا جاتا ہے''عطاء'' خوف کے مارے جالیس سال تک اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکے وہ وضوبھی بستر ہی پر کرتے تھے روزاندا ہے جسم کوچھو کر ویکھتے کہ کہیں مسخ تو نہیں کر دیا

# خوف خدا کی حالت

تعیم بن مورع کہتے ہیں کہ ہم عطاء ملیمی کی خدمت میں آئے تو وہ فرمانے <u>لگ</u>ے كاش" مطاو" كواس كى مال في جناعى شاموتا اوريد بات بار بار دبرات ربيحتى كد سورج زرد ہو کہا۔ (مغرب ہے بل کا وقت ہو کما)

وہ عام طور سے بوے گڑ گڑا کر بیاد عا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ د نیا بیس میری

ا چنبیت پر جم فرما۔ موت کے وفت میرے گرجانے پر دم فرما۔ اور تیرے سامنے کھڑے ہونے پر دم فرما۔

ُ خُوف نے ہنیں یوں گیرلیا تھا کہ انہیں قرآن بھلا دیا چنا نچہ یہ جینئے چلاتے نکل جاتے ۔ کہنے''میرے لئے رفصت کی احادیث تلاش کرونا کہ میری حالت میں تخفیف ہو سکے۔

صالح مہریؓ نے اپنے دوست عطاء ملیمی کا ہاتھ پڑنا تا کہ انہیں خوف کے جنگل سے نکالیں جس میں دہ بھکنے والے تھے۔ اور انہیں بلند آ داز سے فر مایا۔ شخ تہمیں اہلیس نے دھوکا دیا ہے اس لئے کوئی الیمی چیز پیو جس سے تمہیں نماز ادر وضو پر طاقت عاصل ہو جائے۔ پھر صالح نے آئیس تمن درہم اس دعدے پر دیئے کہ دہ روزاندستو بیا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک یا دو دن بیا پھر بینا چھوڑ دیا اور فر مایا اے صالح ''جب جھے جنم یاد آتا ہے تو جھے سے پچھ کھایا بیانیس جاتا۔

حضرت عطاء ملیمی برتن سے چلو بحرکر پانی لینے تنے اور اعضاء وضوکو دھوتے
ایک مرتبہ ای طرح وضوفر مارہ نے کہ اچا تک کیکیا ہٹ طاری ہوگئی اور بہت شدید
دونے سکھ۔ چبرے کی دگوں سے خون غائب ہوگیا (پہلے پڑ گئے) تو ان کے احباب ان
کی صالت و کیے کرڈر گئے پوچھنے گئے 'اے عطاء'' کیا ہوا؟ آپ کے جسم میں یہ کیکیا ہٹ
کیسی ہوری ہے؟ آنسو بہاتے ہوئے عطانے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں میراحماب
کاب قیامت سے پہلے تی ہو جائے اللہ تعالی کے سامنے جھے پہلے ہی کھڑا کر دیا
طائے۔

# جبنم کے عذاب سے خوف

ایک دن علاء بن محمد حضرت عطاء سیمی کے گھر گئے دیکھنا تو ہے ہوش تھے۔ان کی زوجہ ام جعفر سے بوچھا کہ عطاء کو کیا ہوا؟ فریانے لگیس کہ ہماری پڑوئن نے تنور دہکایا تھا بیاس بنس مجمائے تو ہے ہوش ہوگر گئے۔ حضرت سرار بن عبيدة عطا مبليي كے گھر آئے تو ان كى زوجہ نے سرار سے كہا كہ آئے تو ان كى زوجہ نے سرار سے كہا كہ آئے ان كو بہت زيادہ رونے پر سرزنش كيجة چنانچے انہوں نے پچھ كہا ان تو حضرت عطاء كہنے گئے۔ اے سرارتم جھے اس بات پر كيے ڈانٹ رہ ہوجو ميرے لئے ہے ہى نہيں۔ بيس جب جہنيوں اور ان پر ہونے والے عذاب كو ياد كرنا ہوں تو خود كوان كى جگہ جل كرسو جنا ہوں كہ ميرے ہاتھ كس طرح آگردن كے بيچے ہاتھ ھے جا كيں گے اور كس طرح آگر بارے

ایک مرجد ایک محض عطاء بلی کے پاس سے گذرا تو انہوں نے اس سے او چھا
کدکہاں سے آرہے ہو؟ اس نے بتایا کرآپ کے بھائی صن بھریؒ کے پاس سے آپ
نے بوچھا کرانہوں نے کیا قرمایا؟ اس نے بتایا کرانہوں نے فرمایا ویا رب کی طرف
جانے کے لئے مومن کی مواری ہے اس پرمومن اپنے دب کی طرف کوچ کرتاہے۔ البذا
این سواریوں کو درست کر کے رکھو۔

میان کر حضرت عظاء کی آنکھوں ہے آنسونکل کر رضاروں پر بہنے گئے اور اس کے بعد کیکی طاری ہوگئی اور پھر چھنے ہوئے ہے ہوئی ہوگئے۔

وفات

مما ہجری میں حضرت عطاء نے اپنے رب کا پڑوس جن لیا۔

﴿ سيدنا حضرت سليمان سيمي رحمة الله عليه ﴾

جلا کیک متارہ جس نے زائد میں کے آسان ٹی اینامقام بنایا۔

الم نمين كے فرشتوں ميں سے ايك فرشته۔

🖈 بس نے اپنے دل کواطاعت کے نورے روشن کیا۔

소소소

ا بين مل كي وريع كناجول محرك سع بيد دورالله تعالى كوقرب مح بالمنع

کی طرف بھاگ گئے یہ ہیں حضرت سلیمان بن طرخان تھی ابو المعتمر میمی بھری۔ پیٹے
الاسلام ذاہد۔ایک پر بمیزگارانسان بنوتیم میں آکر رہے تو تیمی کہلائے۔مشقت دریا منت
ہے عہادت کرنے والے۔ایک صاحب کرامات بزرگ جو بھی استر پرنیس سوتے تھے۔
محدث تھے کی شخص کو پانچ احاد بٹ سے زیادہ بیان نیس کرتے تھے۔ قدر ک
فرقے کے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے انہیں صدیت بیان نیس کرتے تھے۔

# زمدوتواضح

زہد کے بارے میں ان کے اقوال جادو ہے مشابہت رکھتے ہیں اور ان کوئ کر سامعین کی آنکھوں ہے آئمو بہد پڑتے تھے۔سلیمان میمی معصیت کے اند چیرے ہے بھاگ کر اطاعت کے باغ میں پہنچ جاتے اور لوگوں کو یہ کہ کر ترخیب والاتے کہ جب کوئی خص گناہ کرتا ہے تو اس پر ذات طاری ہوجاتی ہے۔ اور فرماتے کہ تیکی دل کا نور اور عمل میں توت ہے اور برائی دل میں اند چیراا درعمل میں کمز دری ہے۔

سلیمان تمی د اپنی زندگی الله تعالیٰ کے خونب اور اس سے حیا کرتے گذاری ان کی روح ان کے ضمیر کی بکار کے نیچے خریق اور مجلق رائتی تھی۔

سکی بن سعید قرماتے ہیں کہ ہیں سلیمان تیمی سے زیادہ" اللہ کے خوف والے سم شخص کے ساتھ نہیں بیٹھا۔

حطرت شعبدا کی شفافیت اورخوف کے ہارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان تھی ہے زیادہ سپپا انسان نہیں دیکھا جب وہ رسول اللہ مائٹیڈیٹر کی حدیث بیان کرتے ہوئے اس کی سند کو آنخضرت میٹ لیٹیٹر کک پہنچاتے تو ان کا چہرہ بدل جاتا اور ان پرخوف طاری ہوجاتا ہے۔

## عبادت وخشيت

ان کی عباوت بوی مشقتوں اور مصائب سے بھر پور تھی جن کی صدا تاریخ کے کانوں بیں آج تک کوتھی رہتی ہے۔سلیمان بھی کے صاحبز اوے ان کی سیرت اور عباوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے چالیس سال اس طرح گذارے کہا یک دن چھوڑ کرا یک ون روز ہ رکھتے اور فجر کی نمازعشاء کے وضو سے اوا فرماتے۔

### سليمان تيمي كى كرامات

ان کی کرامات آج تک ذہنوں کے آسان بیں روٹن ہیں اور وہ لوگوں کی حیرت واستجاب کا احاطہ کرنے کی استطاعت رکھتی ہیں۔ لہذا مروی ہے کہ انہوں نے ایپ ایسا استفاعت کے لئے لی اور مقصد پورا ہونے پر وائیس کر دی تو وہ دوست سے بیشن پہننے کے لئے لی اور مقصد پورا ہونے پر وائیس کر دی تو وہ دوست کہتے ہیں کہ بیس نے ہیشہ اس بیشن میں منگ کی خوشبومحسوں کی۔

ابن سلمہ کہتے ہیں کہ سنیمان نی کئے جیں سال بک اپنا پہلوز مین ہے نہیں ٹکایا۔''
سلیمان بی گئے نے اپنی جان اور اپنی زندگی اللہ تعالی کوچ دی تھی کوئی الحد ایسانہیں
مفراتا تھا کہ دہ اللہ تعالی کے قرب کی چادر پہنے فرما نہرداری کے انس میں نہ ہوں۔ ہر
مغرت تھا دہ مار ترح اگر معد قد نہیں کر پاتے تو وہ وورکعت نماز پر دھتے۔
حضرت تھا دین سلمہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی سلیمان تھی کے پاس اللہ تعالیٰ کی
اطاعت کے وقت میں آتے تو انہیں اطاعت ہی میں لگا دیکھتے۔ نماز کا وقت ہوتا وہ نماز
بڑھ رہے ہوئے نماز کا وقت نہ ہوتا تو ہم انہیں وضوکرتے ، کسی عباوت کرنے ، کسی
جنازے کی اتباع میں یا مجد میں میں میں میں تو تے در کھتے۔

گناہوں کے خوف نے ان کے دل سے خواہشات کوجلا کر رکھ دیا تھا چنانچہ انہوں نے استغفار لازم کرلیا۔ سلیمان ٹیکؓ پرقرض بھی تھا تو وہ استغفاد کرتے رہے تھے۔ انیس کی نے کہا کہا ہے قرض کی اوا ٹیگ کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں ، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ میرے گناہ معاف کردے گا تو میرا قرض بھی ادا کردے گا۔

سلیمان تیمی نہ ہنری ممارتوں والے لوگوں ہیں سے بتھے ندونیا جمع کرنے والوں میں سے چنانچیا لیک دن وہ گھر گر گیا جس ہیں آپ رہتے تتھے تو کسی نے کہا کہ اسے بنوائیں تو فرمایا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے کل موت ہے ..... مجرانہوں نے ایک فیم گاڑ ملیا اوروفات تک ای ش رہے رہے۔

#### آخری کمحات

سلیمان بینی بیار ہو گئے اور اپنا جسم بستر پر ڈال دیا اور موت قریب آگئی تو وہ
رونے گئے حتی کہ ان کے آنسوؤل نے ان کے کپڑے ترکر دیئے۔ کس نے کہا کہ آپ
کیول روتے ہیں؟ کیا موت ہے ڈور ہے ہیں؟ آنسو بو ٹچھتے ہوئے جواب دیا کہ ٹیمل ۔
میں موت ہے نہیں ڈور ہالیکن میں ایک مرجہ قدری فرنے کے محض کے پاس ہے گذوا
میں موت سے نہیں ڈور ہالیکن میں ایک مرجہ قدری فرنے کے محض کے پاس سے گذوا
میں موت سے نہیں ڈور ہالیکن میں ایک مرجہ قدری فرنے کے محض کے باس سے گذوا
میں اور آواز سے کہتے ہے گوآ واز دی اے محتم بجھے کوئی رخصت وآسانی والی صدیمت ساؤ
شاید میں اللہ تعالیٰ سے ملے وقت اس سے اجھے گمان کے ساتھ ملول۔

#### وفات

سلیمان تیمی کی روح دنیا ہے آخرت کی طرف ذی القعدہ ۱۳۳ ججری میں ججرت کر مئی۔ ان کا انقال بعرہ میں ہوا۔

# ﴿سيدنا حضرت تهمس بن حسن فيسى رحمه الله تعالى ﴾

(وفات ۱۳۹ جری برطابق ۲۹ سره)

ائے 'روی کی دیوار ہے بغیر پڑوی کے جانے ہاتھ یو مجھنے پر چالیس سال تک روتے رہے۔

الله خود كوادرا في تارخ كوققو مد كى كود ش وال ويا تغار

ان کی زبان اندان اور مظک سے معمور تھی اور بیلوگوں کے داول کو زم کر کے ۔ -

--

#### ☆☆☆

انہوں نے اپنی زندگی کی کہائی تقوے کے قلم، زبدی روشنائی اورنور کے الفاظ

ے دامد ین کی خدمت ہے ہے اوراق پر کھی۔ یہ ہیں دعفرت تھمس بن حسن قیسی الیکی ۔ جنٹی ابھری اجو کہ اہل بھر وہیں سے بڑے عبادت گذار اور بڑے تقات میں سے تھے ان کے جادو اور طرب بھرے الفاظ ہے ول جھوم جوت تھے اور یہ داون کو لے کر رہے ہے۔ رنی کُل کے سندر میں گشت کرتے رہے ۔

یگرالیائی کا کام کی کرتے تھے اور دووائق اجرت پنتے (دائق ایک دوہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے) جب کام سے دالی آتے تو دالدہ کے لئے ان سے کھل دغیرہ خرید کرائے۔
اپنی دالدہ کی بڑی ندمت کرتے ان کی دفات تک خدمت اور دیکھ بھال بی گئے رہے کہمس شنڈ سے پانی کی نعت کے صلے بی آنسو بہایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک رات بی ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے ہی کہ تھک جاتے۔ چٹانچہ جب تھکتے اور ان میں ستی یا اکتاب پرا ہونے گئی تو ایپ فشس کو مرزفش کرتے ہوئے فرماتے:

''ا ہے ہر گناہ کی پناہ گاہ خدا کی تئم میں تھے ہے اللہ کے لئے بھی راضی کیں ہوں گا''۔

### <u>ایک گناه پر جالیس سال رونا</u>

ایک ون جمس حضرت ابوسلہ کے سامنے دوزانو بیٹھ کرایئے گنا ہوں کا شکوہ

کرنے ملکے فرمایا کہ بیں نے ایک ایسا گناہ کیا جس پر چالیس سال سے رور ہا ہوں۔ ابو
سلمہ کے چبرے پر حبرانی کے آثار تھے، کہنے نگے ابوعبدالقہ ابیا کون سا گناہ کر لیا؟ کہمس
نے کہا کہ ایک وان میرا بھائی جھے سے بلنے آیا تو بین نے ایک دینار کی چیلی خربیری ۔ چنا نچہ
اس نے کھائی تو بیس نے اپنے کرا ہے پڑوئ کی وبوار ہے مٹی کا ایک گڑا اٹھا لیا تا کہ اس
سے ہاتھ یو پچھ لے۔ چنا نچہ اس بات پر بیس جالیس سال سے مور مہا ہوں کیونکہ وونکڑا
میں نے اپنے بڑوی کے ملم میں لائے بغیرا فعایا تھا۔

### زېږوخشيت

\_\_\_\_ امک مرجبہ راہتے میں مجمس کا کوئی دینارگر گیا چنانچہ بیاوٹ کر گئے اور اسے ڈھونڈ نے میکے وینارل بھی ممیار تو جب کہمسؒ نے اے اٹھایا تو خودے کہنے میگے کہ پند خمیس بید بنار میرا ہے یا کسی اور کا دینار ہے۔ چنانچے تقوے کے باعث اس دینار کوچھوڑ دیا اور واپس چلے میں \_

#### والده ہے حسن سلوک

شام کے وقت عمرہ بن عبید حضرت مجمس کے پاس آتے انہیں ملام کرتے اوراپ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے پاس آتے انہیں ملام کرتے اوراپ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے پاس بیٹے جاتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے ہمس سے کہا کہ شن اسے اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتی ہول جھے تا گواری ہوتی ہے بیالوگ جھے اچھے میں گئتے۔ چنانچے جب عمرہ بن عبیداور ان کے ساتھی آئے تو مجمس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میری والدہ کوتم اور تہارے ساتھی پندئیس جی البلدائم میرے پاس نہ آیا کرو۔

#### كرامات

معزت مہمس صاحب فضل کرامات ہے ان کی برکت ہراو نچی نیجی مجلہ ہے۔ اڑتی محسوس ہوتی حتی کہ قریب وبعید کے سب لوگ پیچان گئے۔

ا کیک دن انہوں نے ایک درہم کا آنا خریدا اور ای آئے میں سے ایک مرت تک کھاتے رہے جب کائی عرصہ وگیا تو انہوں نے اسے تو لا تو وہ اتنا عی لکلا جتنا رکھا تھا۔

#### وفات

۱۳۹ اجری میں کمہ کرمہ بین اپنے رب کے پڑوئی سدھار مکئے۔ شاہ میں کیا

# ﴿ سيدنا حضرت امام الوحنيف النعمان رحمة الله عليه ﴾

(وفات ۱۵۰ بجری برطابق ۲۲۷۸)

جنا تمام فقها وفقه جن ابومنيفه ڪيٽائ جن ۔

الله عند كامام اورتغو كى درسكاه

#### **ሷሷ**

جس نے علم کے سمندرول میں تیرائی کی، مسائل کی امواج سے مقابلہ کیا، عمرائیوں تک پہنچاختی کے فقد کے جواہراور عمدہ جو ہروں کو حاصل کیا۔ یہ جی حضرت نعمان بن ثابت الکوئی، ائمہ اربعہ جس سے آیک۔ صفار (چھوٹے) صحابہ کی زندگی جس پیدا ہوئے۔اور الن کا دل علم کی محبت سے روش ہوگیا چنانچہ اس کی وجہ سے سفر کئے اور علم کے ماہرین سے ہرعلاقے میں جاکر لے حتی کہ فقد کی انتہا والن پر ہوگئی۔

بڑے خوبصورت اور جیکتے چہرے والے، پیٹمی تحفقگو، جیٹھے بول کے مالک، فقد زیادہ لسبانہ بہت چھوٹا۔ فز کے کپڑول کی تجارت کی اورعلم حاصل کیا جب آئیں مہارت حاصل ہوگئی اورعلم پختہ ہوگیا تو تذریس کے لئے وقف ہوگئے۔ (اور تجارت کو خیر باد کہہ دیا) بیعبد کیا تھا کہ اگرووران گفتگونتم کھالی تو ایک دینار صدقہ کریں گے۔

## مختلف ائمه كاخراج يحسين

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب ش کونے آیا تو بی نے وہاں کے سب سے بڑے نفید کے بارے ش ہو چھا تو لوگوں نے حضرت امام ابوضیفی کا تام لیا۔ پھر میں نے سب سے بڑے ذاہد کا تام ہو چھا تو لوگوں نے امام ابوضیفی کا تام لیا۔ پھر میں نے سب سے بڑے شتی ، پر بیز کارشخص کا نام لیا تو لوگوں نے امام ابوضیفہ کا نام لیا۔

یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ پس نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ کوئی عقل مند، افضل ،اور ندی ان سے زیادہ بر بیز گارمخص دیکھا۔ این مبارک نے سفیان توری کے فربایا کداے ابوعبداللہ فیبت سے پر پیز کرنے والدا ام ابوطنیق کے بڑھ کرکوئی تیس کوئکہ میں نے آئیس کمی دشمن کا بھی ذکر برائی سے کرتے مبیں دیکھا۔ یہ ن کرسفیان توری نے فربایا کہ ابوطنیفہ اس بات کی مقتل بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں پر کمی مختص کو مسلط نہیں کرتے جوان کی نیکیوں کو بہا کرلے جائے۔ امام شافئ کا ارشاد ہے کہ لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ کے تاتے ہیں۔

#### تقؤى وزمد

امام ابوصنیفہ آنے بہت ہوئے تقوے کو اینا یا تھا تھی کہ اس کے ذریعے صحابہ کرام کے داستے تک جا پہنچے تھے اور آپ کے شوق اس مختصر جیتے ہیں بھڑ کتے رہیئے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمٰن امام ابو صنیفہ کی کمی تجارت میں شریک تھے امام ابو صنیفہ آئیس ٹنز کا کپڑا وے کر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کائی سارا سامان وے کر آئیس جمیجا تو آئیس مال ہیں موجود عموب گنوا دیئے کہ خرید ارکو سے عیب بتا وینا۔ چنا ٹچے حفص نے وہ سارا مال بچے دیا لیکن خریداروں کو مال کے عیوب بتانا بھول محتے جسب سے بات امام ابو حنیفہ کو بہتہ چلی اور خریداروں کو مقص جانے بھی نہ تھے لہذا امام ابو حقیقہ آنے وہ ساری رقم جوائی سامان سے حاصل ہوئی تھی صد تے کردی۔

#### خوف آخرت

خوف ادر بکاء نے آپ کے دل کوسا کن کر دیاتھا۔ چنا تی جب قرآن پڑھتے یا رات کو تہد کے لئے کھڑے نماز ہی قرآن پڑھتے تو ان کے رونے کی ایکی آ واز شائی دی آ جودل کی رکول کوکاٹ دے۔ کبھی تو پوری رات کھڑے ہی کہی آیت دہرائے رہنے۔ چہل السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالنّسَاعَةُ اَفْهٰی وَ اَمَوَّ کِھ

(القمر آيت نمبر ٣٠)

ترجمہ'' بلکہ تیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بڑی اند حیری اور کڑوی ہوگی۔'' حصرت امام الوصليفة يمسئ محياتي مال کي طرح روئے رہنے حتی کہ من جو جاتی۔

ایک دن بینے قرآن کریم کی تلاوت فرمارے بتے کہ سورہ زلزال آگئ اوران پرنیکی طاری ہوگئ اور فوف کے مارے پیشانی عرق آلود ہوگئ۔ اپنے ہاتھ سے اپی واڑھی پکڑلی ہیں تفرع کے باعث چند سیاسی تشی ۔ نہایت پست آواز سے فرمانے گے۔ اے وہ ذات جو ذرو برابر خبر کا بدلہ خبرے دے گی اپنے بندے نعمان کو آگ ہے بناہ دے دے۔ اور آگ اور اس کے درمیان دور کی کردے اور اپنی واسح رحمت میں اس کو داخل فرما، اے ارحم الرحمین۔

عبدالرزاق المام الوحنيفة كاحال بيان كرتے بيں كديم جب الم الوحنيفة كے چيرہ مبارك كى طرف ديك جميعة الله الوحنيفة كے حيرہ مبارك كى طرف ديك جميعة ان كى المجھول اوران كے دخساروں پررونے كے تارنظر آتے۔
المام الوحنيفة بوے بروبار تصفيحت كو پسندكرتے اور تعريف ہے نفرت كرتے ہے اللہ تصفيحت كو پسندكرتے اور تعريف ہے نفرت كرتے ہے گئے۔
تصابك دن اليك شخص نے انہيں بكاركركہا '' اللہ ہے ذرو۔'' چڑيا كی طرح بھڑ كے گئے۔ اللہ رنگ بيلا پڑ گيا اور جم كيكيانے لگا بھرا بني بھرى سانسوں كو بحق كركے فرانے گئے۔ اللہ سے جنے جزائے خير عطافر مائے۔ برخص ہرونت اس جسے كہنے والے كامخان ہے۔

#### حد درجه سخاوت

امام ابوطنیفہ نے سخاوت اور انفاق کو کویا کور لے لیا تھا ان کی سخادت کے واقعات مشرق سے مغرب تک چھلے ہوئے ہیں آپ کی زندگی سخادت اور مال خرج کرنے سے عبارت سخمی اس قدر تنی سخے کہ جتنا اپنے گھر والوں پر خرج کرتے اتنا ہی تا جول وغیرہ پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ جب نیا کپڑا پہننے تو سما کین کو آئی ہی قیمت کے کپڑے عنایت فرماتے۔ سبل بن عزائم کہتے ہیں کہ ہم جب امام سے بال جاتے تو وہاں ہمیں ایک جنائی کے سوا کچھ نظر ندآ تا تھا۔

امام ابو حنیفہ جتنا ہاتھوں سے قریج کرنے کے شہروار تھے عبادت ہیں ان کی شہرواری اس سے کم ندتھی دن روزے میں رات عبادت میں گذارتے قرآن کے ساتھی

ہے رہتے اور مبح وش مراستغفار کیا کرتے۔

### عبادت وتواضع

ایک دن پچھاوگوں کے پاس سے گذر ہے اوگ ان کی طرف اشار ہے کر کے

مرکوشیوں میں یا تیں کرر ہے تھے ان کی کوئی سرگوش آپ کی ساعت تک بھی پہنچ گئی وہ کہہ

د ہے تھے اس شخص کو د کھے د ہے ہو بدرات کوسونا نہیں ہے۔ کانوں تک بیسر کوشی و کہنچتے ہی خود

ہے کہنے نگے کہ میں کوگوں کی نظروں میں ایسا ہوں حالا تک انداند نفالی کے زویک ایسانہیں۔

لبندا آج سے لوگ میرے بارے میں وہ شکیس کے جو میں نہیں کرتا اور آج ہے رات میں

مردی ستر برنیک بھی نہیں لگاؤں گا۔ چتا نچہاس دن سے جب رات کو اندھر اہو جاتا لوگ

البند استرون میں د بک جاتے تو اہام ابوطنیف آپ رب کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔

مردی ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نجرکی نماز اواکی اور کشرے نماز کی وجہ سے

اوگ ان کو گڑی ہوئی کوئی کئری سنے لگے تھے۔ پورا قرآن ایک رکھت میں پڑھ لیتے تھے۔

### امراءکے مال سے استغناء

تقدیر نے وہ زبانہ بھی دھایا جس میں بادشاہوں اور حکرانوں نے عماء کے لئے اپنے ترانوں نے عماء کے اپنے انوں کے متر کھول دیے تھے اور ان کے پاس ضرور پات زندگی کا ہر سامان ایسی جگہوں سے آجا تا کران کو گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ابوطنیفہ نے اپنے علم اور نفس کواس ذلت ہے بچا کر رکھا اور اس طرح کی کمائی سے زیج کر چلتے رہے اور وزق کے چھے بھا صحنے سے بھیشر کر ہز کیا۔

ایک مرتبہ منصور (خلیفہ عمامی) نے آپ کو بلوا بھیجا اور آپ کا خوب اکرام کیا اور پھر جب اہام ابوطنیفہ واپس ہونے سکھے تو آپ کی خدمت میں ایک تھیلی بیش کی جس میں تمیں بڑار درہم نظے۔ امام ابوطنیفہ نے علاء کے تقوے کے ساتھ جواب ویا امیر الموسمین میں بغداد میں اجنبی ہوں اور اس مال کی حفاظت نہیں کرسکوں گا للزا بیال میری طرف سے بیت المال میں جمع کر کے محفوظ کرلیں جمھے جب ضرورت ہوگ میں آپ ہے ما تک اول گا۔ چنانچدون تیزی سے گذرتے بطے مئے اور انام ابوطنیفہ دنیا میں اپناوقت بورا کر کے رب تعالی کے بردس بینے مئے ۔ تو انام ابوطنیفہ کے کھر میں اتن قیت سے زیادہ لوگوں کی امائنیں رکھی ملیں۔ جب یہ بات طلیفہ منصور کو پہ گئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ابو طنیفہ پر رحم کرے اس نے ہمیں وجو کے میں رکھا اور ہم سے پھے بھی لینے سے انگار کیا گر انکار کرنے کا برد الطیف پر ایہ استعال کیا۔

### عہدہ قبول کرنے ہے انکار

ای خلیفہ منصور نے آپ کوطلب کیا اور عہدہ قضاء قبول کرنے کا مطالبہ کیا گر آپ نے انکار کر دیا تو منصور نے کہا: کیا آپ ہماری بات سے اعراض کر رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حفیفہ نے فرمایا جس اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ منصور نے کہا آپ جموث بول رہے ہیں۔ امام ابو حفیفہ نے فرمایا امیر المؤمنین نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جس اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر میں جمونا ہوں تو اس عہدے کا اہل نہیں ہوں اور اگر سیا ہوں تو تا چکا ہوں کہ جس اس کا اہل نہیں ہوں۔

چنانچہ خلیفہ منصور نے تتم کھائی کہ وہ امام ابو حنیفہ کو عہدہ تضاء پر بٹھا کر چھوڑے گا۔ اور امام حنیفہ نے بھی تتم کھائی کہ وہ تضاء کا عہدہ قبول نہیں کریں ہے۔ چنانچہ منصور کے حاجب رہے نے کہا آپ دکھور ہے جیں کدامیر الرومنین نے قتم کھائی ہے پھر بھی آپ نے حاجب الرومنین اپنی تتم کے بارے بھی آپ نے تتم کھائی ؟ تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ امیر الرومنین اپنی تتم کے بارے بھی جھے سے زیادہ قادر ہیں۔ چنانچہ اس بات پر امام ابو حنیفہ پر تشدد کیا گیا اور بغداد کی ایک جنل جی نظر بند کرویا گیا۔

#### وفات

امام ابو عنیفہ نے جیل ہی میں اپنے رب کا پڑوں اختیار فرمالیا۔ اور ان کی پاکیز وروح • ۱۵ ایجری ہیں رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوگئی۔ جیٹھ جیٹھ جیٹ

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن عون رحمة الدُّعليه ﴾

(ولات ١٥١هجري برطابق ١٨٠٤ء)

🖈 جس تے اپنے زیر اورا ستقامت کے ڈریلیے لوگوں کے دلول میں جگہ بنائی۔

الله مدقدرات كى تاركى على ديية كدكيك مودج كى روشى بعائد الديكوروسيد

ا ہے آپ میں گمن رہے کسی سے غماق مذکرتے اور نہ ہی تک کرتے۔عراق

#### 444

ا پنی والدہ سے ایک مرتبہ قسطی ہے او کجی آواز سے بات کی تو کھارے میں دو غلام آ زاد کئے ۔ انقد نتحالیٰ نے ان کی زبان اور دل کے تاروں میں پر ہیز گاری رکھ دی تھی۔ بیر بین حضرت عبداللہ بن عون مدنی (ولاء کے اعتبار سے ) جو کدائل بھرہ کے شخ اور حافظ الحدیث تھے۔

یں ان جیساسنت کا عالم کوئی ندتھا ہم بات میں تقد تھے، جنگوں میں شریک ہوتے اور کھوڑ
سوار ہوتے ۔ ان کا ایک قریبی شخص روایت کرتا ہے کہ عبداللہ بن عون جب صبح کی تماز ادا
کر لیتے مصلے پری ذکرا ذکار میں مشخول رہتے اور جب سورج طلوع ہوجا تا تو نماز انٹراق
پڑھتے بچراپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوتے ۔ اور میں نے آئیں کیمی کسی کو برا بھلا کہتے
نہیں دیکھا جا ہے وہ غلام ہو یا با تدی ہی کیوں نہ ہوں، یا بحری یا مرفی ہی کیوں نہ ہوں ۔
اپنی زندگی اس طرح گذاری کہ ایک دن چھوڑ کر آیک دن دوزہ رکھتے ۔ اور
جب کسی سے صلہ رحی کرتے (عظیہ وسے) تو خفیہ طور پر کرتے ۔ صبح ہو یا غلاقتم نہیں
کھا۔ تر ستھ

قرہ بن خالد کہتے ہیں کہ ہم ابن سیرین کی پر بیز گاری پر تبخب کیا کرتے تھے۔ محر ابن عون نے ان کی یاد بھلا دی۔حضرت عبداللہ بن مبارک ہے یو نچھا گیا کہ ابن عون کس دجہ سے بلندمر تبے پر پہنچے۔انہوں نے جواب دیا۔استقامت کی دجہ ہے۔

# ز بدوعفت لسانی

معنی قطان کہتے ہیں کہ این عون الوگول کے مردار دنیا چھوڑنے کی وجہ اے نہیں استے بلکہ وہ ان کے مردار دنیا چھوڑنے کی وجہ ان نہیں استے بلکہ وہ ان کے سردار اپنی زبان کی تفاظت کی وجہ سے ہے۔

ابن مون مجھی عصر نہیں فرمائے تھے اگر عسد آبھی جانا تو زبان کی حفاظت کرتے کہ کہیں کو گئی میں عصر نہیں ہوئے کہا کہیں کو گئی ہوئے ہیں برکت در ایسا ہی ایک غلام کو کہا ) تو غلام نے جن کر کہا کہ جس نے اونٹی کی آنکھ بھوڑ وی ہے اور آپ ایسا ہے اللّٰ اللّٰ ہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ باس اللہ تھے ہیں برکت دے اور تو اللّٰہ تھا کی رضاء کے لئے آزاد ہے۔

محافہ بین معافہ کہتے ہیں کہ میں نے این عون جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اہل اسلام کے لئے اتنی زیادہ اچھی امیدر کھنے والا ہو۔ چٹا نچیا گرابن عون کے سامنے کسی شخص کے عیب کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے کہ القد تعالیٰ بڑارجیم ہے۔

فارجہ تن مفحب جعزت ابن عون ہے اپنی مصاحبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے جیں کہ میں حضرت ابن عون کی مصاحبت میں چومیں سال رہا تکر نہیں جاننا کہ ملائکہ نے ان کا کوئی گذاہ بھی لکھا ہو۔

ایک شخص نے این عواناً ہے جھگڑا کیا اور بڑی ٹری با تقی کہیں تو این عواناً نے ادب اور حیا ہ کے ساتھ فرمایا کہ اگر (ہر قول) نہ تکھا جا رہا ہوتا تو میں اس بارے میں وہ کچھ کمہ ویتا جو جانبا ہوں۔

## مسلمانوں بررحم

حضرت عبداللہ بن عون کی بچود کا نیس تھیں جنہیں وہ کرائے پردیا کرتے تھے محرمسلمانوں کوئیں وسیتے تھے۔ کس نے ان سے بوچھا کے مسلمانوں کو دکان کرائے پر کیوں تہیں وسیتے؟ تو فرمایا کہ جب مہید سر پرآتا ہے تو سر پر کراہے و سینے کی ایک وہشت سوار ہوتی ہے۔ مجھے ناہند ہے کہ بیس مسلمان کوخوف زوہ کروں۔

#### وفات

حفرت ابن مون نیاری بین بستر پرلگ کئے مرض کے تیروں نے ان پر بھوس کر دیا جہم ٹوٹ پھوٹ ساگیا مگر بھی نہ درد کا اظہار کیا اور نہ بھی آ و کی این عون آپ کے و بھینے سے بھی زیادہ صبر والے انسان تھے انہوں نے اپنی تکلیف کا بھی شکوہ نیس کیا جش کہ ان ابھری میں دفات یا مئے۔

# ﴿ سيدنا حسان بن الي سنان رحمة الله عليه ﴾

(متونی ۱۵۱ بجری برط بق ۸۶ ۵۰)

جنا ۔ انہوں نے ایک سال بھٹ اس کے روزے دیکھے کدان کے نئس نے بع چھاتھ کہ جمرہ کب بنا تھا۔؟

🖈 💎 پربیزگاری نے ان کی آنکھیں ٹابینا کردیں۔

علا روزوں کے سمندر شن تہدیک بیلے گھے تی کدائن سے سوتی تکال لائے۔ تک جنہ جنہ

یہ ہیں حصرت حسان بن ابی ستان بھری جو کہ بڑے پر ہینز گارعوادت گذاروں بیں سے بتھے۔ عربی فاری اور سریانی لکھ لیا کرتے ہتھے۔ حضرت حسن بھری اور ثابت بنائی سے بہت زیادہ روایت کرتے ہتھے۔ پھر عبادت بیس لگ مسکتے تو روایت نہ کر سکے۔اگر ان کی طرف کوئی دیکھا تو آئیس بیار مجھتا۔

فرماتے تھے کہ تقویٰ کتا آسان ہے کہ جب مجھے کی چیز میں شک ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔

ایک دن حمان ایک کرے کے قریب سے گذرے جورائے کے ایک طرف بنا ہوا تھا تو دل میں کہنے سکھ کہ یہ کتنے عرصہ پہلے بنا ہوگا؟ پھرفوراً ہی اپنے نفس پر پل پڑے اور ڈاننے سکھ کہ بختے اس سے کیا کہ یہ کب بنا؟ تو لا لینی سوال ہو چھتا ہے۔اپنے نفس کوسز اوینے کے لئے ایک سمال کے روزے دیکھے۔

## تقوے ہے آسان کوئی چیز نہیں

ایک صفاء اور ذکر کی مجلس بیس حضرت پینس بن عبیدا ور حضرت حسان بن ابی است منان بیش عضات بین ابی است منان بیش عضات بیش بن عبید نے فرمایا کہ ورع ( تقوے ) نے زیاوہ کسی حضات جیز کا میس نے (مقابلہ ) علاج تیش کیا۔ حسان بن ابی سنان نے فرمایا کہ جس نے تقوے سے زیادہ کسی آسان چیز کوئیس پایا۔ تو یونس نے چیز سے تربایا وہ کیسے؟ حسان نے فرمایا کہ جو چیز مجھے شک میں ذاتی ہے اے چھوڑ کر میں اس چیز کی طرف چلا جاتا ہوں جوشک میں ندوا کے۔ چنا نجے میں داحت یا لیتا ہوں۔

حسان بن ابی سنان عید کے دن نماز وغیرہ کے لئے نظلے بھروائیں آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج میں نے بہت ساری خوبصورت عور تیں ویکسیں اور بار بار یہی مہتی رہی (کدادھردیکھی ادھردیکھی وغیرہ) تو حسان نے فرمایا تیراستیاناس ہو میں باہر گیا اور واپس آئمیا گرمیری نظرصرف اپنے انگو نصے پریس رہی۔

حسان حصرت ما لک بن وینار کی مجنس میں جایا کرتے بتے جب ، لک بن دینار گفتگو فر اتے تو حسان رو پڑتے حتی کہ آنسوؤں سے سامنے کی زمین تر ہو جاتی اور مالک بن دینار کی آواز انہیں سائی نہ دے یاتی ۔

### جودوسخاوت وزبد

حسان بن آنی سان بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہتے ہفر ہاتے کہ اگر

مساکین نہ ہوتے تو ہیں تجارت نہ کرتا۔ حسان بھرہ کے ناجرین میں سے ہتے ان کا ایک

مراکت واراهواز میں رہتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ دونوں جمع ہوتے اور منافع تقسیم کر

لیتے تھے چنا نچہا ہے جھے میں سے حسان اپنے گذارے کی رقم منہا کرکے باتی رقم صدقہ

کر دسیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی اپنا حصہ منافع میں لے کرگذارے کی رقم زیال کرصد قہ

کر دی تو سی نے کہا کے تمہارے گھر والوں کو دیکھا جائے ان کی ضرورت اس سے پہلے

طاہر نہیں ہوئی۔ ان کا خیال رکھو۔ تو حسان نے غمز دہ ہو کر فرما یا تم نے جھے پہلے کیوں نہیں

بنایا ؟ چنا نچہ تین سو در ہم قرض لے کران کو بھوائے۔

#### عبادت اورنسك

حسان ؒ نے اپنی پنڈلیوں سے جادر سیٹ لی اور روزوں کے سندر میں تیرنے گئے حق کہ اس کی تہدیک جا پینچے۔ ایک محلاے سے افطار کرتے اور دوسرے کڑے سے بحری کرتے حق کہ سوکھ مکتے اوران کا جسم کرور پڑ کمیا۔ اور وہ سی خیالی حصیت کی طرح نظر آنے گئے۔

## آخری کمحات

حسان بن ابی سنان ہستر مرگ پر جا پہنچ ادران کے ساتھی ان کا حال دیکھنے آئے تو پوچھا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ خمریت سے ہوں اگر میں آگ سے نئے جاؤں کسی نے پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں ایسی رات کی خواہش ہے جس کے دونوں اطراف میں وشام بہت دورہوں اور ہیں اس رات بھی جیوں۔

جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں عشل کے لئے لیے جایا گیا تو جب ان کے کپڑے کھولے گئے تو وہ بالکل کالے دھائے کی طرح تھے اور ان کے ساتھی ہے و کیے کر روئے جارہ ہے تھے۔

#### وفات

انا اجری کے لگ بھگ حسان بن الی سنان نے اپنے رب کا پڑوی افتیار قرمانیا۔

# ﴿ سيديّا حضرت وهيب بن الورورهمة الندميه ﴾

(متوفی ۱۵۳ جری برطابق ۵ ۷۷ عیسوی)

ولا من الما الحص بس في من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله المعلى ويمس على الم

🖈 داول کے مداج کے ماہر۔

ان کے تعالنے کی پاکیٹر کی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہتد قربادیا۔

بحرز حدے موتی اتفوے اور پر بیزگاری کے صدف ایک عابد اور تی وانشور۔
بیری وهیب بن ورد بن الی ورونخزوی۔ کہتے جین کدان کا نام عبدالوها بہتا احدیم تصفیر کر کے وهیب رکادیا گیا تورک اور ایرائیم بن او تھم کے ہم عصر جین اور ان عابد بن وزاھدین جی سے جین جنہوں نے ایپنا ول میں تعنوے کو جمع کردکھا تھا آئیس یا کیزہ کھانا بی اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے القدتو تی ہے عبد کیا کہ جب تک آخرے میں اپنا مقام نہیں جان لیس مے بنسیں میں ہیں۔

بشرین حارث کہتے ہیں کہ جارافراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کھانے کی پاکیزگی کے یاعث بلندورجہ عطافر مایا ان میں ہے ایک دھیب بن ورد بھی ہیں۔ حضرت سفیان توری مجدحرام میں حدیث پڑھاتے تھے جب سبق ہے فارغ ہوتے تو فرماتے کہ جنوطیب (پاک شخص) کی طرف چلو۔ ان کی مرادطیب ہے وھیب ہوتے تو فرماتے کہ جنوطیب (پاک شخص) کی طرف چلو۔ ان کی مرادطیب ہے وھیب ہوتے۔

دنیا وهمیب کے نزدیک سواری تھی للبذا وہ اس میں آیک لیے کو بھی مشغول نہ ہوئے اور نہ بی اپناوقت چوری کرتے۔ان سے دنیا کے زحد کے بابت سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ ذحد ، یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پرافسوں نہ ہواور جو چیز ہاتھ آئے اس پرخش نہ ہو۔

وهیب و نیاکی غامت کے بارے میں فرائے کہ اگرمومن دنیا ہے اس لئے

نفرت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جی نافر مانی کی جاتی ہے تو اس پر حق بنرآ ہے کہ وہ دنیا ئے نفرت کرے۔

# اہل دنیا ہے ہے گانگی

وهمیب تنبائی اور توگوں سے کم ملنے کی طرف مائل ہو مگئے تھے چنانچہ فرمایا کہ میں نے توگوں کے ساتھ بچاس سال ملتے جلتے گذار سے کیکن کوئی ایسافتض نہ ملاجس نے میرا کوئی گناہ معاف کیا ہواوراگر میں نے قطع تعلق کیا ہوتو اس نے آگر جوڑا ہواور نہ کسی نے میرا کوئی عیب ڈھا تکا اور جب وہ غصہ میں ہوتو میں اس سے بھی اس شرخیس رہا۔ ایسے توگوں کے ساتھ لمنا جلنا بہر صال بڑی جمافت ہے۔

### خلوت وجلوت میں یکسال

ان کی تنهائی اورجلوت دونوں ایک جیسی تھیں وہ نوگوں کونسیحت فریائے ستھے کہ غلوت وجلوت دونول میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی تفاظت کیا کریں۔اور فرمائے کہ الیانہ ہو کہتم سب کے سامنے تو اہلیس کوگائی دواور تنہائی میں اس کے دوست ہو۔

وصیب میسیجھتے تھے کہ معصیت ( ناقر مانی و گزاہ) ایک تحوست ہے جوعبادت کی حلاوت اور اللہ کی قربرت کے انس کوشتم کردیتی ہے۔

ایک دن عبداللہ بن مبارک میشے وہ یہ ہے پوچھ رہے تھے کہ کیا اللہ تعالی کا نافر مان مخص عبادت کی الذت پاسکتا ہے؟ وہیب نے خشیت جعلکاتے چرے سے جواب دیا کہ نہیں اور دو مخض بھی نیس پاسکتا جواللہ تعالی کی نافر مانی کا ارادہ رکھتا ہو۔

# تقوے کی کیفیت ومرتبہ

پر بیز گاری ( تقوے ) نے اپنی لاٹھی اپنی گردن پر رکھی اور وحیب کے دل جی برا جمان ہونے چلا۔ وحیب کا دل حلال کھانے کی طرف متوجہ تھا وہ فرماتے کہ اگرتم اس سنون کی طرح نماز میں کھڑے رہوتو اس کاشہیں کوئی فائدہ نہ ہوگاحتی کرتم یہ دیکھوکہ تمہارے بین میں جو گیاہے وہ حلال ہے یا حرام۔

اور تقوی و صیب کے ول میں ایسے مرتبہ پر پہنچا کہ وہ زمزم کے کئویں ہے بھی اپنی مکیت کے ڈول سے ہی پانی ٹکال کر چیتے تھے۔

### بےمثال ورع

ایک دن مکہ کی فضاء ہی علم کے سرچشموں کا حلقہ لگا تھا حضرت نفسیل بن عراض وصیب بن ورد ، اور عبداللہ بن مبارک اعاد بٹ بن اور سنا رہے تھے کہ وہ زم مجود کا ذکر آھیا۔ تو دھیب نے فورا کہا کیا زم مجود ہازار میں آگئی؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جرت سے فرمایا کہ اللہ تم پررتم کرے بیتو اس کا آخری وقت چل دہا ہے کیا تم نے نہیں کھائی؟ وصیب نے تنی میں سر ہلا کرلیوں کو جبش وی اور فرمایا نہیں۔ ابن مبارک نے بوچھا کیوں؟ جواب دیا کہ جھے بیہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مکہ کے بائے عام طور پر ان زمینوں پر بے جواب دیا کہ جھے بیہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مکہ کے بائے عام طور پر ان زمینوں پر بے ہوئے جی جو ترم مجمود تا پہند ہوگئی۔

عبدالله بن مبادک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کیا ہمیں بازارے فرید نے کہ آسانی نہیں دی گئی؟ کیا ساری کھجوریں آئیس زمینوں کی ہیں؟ اور جومصروغیرہ سے آتی ہیں وہ تو ایک نہیں ہیں نا؟ اور میں آئیس مجھتا کہ تم مصری کھجورے ستعنی ہو گئے؟ وحمیب آتی ہا تیں من کر ہے ہوش ہو گئے۔ تو فضیل بن عیاض نے فرمایا ارہ بہتم نے وصیب آتی ہا تیں من کر ہے ہوش ہو گئے۔ تو فضیل بن عیاض نے فرمایا ارہ بہتم نے اس کے ساتھ کیا گیا؟ تو ابن مبارک نے فرمایا کہ جھے نہیں معلوم تھا کہ بیسارا فوف اے عطا ہو چکا ہے۔

جب وهیب بن درد کو ہوئی آیا اور وہ تکلیف کم ہوگئ تو فرمانے گئے اے ابن مبارک مجھے اپنی اجاز توں ہے معاقب رکھو دانند میں تھجور صرف ای طرح کھاؤں گا جیسے مجبور ومصطرفتص مردار کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس پر ہیزگاری ہے ان کا جسم سوکھ گیا اور جسم کمز در ہوگیا۔

#### خوف خدا کی حالت

اذان عمر کی آواز بلند ہوئی اورابوصالح جدی نماز پڑھنے مبجد میں واغل ہوئے اور وہیب بن ورد کے برابر میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز کمل ہوگئی تو انہوں نے وہیب کووعا کرتے ویکھا۔ اے اللہ آگر میں نے تماز میں کوئی کی یا کوتائل کی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔

ابوسائح کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دعا کو تھے کہ گویا کوئی بہت بڑا گناہ ہوگیا تھا جس سے دہ سنغرت مانگ رہے تھے۔

#### وفات

☆

# ﴿ سيدنا حضرت امام اوزاعی رحمة الشطيه ﴾

(متونی ۱۵۵ انجری برطابق ۱۸ میسوی)

ہلا علم نے ان کی وفات پرسوگ کے کیڑے پہنے۔

🖈 💎 ان کی تفتگو باوشاہول کی تموارے زیاوہ بارعب تھی۔

دنیا والوں کے ورمیان عالم کے لقب کے ساتھ زندہ تھے اور آسان والوں

میں میں کے لقب کے ساتھ پہنچے۔

444

ونیا ان کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے آئی مگر انہوں نے اپنی آئکھیں بند کر لیں۔ دنیا ان کے نزدیک سراب اور عاریت کی طرح تھی۔ یہ جیں حضرت امام عبدالرحمٰن بن عمر والا وزاعی قبیلہ اوزاع سے تعلق تھا۔ دیار شام میں فقہ اور زبد کے امام تھے۔ شام کے علاقے جلبک جی پیدا ہوئے اور بیروت میں مقیم ہوئے۔ ایے زمانے کے یکنا اور اپنے دور کے امام نتے۔ اللہ تعالیٰ کے ادکانت ہم مل کرنے میں ملامت گروں کی ملامت کی ہرواہ شرکرتے تھے۔ ان کوعہدہ قضاء کی پیش کش ہوئی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بری شان والے نتے ان کا تھم بادشاہوں کے تقم سے زیادہ قدر رکھتا تھا۔ بوے علم فضل کے مالک تھے۔ بیردت منتقل ، و گئے تھے اور وفات کے وہیں مقیم رہے۔

ہم تُکم اُور تاریخ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس عظیم زاہد کے بارے ہیں ہمیں بتائے ہمیں ان کا راستدان کی بیئت اور حال کے بارے میں بیان کرے۔

یہ بشرین ولید تاریخ کے صفحات ہے ہمیں بیان کررہے ہیں کہ میں نے امام اوزا کی کودیکھا کو یا کہ وہ خشوع کی وجہ ہے تابیعا ہو چکے تھے۔

عیاس بن ولیدامام اوزائ کے افلاق بیان کرد ہے ہیں کہ بادشاہان اس بات سے عاجز ہو گئے کہ وہ اپنے اندر اور اپنی اولادوں میں امام اوزائ جیسے افلاق پیدا کرسکیں۔

ایک دن ایک شخص نے آگران سے خشوع کے بارے میں سوال کیا فر مایا کہ خشوع نظریں جھکانے ، باز وجھکانے ، ول کی نرمی مینی خوف اور درنج کا نام ہے۔ انہوں نے دنیا میں زہدا ختیار کیا زندگی کو مال جمع کرنے ہے دور رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت امام اوڑ اعلی نے صرف چھود یتار ترکہ میں جھوڑے۔

# امام اوزاعی کا تقویل وخشیت

خاموثی کولازم کرلیا تھا، تنہائی بہند کرتے تھے۔ اور قرماتے کہ عافیت کے دیں جھے جیں اور ان میں سے تو جھے خاموثی اور ایک حصہ لوگوں سے دور بھا گناہے۔ امام اوز انگی کے باس دو ہتھیار تھے (۱) تقویٰ (۲) حکر انوں کے ہاں تن جانے والی ان کی بات۔

ایک مرحیہ ایک عیسائی شخص ان کے لئے شہد بھرا مذکا تحذیثی لایا اور پھر کہا کہ

بعلُبُک کے والی کومیرے لئے سفارشی خطالکھ دیں۔ چنا نچے امام اوز ایؒ نے بیب وقناعت کے ساتھ قرمایا کہ بید منکا لے جاؤ اور بھی سفارش خطالکھ رہا ہوں چنا نچے انہوں نے سفارشی عطالکھندیا۔ اور والی نے ان کے سالانہ دخلیقہ سے تمیں دینار کاٹ لئے ۔

# نیک لوگوں کے درمیان مرتبہ

امام اوزائ کی محبت عام اور نیک صالحین کے دلوں میں جاگزین تھی چٹانچہ جب بیرج کے لئے گئے تو سفیان توری ان کے استقبال کو پہنچے اور قافے سے ان کا اونٹ علیحہ و کر کے اس کی مہار اپنی گردن میں ڈال نی اور لے چلے جہاں لوگوں کے جوم سے گذرتے آواز لگاتے'' بیٹنے کے لئے راستہ دؤ'۔

امام اوزائ نیک سیرت، عبادت، زحد اور تقوے کے حال تھے۔ رات کو نمازیں پڑھتے اور لوگوں کو اس کی نصیحت بھی فرماتے تھے۔ ان کا ارشاد ہے کہ جوشن رات کوطویل (نمازیں پڑھے گا) قیام کرے گا۔ قیامت کے دن اس کا کھڑا ہوتا آسان ہوجائے گا۔

ا مام اوزا گئی تنے کی نماز پڑھ کرکس سے بات چیت نہیں کرتے تھے اور جلیل وہیج میں کھو جاتے حتی کہ سورج طلوع ہوجا تا۔

## ابوجعفرمنصور كونفيحت

ایک مرتبہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے انہیں بلوا بھیجا۔ پھی نصیحت کی ہاتمی سننا جاہتا تھا۔ اہام اوزائنؓ نے پوچھا امیر المومنین آپ کیا جاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے چھے حاصل کرنا جاہتا ہول۔ امام اوزائنؓ نے فرمایا:

اے امیر المؤمنین جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے وین کے بارے میں کوئی نفیجت پنجے وہ اللہ کی طرف سے اس کو بھیجی جانے والی نفیجت ہے اگر وہ اسے شکر کے ساتھ (عمل بالجوارح) قبول کرے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ کی طرف سے بیاس کے خلاف جمت ہے گی اور گناہ اس کا زیادہ شار ہوگا۔ اے امیر الموسنین ! اگر بادشاہت آپ ہے پہلے والوں کے پاس بمیشد رہتی تو آپ تک مذہبی ہرگز آپ کے پاس بمیشنیس رہے کی جیسا کد دوسروں کے پاس ند رہی۔

''اے امیر اُمُوسین جوشن اللہ تو گی کی فرہ نیر داری کے ڈریعے عزت حاصل کرے اللہ تعالیٰ اے بلنہ مرتبہ عطا کرتے ہیں اور اے جواللہ کی نافر مانی کے ذریعے حاصل کرنا جائے اللہ تعالیٰ اے ذکیل کردیتے ہیں اور نیجا کر دکھاتے ہیں۔ بس میری بھی تفییحت ہے والسلام علیک۔ اہام اوز اعی ہے فرما کرا مجھے اور والیس جلے تھے۔''

#### آنسوبہانے والے

ا نام اوزائلؒ کے بہت جلد آنسوآ جاتے تھے۔دل خوف اور موت کی یاد ہے جمرا ہوا تھا۔ان کی والدہ ایک مرتبہ آئین محراب میں عبدت کرتا دیکھے رہی تھیں جب یہ نماز پڑھ کر وہاں سے ہٹ گئے تو والدہ نے تجدے کی جگہ کو جا کر ٹموانا تو وہ آنسوؤں سے تر تھی۔

ا کیک مرتبہ اینے احباب اور ش گردوں کے پاس سکتے اورا پٹی نظران کے چیروں پر دوز اتے رہے۔ پھر بلند آ واز ہے نصیحت فر مائی کہ'' جوموت کا ذکر کنٹر ت سے کرتا ہے اے تھوڑا سا( رز ق) بھی کائی ہموجا تا ہے۔

#### وفات

امام اوزا کی رحمة الله علیه بیروت میں ۱۵۷ جمری میں وفات پا گھے اور پوری زندگی جس شہادت کی تمناقعی وہ پوری ہوگئ۔

经公司

# ﴿ سيدنا حضرت ابن الى ذئب رحمة الله طيه ﴾

(ستونی ۱۵۸ تیمری برطابق ۲۵ میصوی)

🖈 ووائے دور کے مکر انول کے یاؤں کے نیجے سے زمین بلا دیتے تھے۔

🖈 ایمافخص جس کی گفتگودلوں کے نارکات دیج تھی۔

ال في الحدد من الك عول كا مريداليا قاء

**☆☆☆** 

یہ میں محمد بن عبدالرحمٰن بن مغیرہ بن حارث بن ابی ذئب۔ یخیخ الاسلام، ابوالحارث قرایقی عامری، مدنی، جو کہ بڑے تھید محدث اور زامعد مخص تھے اور حضرت سعید بن مسینب کے ساتھ سب سے زیاد و مشاہد تھے۔

#### زهد وتقويل

نوگوں جس سب سے زیادہ پر ہیز گارضنول کام اورضنول ہات سے بالکل دور، لوگوں سے بہت زیادہ حسن خن رکھنے والے، بڑے کریم متے فقراء کے ساتھ خوب بھلائی کرتے ان کے الفاظ ولوں تک آبتا راستہ خود بنالیتے ۔ اللہ تعالی کی فربانبرداری اور فضائل پڑھل کے لئے صحراء کی ہوا سے زیادہ تیز تنے۔

ا کیک دن چھوڑ کر ایک دن روز و رکھتے ، ان کی غذا روٹی اور تیل ہوتی ، رقیق الحال انسان تھے، فتنہ ہے دور رہتے تھے۔ حق کے معالمے میں جرات رکھتے کسی ہے خوف نہیں کھاتے تھے یادشا ہان ان سے مرعوب رہتے تھے۔

# خراج عحسين

امام احمدُ کا ارشاد ہے کہ ان علاقوں میں ان جیسا کوئی دوسرانہیں آیا نہ ہی کسی دوسر ہے علاقے میں۔ دہ مالک سے زیادہ پر ہیز گاراور حق کو تھے۔ امام شافعیؓ کا ارشاد ہے کہ جتنا مجھے ابن ابی زئب کی وفات کا افسوں ہے اتنا

www.besturdubooks.wordpress.com

افسوں کسی پرنبیں ہوا۔ (لینی ان سے نہال کننے کا دکھ ہوا کیونکہ امام شافعی ان کی وفات کے وقت صرف آٹھ سال کے بیچے تھے۔)

ان کی عبادی اور تقوئی بے شل تھے پوری رات نماز میں گذارتے اور عبادت میں بہت محنت مشقت کرتے بھی کہ اگر انہیں سے کبدیا جاتا کہ کل قیامت ہے، تو وہ عام دنوں سے زیادہ عبادت نہ کریائے۔

ابن الى الذئب كوياحق كر تركش بين ايك تير تنصه ان كى آواز بادش ہوں كى ساحت كولرزاديتى اور زمين كوامراء كے ياؤں كے ينج سے سركاديتى تقى .

# حق گوئی دیے ہاک

ظیفہ ابوجعفر منصور اور این ابی ذئب اور حضرت انس بن مالک نے ایک ساتھ اس جھا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک نے ایک ساتھ کیا ، تو این ابی ذئب کو ابوجعفر نے بلوا یا اور اپنے ساتھ وار ائندوہ جی بھوا یا۔ اور نوچھا کہ آپ مہ بند کے امیر حسن بن ذید کے بارے جس کیا کہتے ہیں؟ فرما یا کہ وہ عدل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میر ہے بارے جس کیا کہتے ہیں؟ این الی ذئب نے فرما یا اس عمارت ( کعب ) کے رب کی حتم تو بکا خالم ہے۔ یہ من کر ابوجعفر کے حاجب نے ان کی داڑھی پکڑئی تو ابوجعفر چیا انہیں چھوڑ و ہے۔ اس کے بعد ابوجعفر نے ابن ابی ذئب کو تمن سووییناردیے کا تھم دیا گرابن الی ذئب نے لینے سے انکار کردیا۔

ظیفہ مبدی جی کے سال مدیدة یا اور مبجد نبوق سٹیڈیٹیٹی میں داخل ہوا تو مبجد کے تمام حاضرین سوائے این ابی ذئب ہے، اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔ این زجر نے کہا کہ کھڑے ہو جائے۔ بیام برالموسنین ہیں۔ تو این ابی ذئب نے پہاڑوں کی ہی سر بلندی کے ساتھ جواب ویا کہ ٹوگ تو صرف رب العالمین کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ بلندی کے ساتھ جواب ویا کہ ٹوگ تو صرف رب العالمین کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ مبدی کی چیشائی پران کے رعب کے مارے بہینہ آعیا۔ کہنے لگا کہ آئیں چھوڑ دو میرے سرکے سادے بال کھڑے ہوتے ہیں۔

ابن الى وتب مدين ك والى اورمنصورك بيل عبدالعمد ك ياس محق اور

اس سے بچھ بات چیت کی تو عبدالصمد نے کہا کہ بیں بجھتا ہوں کہتم ریا کار ہو، تو امن ابی ذئب نے زئین سے ایک چھوٹی می نکڑی اٹھائی اور اس کے سائے کر کے قربایا کہ بیں کے دکھاؤں کا سارے لوگ میرے نزدیک اس نکڑی ہے بھی زیادہ بے وقعت ہیں۔

وفات

쇼

ابن الي ذئب كوفديل ١٥٨ اجرى كوانقال فرما محت \_

﴿سيدنا حضرت حيوه بن شريح رممة التدمليه ﴾

(منونی ۵۸ اجری بسطایق ۲ ساعیسوی)

الله جب انجي وظيفه مليا تو است الله كه داسته عن خرج كروية اورجب داليل مع مير مير د

محمرآت توانيس سادا مال يسترك ينج ركعا مانار

المحمول كے أنسوؤل سے الله تعالی كى بندگی كى۔

🖈 ان کی حالت ان کے دصف سے زیاد وطیل القدرتقی ۔

\*\*\*

ایک معزز، عبادت گذار حخص، امام ربانی، فقیہ، ریار مصرکے شیخ ، یہ ہیں حضرت حیوہ بن شریح بن صفوان بن ما لک کندی معری، ابو زرعہ۔ جو کہ امام ، صافظ اور ثقہ، مستجاب الدعوات ، رقیق الحال اور روئے والے انسان ستے۔

عبدالقد بن مبارک فرمائے ہیں مجھے حیوہ کے بارے بی بنایا گیا تو ان کی حالت ان کے بارے بی بتائے جانے والے اوصاف سے زیادہ تھی۔

ابن وحب کہتے ہیں کہ بی سنے حیوہ سے زیادہ اپ عمل کو بے وقعت بی دالا مخص نہیں دیکھا۔

إزهد وكرامات

حیوہ اپنی سالان عطاء (وظیفہ) ساٹھ دینارومول کرتے تنے اور کھر جانے ہے

پہلے اے معدقہ کرویتے پھر تھر جاتے تو وہ ساٹھ کے ساٹھ دینار بستر کے نیچے رکھیل جاتے۔

چنانچہ جب یہ بات ان کے بچا زاد بھائی کو پیتائی تو اس نے بھی وظیفہ سارا صدقہ کردیاادرگھر آ کر بستر کے نیچے دیکھا تو اے دہاں رقم نہ ٹی تو اس نے حیوہ سے ہی کا شکوہ کیا تو حیوہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھین کے ساتھ صدقہ کرتا ہوں اور تم نے تج بے کے طور پرصدقہ کیا ہے۔

وفات

۱۵۸ جمری میں ان کی روح آخرت کے لالہ زار کی طرف پرواز کر گئی۔ نئے ہیں ان

# ﴿سيدنا حضرت سليمان خواص رحمة الله عليه ﴾

(متوفی الا ایجری برطابق ۱۷۸ میسوی)

جی رات کے اندھروں کو تبریش روشن کے لئے جگائے رکھا۔

🖈 ایلی و نیا ہے رونی اور نمک کے ساتھ معاملہ کیا۔

🖈 💎 اینے زمعہ کے ذریعے ول ہے و نیا کے وسوسے فکال ویئے۔

انیا ہے ایسامخض جس پرغموں نے بجوم کرویا تھا۔

ተ ተ

الیک عابداور زاہد ، اکابرین الل شام میں سے ہیں جس نے اپنے لئے ایک فاص زندگی بنائی جس نے اپنے لئے ایک فاص زندگی بنائی جس کے فسیلیں یوی او نجی اور نا قائل تسخیر تھیں۔ یہ جی حضرت سلیمان الخواص جن کے دل پر قشوں اور خواہش نے حملہ کیا گر کامیاب ندہو سکے ان کے دل کے دور وشب روز سے اور آ ، و بکا ، یس گزر نے ۔ اللہ تعالی کے خوف نے ان کے دل میں گزر نے ۔ اللہ تعالی کے خوف نے ان کے دل میں گھر کرایا تھا۔

سليمان خواص چند علما و كے ساتھ ايك مجلس ميں تشريف فرما يخھان ميں امام

اوزائ اورسعید بن عبدالعزیز بھی ہے امام اوزائ، نے زاحد وں کا ذکر چھیڑا اور ان کی سیرت بیان کرنے میڈا اور ان کی سیرت بیان کرنے گئے۔ استے میں سعید بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیں نے سلیمان خواص سے زیادہ کسی کو زاہد نہیں و یکھا۔ (انہوں نے سلیمان کو مجلس میں و یکھا تہ تھا) ہے کن کر سلیمان کے سر ڈھا تک لیا اور خاموثی سے وہاں سے بطے مجھے تو امام اوزائی، سعید کی صرف متوجہ ہوکران سے نقل کا ظہار کرنے گئے کہ تمہارا بھلا ہو۔ مقل سے کام لود یکھو کہ تمہارا بھلا ہو۔ مقل سے کام لود یکھو کہ تمہارے سر سے نکل کیا رہا ہے تم نے ہمادے ہم نقین کو اس کے سامنے تعریف کر کے تکیف میں مبتلا کر دیا۔

# زېدکي کيفيت

ایک دات سعید بن عبدالعزیز بیروت علی سلیمان خواص کے ہاں گے دیکھا
کہ دہ بخت اندھرے بیں بیٹے بیل تو پوچھا کہ بیاندھراکیدا؟ تو سلیمان نے جواب دیا
کہ قبر علی اس سے زیادہ اندھرا ہوگا۔ پھر سعید نے ایک قبیل درہموں کی نکال کر انہیں
دی اور کہا کہ دوست کا دوست پر حق ہوتا ہے۔ بھے ڈر ہے کہ میں اپنے دوست کا حق ادا
نہ کرسکول۔ پھر کہا کہ آپ بیر (درہم) لیس میں آپ کے لئے بہتم اللہ کے سامنے کھا رہا
ہوں کہ بیرطال ہیں۔ سلیمان نے قرایا کہ جھے ان کی ضرورت نہیں۔ تو سعید نے کہا کہ
اللہ آپ پر رہم کرے کیا آپ نہیں و کھ دہے کہ لوگوں کا کیا صال ہے؟ سلیمان خواص بیہ
سنتے بی جے پڑے۔ سعید جمہیں کیا ہوگیا ہے پہلے تم نے بھے دنیا کے ذریعے فتنہ میں ڈالا

#### وفات

۱۹۰ ہجری کے لگ بھگ حضرت سلیمان خواص کی روح اپنے رب کے پاس پر واز کر گئی۔ ایکٹر پیکٹر

# ﴿سيد تاحضرت سفيان تورى رعة الله عليه ﴾

(متوفی ۱۲۱ تیمری بسط بیش ۸۷ یمیسوی)

ہلا انہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ال کے ول میں محک یدا کردی۔

منا ونیائے کے کھندچھوڑ اسوائے اس کے جوآ خرے ہے۔

🖈 💎 و نیاش تیرت دے تکران کے کیزے بھی نہ بھیگے۔

#### ជាជាជ

جوانی کے آغاز ہی میں دین علم حاصل کرلیا اور چڑھتی جوانی میں ان سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ مصیبت کوئٹست بچھتے اور آسانی کومصیبت کچھتے ۔ یہ ہیں حضرت سغیان بن سعید بن مسروی توری جوامت کے عالم، شخ الاسلام، حفاظ کے امام، علماء کے سروار، اسرالمؤمنین فی الحدیث، اور علم وفضل میں اپنے زیانے کے سروار تھے۔ اسرالمؤمنین فی الحدیث، اور علم وفضل میں اپنے زیانے کے سروار تھے۔ "ان کا دل عمور تھا۔ "

کوفدیس پیدا ہوئے تیمیں پلے بڑھے منصور نے اکیں ولایت قبول کرنے پر بہت آباد دکرنے کی کوشش کی محرانہوں نے اٹکار کر دیا اور کوفد سے فرار ہو کر مکہ اور مدینہ میں آ ہے پھر انہیں مہدی نے طلب کیا مگریہ جہپ سے ادر بصرہ نتظل ہو محتے اور رو پوشی جی کے دور میں ان کی وفات ہوگئی۔

اللہ تعالی نے ایس یادداشت عطافر مائی تھی کہ جو جاہے اس بیس بھرجائے پھر کوئی بات بھولتے نہ تھے۔دووائی یادداشت کے بارے میں خود بناتے میں کدمیں نے اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی جس نے بھھ سے خیانت کی ہو۔(بیعی بھول میں ہوں)

علم سے سمندر متصاللہ تعالی کے احکام سے بارے میں کس ملامت کر کی ملامت

کی پرداہ نہ کرتے تھے۔ جیکے سائے اور دھیمی مسکراہٹ کے مالک تھے۔ اپنے ول کے ور لیع تقویٰ کے علاقے میں معززین اور متقین کے گھر میں پہنچ مجھے اور خشیت کے کانے ان کے اور دنیا کی لذتوں کے درمیان آڑین مجھے۔

ا یک نتیه کا قول ہے اگر تؤری ند ہوتے تو تقوی مرجا تا۔

شعبہ کا تول ہے کہ تقویٰ اور علم کے ذریعے سفیان اوکوں کے سردار ہے۔

احد بن یونس کا تول ہے کہ میں نے سفیان سے برداعالم، بردامتی، کوئی بردا فقیہ دور برداز او ترمین و یکھا۔

#### حضرت ثورى اورزبد

دعنرت سفیان توری ہے کی نے بوچھا کہ زھد کیا ہے؟ فرما یا مرہے کا گرنااور امیدوں کا کم ہونا۔اور فرمائے کہ دنیا میں زھد رہے کہ لوگوں سے دور رہواور لوگوں میں زہد (ان سے دور دہنے) کا پہلا قدم اپنے آپ میں زھبہ ہے۔سفیان توری نے لوگوں کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے دنیا ہے محبت کی اور اس سے خوش ہوا آخرت کا خوف اس کے دل سے اتر عمیا۔

تو رئ وعافر ماتے۔اے اللہ دنیا کو ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور ہمارے دنول میں مت دے۔ اور فرماتے کہ تقو کی دین کا سرمایہ ہے اور آخرت کے معالمے کی سکیل ہے۔

جیسے بی دات ہوتی سفیان توری اپنی محراب میں داخل ہوجائے اور دروازہ بند کر لیتے اور پکارتے۔ اے میرے خدا ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہے اور اے میرے مجبوب میں تیرے ساتھ تنہا ہوں۔

### دنیا ہے بے رغبتی اور زہر

حضرت تورکؓ نے ونیا کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس کی زینت ہیں ہے بچھ ندلیا صرف گذارے کی مقدار ہی حاصل کی ۔ قرمایا کرتے تھے کہ ' ونیا ہے لئے اتناعمل کرہ جھنا تعمیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتناعمل کرہ جتنا دہاں رہنا ہے۔'' علی بن ثابت حضرت ٹورٹی کی تعمیم اور حال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے سفیان ٹورٹی کو مکہ کے رائے میں دیکھا تو ان کے پاس موجود ہر چنے کی قیمت کا میں نے انداز ہ کیا حتی کہ ان کی جو تیوں کا بھی بتو وہ چار دائتی کی جوتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اگرتم مکہ کے رائے میں سفیان ٹورٹی ہے ملتے اور تہارے پاس وہ ہے ہوتے اور تم ائیس معدقہ کرنا جا ہے اگر تم سفیان کو بہجائے نہ ہوتے تو وہ دو میے ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔

# دنياميں تغمير ہے استغناء

حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کدیں نے عمارت یا گھر بنانے کے لئے ایک درہم بھی فرج نہیں کیا۔ سفیان نے تین ہاتوں کا عہد کیا تھا۔(۱) کو لُ ان کی خدمت شہرے گا۔(۲) ان کے لئے کہڑانہیں لیمینا جانے گا۔(۳) اور یہ کدوہ اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھیں ہے۔(اپنے لئے کو لُ مکان یا گھرنہیں بنا کیں گے)

حفزت ٹورگ ان لوگوں کا جو دنیا اور مال جمع کرتے ہیں بنداق اڑاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ " دنیاہ" تکمٹیا اور ردی ہے اور مال کو مال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جس کے پاس ہوتا ہے اسے جھکا ویتا ہے۔

ٹوریؓ شہرت کو نابہند کرتے تھے اور نہ ظاہر ہونے میں رخبت رکھتے تھے ایک مرتبہ ایک مخص نے آگر تھیجت کرنے کی ورخواست کی تو فرمایا کہ شہرت سے بچور

علی بن عابت کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو مجنس کے درمیان میں مجمی نہیں و یکھاوہ ہمیشہ دیوار کی جانب ہیٹھتے اور بیٹھ کر دونوں گھٹے ساتھ ملا لیتے۔

سفیان توری خود این گردموجود لوگول کو بتار ہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی پر چپل لوں اور الی جگہ جا کر جیضوں جہاں <u>جمعے کوئی پانچ</u>انیا شاہو۔

### تقوى وخشيت

ایک مرتبدالی مخص نے ان کوکوئی کیڑا تخدیش دیا تکرانہوں نے لینے ہے

ا تکارکیا تو وہ کینے لگا کہ میں آپ سے حدیث پڑھنے والا آپ کا کوئی شاگر ونہیں ہوں کہ آپ میراتخدوائی کردیں۔ تو سفیان توری نے جواب دیا کہ جمیے معلوم ہے کہتم میر سے صدیث کے شاگر ونہیں ہولیکن تمہارا بھائی میر سے ہاں حدیث پڑھتا ہے جمیے ڈر ہے کہ کہیں دوسرے شاگر دول کے مقالم ہے میں میراول اس کے لئے زیادہ زم ندہوجائے۔ ایک ون حضرت توری اپنے دوستوں میں بیٹھے اپنے ایک گناہ کا شکوہ کرر ہے تنے ۔ قرمایا کہ ایک گناہ کی وجہ ہے میں نے عمد کیا کہ اس کے بدلے میں پانچ ماہ تک روز ہوں گا اور دا تول کو قیام کرول گا (نماز پڑھوں گا) چنا نچ کی نے ہو تھا کہ دو گناہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے مجد میں ایک فیص کورو تے دیکھا تو ول میں سوچا کہ میحض

ایک دن سنار کے پاس گئے تو ان کا ایک دینارگر کیا جب بیا شائے ۔ لگے تو اس کے برابر میں ایک اور دینار پڑا تھا لہٰذا ہیا ہے دینارکو پیچان ندینکے ۔ چنا نچے تقویٰ کے باعث دونوں دینارو ہیں بچوڑ دیتے ۔

### تبای اورشاہوں سے بیزاری

ریا کاری کرر باہے۔

جب مبدی خلیفہ بنا تو اس نے تورٹی کو بلوایا اور جب بیاس کے پاس پہنچ تو
اس نے اپنی انگوشی اٹارکران کی طرف بھینگی اور کہا کہ یہ میری انگوشی ہے۔ جاؤ است کے
لوگوں میں تر آن وسنت کے ذریعے کام کرو۔ (والی وغیرہ بن جاؤ) تو حضرت سفیان
لورٹی نے اس سے امان مانگی جواس نے دے دی ۔ تو حضرت سفیان نے فرمایا کہ اے
امیر المؤسین آپ بھے بلوایا نہ کریں جب تک کہ میں خود میں آپ کے پاس نہ آ جاؤں۔
اور جب تک کوئی چیز خود نہ مانگول نہ دیا کریں۔ اتنا کہ کردہاں سے نکل گئے۔ مبدی کو بوا
فصر آیا اور اس نے آئیس سراو تی جائی تو اس کے کا تب نے اسے کہا کہ آپ آئیس امان
دے سے جے ہیں۔

محمد بن ابراہیم ہاتمی نے سغیان توری کے پاس دوسو دینار سیجے تو انہوں نے

قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ کی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے ان کے سامنے۔ ذلیل ہونا پیندئیس ہے۔

# بولیس والول سےنفرت

حفرت مفیان ٹورگ آئی۔ مرتبہ رائے کو کہیں چلے جارہے بتھے کہ دور ہے آئی۔ ''گ دیکھی تو پوچھا کہ بیآ گ کیس ہے؟ 'کی نے بتایا کہ بیا تولیس والول نے جاار کھی ہے۔ تو آپ نے فراڈیا کہ میں دوسرے رائے ہے نے جلو ہم ان کی آگ کی روشی ہے بھی فائد دا تھان نمیس جا ہے۔

### حکمرانوں کے پاس جانے سے بیزاری

سمی نے کہا کہ اُٹرآپ امراء کے پائی آئیں جائیں تو (اچھاہ) فرد نے لگے کہ مجھے خوف ہے کہ انقد تعالی نے دہاں میرے کھڑے ہونے کے بادے میں ہو پیدا پر تو میں کیا جواب دوں گا۔ سی نے کہا کہ آپ کہدد یا کریں اور اپنی حفاظت کریں ، تو فرمایا کہتم مجھے سمتدر تیرنے کے حکم دے ۔ ہے اواور یہ کہ میرے کیڑے بھی تہ بھیکیں ۔

سفیان ٹورٹ کا دل خدا کے خوف اور رعب سے معمور تھا۔ چڑیا کی خرح پھڑ کتے رہنے آٹکھیں بھی خٹک نہ ہوتی تنجیں اورآ دو یکاہ کی آ واز مسلسل آتی رہتی تھی۔

عطاء النفاف سبتے ہیں کہ بیں جب بھی سفیان سے ملا وہ روتے ہوئے نظر آئے تومیں نے پوچولیا آپ کو کیا ہوا؟ آنسو بہاتے ہوئے حضرت سفیان نے جواب دیا کہ جھے اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں کہیں جد بخت مذاہم اویا جاؤل۔

رات کوسوتے اچا تک ہر بڑا کر پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھتے۔ آگ آگ \_ بجھے آگ کی بادنے نینداور دومری خواہ ثبات سے غاقل کردیا ہے۔

ا کیے مخص حضرت سفیان تورکؒ کا پیچھا کیا کرنا تھا۔ تو وہ ہمیشدا کیک و بوار کے پنچے سے ایک رقعہ نکال کر پڑھتے و کھٹا جسے سے پڑھ کرود بارہ رکھ دیتے۔ اس کے ول میں سے بات آئی کہ دیکھوں تو اس میں کیا لکھا ہے۔ چنا نچے اس نے وہ رقعہ نکال کر پڑھا تو اس میں نکھا تھا کہ''اے مفیان اللہ عزوجل کے سامنے اپنے گھڑے ہونے کو یا در کھت''

### آخری کمحات

عبدالرحن بن مهدی حضرت مفیان تورگ کی وفات کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں کہ سفیان کا میرے ہاں انتقال ہوا تھا۔ جب آئیس ٹکیف بوھی تو وہ رونے لگے۔ کس نے بوچھا اے ابوعبداللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت سناہ سے ہیں۔ توزمین سے انہوں نے کوئی چیزافھ کی اور فرمایا کہ میرے نزدیک میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے وقعت جیں۔ مجھے تو اس بات کا ڈرہے کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان ساب نہ ہوجائے۔

#### وفات

۱۲۱ جمری میں حضرت سفیان توریؒ نے اپنے رب کا پڑوئی افقیار کرلیا۔ وفات کے بعد حضرت حماد بن زید آئے دیکھا کان کا جسم جاور سے ڈھا ہوا ہے۔ فرمانے گئے 'اے سفیان جھے آئ تمہاری کثرت حدیث پروشک نہیں آرما بلکہ جھے تمہارے ان انٹال پردشک آرما ہے جوتم نے آئے جھیج ہیں۔
انٹال پردشک آرما ہے جوتم نے آئے جھیج ہیں۔

# ﴿ سيدنا حضرت ابراجيم بن أدهم رحمة الشعليه ﴾

(متوفی ۱۲ ان برطابق ۲۷۸ عیسوی)

الله المناسبة المناسبة المختس

جنا 💎 جس كاشعار د نياييس موت تك تقويلي ربار

🖈 💎 رئیٹی کیزول کوچھوڑ کرموئے کیزوں کے چیچے جیپ مجے۔

ا پی پہلی زندگی کے صفحات لیبٹ کرنئی زندگی کے مشخات کھول کر ہمیشہ یاتی رینے وانوں میں ہے ہو گئے۔

**ፌፌ**ፌ

ان کاتعلق اس قافے سے تھاجس نے دنیا کو تقیر جانا ادر جاب نثاری کے جیرت

انگیز سبق پیش کے بیا جی حضرت اہراہیم بن اوجم بن منصور تیمی بلخی ، ابواسی ق ،امیر ،
زاہد ،رہیما، عارف باللہ ، زاھدین کے سردار ، تقویلی کی درس گاہ کے اس د ، مشہور زاہد ۔ جن
کے نام نے تاریخ کے کانوں کو مجردیا ، شہرادے تھے بزے نازوہم میں ، یلے بڑھے تھے۔
ان کے والد بادشاہوں میں سے تھے کہا جاتا ہے کہ بلخ کے مال واروں میں
سے تھے اللہ تعالی نے تو ہی توفیق مطاکی چنانچہ ،الداری کو پس بیشت زال بھینکا اور علم ،
فقدا ور تقوی کی تلاش میں جاردا تک عالم میں سیاحت کونکل پڑے۔

بڑے پر جیز گار وں بھی ہے تھے کھیتی باڑی اور باُغوں کی رکھواٹی کر کے زندگی گذاریتے تھے بڑے اُفقہ، فقیداور عارف باللہ تھے ان کی کرامات اور دعاؤں کا قبول ہونا ٹابت ہے۔

#### زهد وخثيت

و نیا کے تذکرے ہے اپنی زبان کو پاک رکھا اور اپنے دل کو خبر کی محراب میں پھرتے جھوڑ دیا۔ قربانبرداری کی عزت سے اپنے نفس کو القد تعالیٰ کے خصد اور دنیا کی ذلت سے بھایا۔

حضرت سفیان تورگ فرماتے ہیں کہ اہراہیم بن اوھم صفات میں حضرت اہراہیم خلیل انتدعایہ السلام سے مشابہ بنے اگر صحابہ میں سے ہوئے تو ہوں فاصل ہوئے ۔
ایک دن صاف دل کے ساتھ بیٹے سوتھی روٹی کا کلاا کھا رہے ہتے ۔ فرم نے گئے کہ اگر بادشاہوں اور شنج ارول کو معلوم ہوجائے کہ جماری اس صالت میں کتی نعتیں اور مزے جی تو وہ زندگی بھراس کے حصول کے لیے تلواروں کے ساتھ بم سے لاتے رہیں ۔ مزے جی تو وہ زندگی بھراس کے حصول کے لیے تلواروں کے ساتھ بم سے لاتے رہیں ۔ فرض مسلامتی ، اور فضیلت ہے ۔ فرض زھد کے بارے بھی ان کا ارشاد ہے کہ زھد شہبات سے بچنا ہے اور فضیلت والا فرھد شہبات سے بچنا ہے اور فضیلت والا فرھد حمال چیز وں سے دور رہتا ہے ۔ سلامتی دالا فرھد شہبات سے بچنا ہے اور فضیلت والا فرھد حمال چیز وں سے دوری اختیار کری ہے ۔

نوگوں کو حصول رزق حلال کی تھیجت کرتے اور اس کی ترغیب وہے ہقر ماتے کہ حلال کھاؤ اور اللہ تعالیٰ ہے جو جاہو ما نگ لو۔ ایک دن ایک جخص ان کے پاس آگر کھڑا ہو گیا اس کاول پیٹنے کے قریب تھا پوچھنے لگا۔ اے ابواسحاق بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے دل کیوں مجوب ہیں؟ (لیعنی اللہ تعالیٰ کا ادراک کیوں نہیں کر سکتے ) فرمایا اس لئے کہ دل اللہ کی مبغوض چیز وں کو پہند کرتے ہیں دنیا کوچا ہے ہیں ادر خرور کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔

#### دعاؤل كى قبوليت

ایک دن ابراہیم بن اوھم سمندر کے سفر پر تھے کہ اجا تک بخت آندھی جل اور موجیس پیاڑوں کی طرح بلند ہوگئیں تی کہ لوگ بلاکت کے قریب ہوگئے۔ ابراہیم سو رہے بیتے اور ابراہیم سو رہے بیتے اور ابراہیم کی درج بیتے اور انداز کی آگے گئی کی کہا کہ لوگ جی رہے ہیں اور دورہ ہیں۔ ابراہیم نے اپنا سرافعایا اور گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی اب ہمیں اپنا عنو ورگذر دکھا دے ۔ ایس آئی دعا کی تھی کہ سندر فورا ساکن ہوگیا بالکا ایسے جیسے کہ کوئی تیل ہے جوابیالہ ہور بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا۔

### يقتين كامل

ابراہیم بن ادھم کا دل رزق کے بارے بٹس ایمان سے معمور تھا۔ اللہ پر توکل کے بارے بیں یفین سے پرتھا۔ ایک دن کسی مخص نے اپنے عیال کی کثر سے کا شکوہ کیا تو اسے ابراہیم بن ادھم کے فرمایا:

''میرے بھائی اپنے گھر بھی موجود ہرشخص کو دیکھوان بیں سے جوشخص ایہا ہو کہاس کارزق اللہ تعالٰ کے ذیبے نہیں تو اے میرے یاس بھیج دیتا۔

## ونیاوی آسائشوں ہے فرور

المجھی زندگی اور ونیا سے بول دور بھائے تھے جیسے لوگ موت سے دور بھا گئے ہیں۔ ایک شخص خراسان سے آیا اور لوگول کے جوم میں اس نے آواز لگائی تم میں اہراہیم بن ادھم کون ہیں؟ کسی نے کہا ہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے بھائیوں نے بھیجا ہے۔ ایراہیم نے اپنے بھائیوں کا نام ساتو اٹھے اور اس شخص کا ہاتھ بھڑ کراسے ایک طرف کے گئے۔ بوجھا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بی آپ کا غلام ہوں۔ یہ نچر آپ کا ہے اور میرے پاس دس بڑار درہم ہیں جے آپ خود پر خرچ کریں اور پنج جلیں ، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرویا اگر تو تج کہ رہا ہے تو تو آزاد ہے فچر تیراہے اور ساری رقم تیری ہے تو اے خود خرچ کر لے۔ اور پھر میے فرمانے لگے کہم نے فضر مانگا تو ، ل واری ہمارے سامنے آتی ہے : ورلوگ مال وارئ مانگٹے ہیں تو ان کے سامنے فشر آتا ہے۔

#### وفات

۱۶۱ جمری میں الجزیرہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی میت دہاں ہے۔ شہر 'صور' اللائی گئی اور دین تدفین ہیں۔

#### ជជជ

# ﴿ سيدنا حضرت داؤوالطائي رحمة الله منيه ﴾

(متوفی ۱۷۵ه برطابق ۱۸ یوسوی)

اند تعالی نے ان کی بغیر مال کے مدد کی بغیر نسب کے عزت عطا کی اور بغیر انسان کے انسیت عطا کی۔

انہوں نے ایک زبان کوؤکر کے سواہر چیز ہے دوک ویا اور نفس کواس کی اصل تید ہے پہلے خود تید کردیا۔

#### ⇔⇔⇔

اس نے خاوت کی لگام اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لی۔ اور انھائی فی سمیسل اللہ کی سوار ہو گئے۔ یہ اور انھائی فی سمیسل اللہ کی سوار ہو گئے۔ یہ ہیں ابوسلیمان داؤد الطائی ،کوئی، جو کہ امام، نقیداور صاحب بصیرت زاہد، ولی اور فقہ اور رائے کے ائمہ میں سے ایک تھے۔ امام ابو حفیقہ کے افتہ کا محمل سے ایک تھے۔ امام ابو حفیقہ کے افتہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور خاموثی افتیار کرئی۔

ونیا سے ایوں دور بھا گے جس طرح کوئی شیر سے دور بھا گنا ہے۔ ان سے اگر صدیث کا سوال بوجھا جاتا تو کہتے کہ مجھے مجھوڑ دومیراسانس نکلنے دالا ہے۔ اور اگر قربس کریم کے متعلق سوال کیا جاتا تو فر، نے کہ جواب ختم ہو گئے ۔

ان کا زھد کا سبب بیتھا کہ انہوں نے کسی کوقبرستان میں بیشعرنو حدمیں پڑھتے سنا۔ (ترجمہ )ادر تیرے کس رخسار پر بوسیدگی ظاہر ہوگی اور تیری کون می آ تکھ رہے گی جب وہ بہدجا کمیں گی۔

# اقوال زري<u>ن</u>

داؤد حائی کا تول ہے کہ زحد یہ ہے کہ کوئی شخص قادر ہونے کے بعد چیوڑ دے۔ اور فرمایا کہ انڈ تعالی جس بندے کو گمناہوں کی ذات ہے نکال کر تفوے کی عزت کی طرف لاتا ہے اسے بغیر مال کے غنی کرویتا ہے اور بغیر خاندان کے عزت عطا کرتا ہے اور بغیرانسانوں کے اسے انس عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ زحد کے لئے بیٹین ، علم عیادت کے لئے اور مصروفیت کے لئے عمادت کافی ہے۔

داؤد الطائی کے باس حارث بن اور لیس آئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ عرض کیا کہ جھے وصیت فرمائے۔ واؤد طائی نے فر ایا کہ مردوں کالشکر تمہارے انتظار ش ہے۔ ایک اور محص کو فرمایا۔ ویوسے روزہ رکھالو اور اپنی انظار اس بیس موت کو بنا لو۔ اور لوگوں ہے اس طرح دور بھا گوجس طرح درندے ہے دور بھا گئے ہیں۔ اور اہل تقوی کی محبت اختیار کرو۔

ا یک محف نے آگر صدیت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو میرا مائس نکلے والا ہے۔ حضرت سفیان کہتے تھے کہ طائی نے ابتا معامدد کچولیا ہے۔ ایک مرحبہ حضرت مفیان توری آگر بیٹھے تو داؤد نے فرمایا کہ جب تم شفاہ پہتے رہو تے اور لذیڈ کھانے کھاتے رہو گے اور سائے جیں چلتے رہو گے تو موت اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو کب بیٹ کرو گے ایس کر سفیان توری ڈرونے گے تی کہاس کی شدت

ہے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی۔

ایک دن این ایک ان کے پاس آئے اور تھیجت کرنے کی درخواست کی تو داؤر نے فرمایا۔ ویکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جُنُہ ند دیکھے جہاں کا اس نے تمہیں منع فرمایا ہے اور جہاں کا تنہیں تھم دیا ہے دہاں تمہیں فیر حاضر نہ پائے اس کے قریب ہونے اور اس کی تم پر قدرت و طاقت کے ہونے سے حیا کرو۔

## زهد کی کیفیت

داؤر طالی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دنیا کو دور کر دی تھا اور اپنا سیز بھی دھکے کے لئے پڑھادیا تھا اور بھراپنے نفس کی طرف تل متوجہ رہے تی کداس کا تزکید کر لیا۔ دنیا ان کے ہاتھ میں عاریت کی طرح تھی ان کا بیٹ دنیا میں زیاد ومشغول تبیس رہا۔

ایک دن واؤد طائی کی خاومہ(باندی) نے کہا کہ کوئی چکنی چیز پکالوں؟ تو فرمایا بال پکالو۔ چنا خچرا نے چر بی پکائی اوران کے پاس لاقی تو انہوں نے پوچھا فلال قوم کے بتیموں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہی حال ہے۔ تو فرمایا کہ سیکھاٹا ان کے پاس لے جاؤ کیونکہ اگر میں نے اے کہا لیا تو یہ پا خانے میں نکل جائے گا اور اگر وہ میٹیم اے کھائیں گے تو ہم اے اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ کر ویں گے۔

ایک ون عصری نماز کے بعدان کے حرکی کسی خاتون نے تھی میں تربید بنہ کر
ان کے افطار کرنے کے وقت اپنی خادمہ کے باتھ تھیجی تو باتدی نے بیالدان کے سامنے
لا کررکھا۔ واؤوو پیالداخل کرائی سائل کے باس افتاد ایک سائل نے درواز سے پر شا لگائی۔ واؤدوو پیالداخل کرائی سائل کے باس لے گئے اور اس کے باس درواز سے پر ش جیٹے گئے حتی کدائی سائل نے وہ کھانا کھالیا۔ واؤد کھڑھر میں آئے پیانہ دھویا اوران کے
بائی دان کے کھانے کے لئے مجوزی تھیں دہ اس پیالے میں ذال کرخاومہ کو دے ویں
بور قرمایا کہ آئیس میرا سلام کہنا۔ وہ خادمہ کہتی ہے کہ جو کھانا ہم لے گئے تھے وہ انہوں
نے سائل کو دے دیا اور جوانی افطار وغیرہ کے لئے دکھا تھا وہ ہمیں دے دیا میرا خیال

ہے کہ دات انہوں نے بھوکے بی گزار دی۔

## احيحاد نيام كماؤل تو آخرت مي كيا هوگا

آلیک فقص مغرب کے بعد داؤد طائی کے گھر آیا، داؤڈٹے اس کے ساسنے روٹی کے سوکھے گلزے بیش کے ساسنے روٹی کے سوکھے گلزے بیش کے دہ کھانے لگا تو اسے بیاس کی تو اس نے اٹھ کراس برتن سے جس میں پائی فعا چینے کے لئے پائی لیا تو وہ گرم تھا۔ تو اس فقص نے کہا۔ اے داؤد، اللہ تعالی آپ پر رحم کرے اگر آپ اس برتن کے علاوہ کی اور برتن میں پائی رکھ لیس تو اچھا ہے۔ تو داؤد طائی نے جواب دیا کہ اگر میں صرف شاندا پائی بیوں اور بمیش اچھا ہی کھاؤں اور بمیشہ زم کیڑا تی بہتوں تو میں نے آخرت کے لئے کیا بیایا۔

## ونيا كى حقيقت كى معرفت

داؤد طائی جان محظے تھے کہ ونیا دھو کے کا گھر ہے لہذا انہوں نے اسے نئس کو
اس کی تقبیر جس محنت نہیں کرائی اور نہ ہی اس کے لئے پچھ جمع کیا۔ چنا تھے ایک ون ایک
شخص داؤد طائی کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے گھر جی نظر ووڑ ائی تو کوئی اچھی چیز نظر تہ
آئی گھر کمی تھنڈو کا نمونہ چیش کر رہا تھا تو اس نے بوی رجمہ لی ہے کہا ، آب اس ویران گھر
میں رہے جیں تو داؤو نے خوف سے معمور لیجے میں جواب دیا کہ میری قبر کی ویرائی
میر سے اور دنیا کی ویرائی کے درمیان حائل ہوگئی ہے۔

صالح مجلی حضرت واؤد طائی کے گھر کی حالت بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک ون داؤد طائی کے گھر میں داخل ہوا، اس وقت ان کا مرض وفات تھا ان کے گھر میں سوؤئے ایک برتن کے جس میں سوتھی روٹیال تھیں، ایک لوٹے اور تھے کی جگہ استعمال ہوئے والے اینٹ کے کمزے کے کھے زتھا۔ ان کے گھ میں کم یازیادہ بچھے ندتھا۔

## خودا خنسابي اور داؤ د طالگ

عیاشت کے وقت الم م ابوعنیفہ کے صاحبر اوے حاد واؤد طائی کی خدمت میں

تشرافی لائے تو انہیں یہ کہتے سنا کہ تو نے چوزہ کھانے کی خواہش کی تو میں نے بچھے کھلا ویا۔ پھر تو نے چوزہ اور تھجور کھانے کی خواہش کی تو میں نے انکار کر دیا کہ تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔''حماد کہتے ہیں کہ میں اندر عمیا اور انہیں سلام کیا تو اس وفت خود اپنے آپ کو ڈانٹ رے تھے۔

ایک دن واؤد طائی باہر نظرتو انہوں نے کتا پھٹا سا جبہ بہن رکھا تھا جس پر نظرو حاجت کے تیر بھے جے۔ آیک شخص نے انہیں دیکھ کرعرض کیا کہ آپ اے سلوائی لیتے؟ قو فرمایا کہ کیا تہ تہیں۔ علوم نہیں کہ رسول کریم سٹنٹ آئیڈ نے نشول و کیھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب واؤ د طاقی بیمار ہوئے تو لوگ و کھنے آئے اور صحت دریا ہے کی اور عرض کیا کہا گرآپ گھر کے صحن میں نکل آئیس تو احجها ہے وہاں :وازیادہ ہے اور آپ کوآرام ملے کا وقو فرمایا کہ آئر میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا وولکھ ویا جائے گا کہ میں نے بدن کے آرام کوظلب کیا تھا۔ یہ جمعے بسند نہیں۔

وفات

۱۶۵ جمری میں حفزت واؤوطالی کی روح پر داز کرگئے۔ مؤدخ کا ایک

# ﴿ سيدنا حضرت وراد مجلى رحمة الشعليه ﴾

(متونی ۱۹۵ ه برطابق ۸۱ مغیسوی)

🖈 💎 وہ مخض جس کی تعرف دے کی طرف سے مکلد ستوں سے سجا و تی گئی :و۔

الله الله تعالى على الله تعالى الله تعالى وه جب تك الله تعالى و زو كه الله تعالى و زو كه الله كالله يضاح الله المح توس

الله جمل نے وہا کے خلاف زھد اور تقریب مدول ۔

ជាជាជា

یہ بیں مصرت ور او مجلی جو کہ عبادت گذار مقی اور بزے تابعین میں سے تھے

حضرت ابد ذر غفاری رضی الله عند کو پایا تھا۔ بڑے نیک انسان تھے۔ بوی عمادت اور تقویل والے تھے۔ ان کا ول آخرت کے خوف۔ سے مجرا ہوا تھا۔ بڑی جیب اور وقار کے مالک تھے۔

### زهد وتقويل

معجد جیس کرآتے تھے۔ آئیس ظاہر ہونا پند نہ تھا ایک و نے ہیں جا کر نماز

پڑھتے دعا کرتے اور روتے رہنے اور دن کا کائی حصد ہاں گذارتے پھر نکل جاتے۔ پچر

دوبارہ ظہر کی نماز کے لئے آتے تو جماعت کے علاوہ اوقات میں عشاہ تک وہیں نماز

دعا ، اور بکاء، میں مشغول رہنے پھر معجد سے نکلتے کی سے بات نہ کرتے۔ اگر ان کوکوئی

مخض و کھتا اور ان کے بارے میں بوچھتا تو اسے جواب دیا جاتا کہ بیدوراد پچکئ ہیں جنہوں

نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ وہ جب تک اللہ رب العالمین کے رخ مہارک کو نہ دکھے

لیں گے جسیں گے نہیں۔

### خوف خدا

حضرت ابو ذر خفاری کے گرد جموم لگا تھا اور وہ انہیں قیامت اور اس کے زار کے کے دھائے اور تھا کے اور تھا کہ انہیں بے اور کھا ہے تھا کہ انہیں بے ہوئی کی حالت میں اٹھا کر بیجایا گیا۔ تو حضرت ابو ذرؓ نے چیرے پرافسوں کے آٹار کے ساتھ فر مایا ہم سے کیا کو تابق ہوئی کہ اس کے دل کو ذشی کر گئی تھی کہ اسے اس قدر راؤ دیا تھا کہ بھر بھار کر کہا اے بو تھا کی دوجہ سے ہوئی کہ اور تھا کی دوجہ سے اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رکھا رکی دوجہ سے اور تھا رکھا رکی دوجہ سے اور تھا رک دول کی صفاء اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رکے دول کی صفاء اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رہے دول کی سفاء اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رہے دول کی سفاء اور تھا رکی دوجہ سے اور تھا رہے دول کی سفاء اور تھا رکی دول کی سفاء اور تھا رکی دول کی سفاء اور تھا رکھا دی دول کی سفاء اور تھا رکھا کی دول کی سفاء اور تھا رکھا کی دول کی سفاء اور تھا کہ دول کی سفاء اور تھا کی دول کی دول کی سفاء اور تھا دیں ہو تھا کہ اس کے دول کی دول کی

## رات کی عبادت اور دعا کیں

ہم اس زاہد کی رات کی عبادت کا حال ان کے ایک رشند دار کی زبانی سفتے ہیں

کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اور وراو جن کی رشتہ واری تھی۔ یس نے ان کی چھوٹی ہین سے

پوچھا کہ ان کی رات کیسی ہوتی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ ساری رات گزار اگر روتے رہے

تے۔ ہس نے بع چھا کہ ان کا کھانا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ افطار کے وقت ایک گلا اور
دومرا کلا ارات کے آخر وقت ہیں سحری کے وقت ۔ ہی نے بع چھا کہ کیا تہمیں ان کی کوئی
دعا یا دے تو اس نے بتایا کہ بال جب سحریا طلوع فجر کا وقت تریب ہوتا تو سیجہ و کرتے
اور رو نے لکتے اور قرماتے۔ اے میرے موتی حیرا بندہ تیری فرما نیر داری ہے جزنا چاہتا

ہواس کی مدوکر، اے منان اپنی تو فیق ہے اس کی مدوکر۔ اے میرے مولی تیرا بندہ تیری
نارافظی سے بہنے کو بیند کرتا ہے تو اے منان اپنے احسان سے اس کی مدوکر، اے میرے
موٹی ۔ تیرا بندہ بھلائی کی بڑی امیدیں رکھتا ہے جس دن فیر کے ساتھ کامیاب ہونے
دالے خوش ہوں عواس دن اس کی امیدیں رکھتا ہے جس دن فیر کے ساتھ کامیاب ہونے
دالے خوش ہوں عواس دن اس کی امیدیں رکھتا ہے جس دن فیر کے ساتھ کامیاب ہونے
دالے خوش ہوں عواس دن اس کی امیدیں تو ڈیا۔ سے تک دودی عال میں رہتے۔

## <u>قبر میں گلدستوں کا بستر</u>

تقدریکا داؤ وراد بھی پر چلا ادران کواس نے بستر مرگ انا دیا ادران کی روح اللہ لاقان کے پاس چلی گئے۔ چنا نجے جب آئیس قبر تک بیجایا گیا۔ اور کچھالوگ قبر بی اتر بی تو لوگ می الر بی تو کھا کہ قبر بیل گلدستوں کا بستر بچھا ہوا ہے۔ چنا نچہ ایک دی ایک گلدستہ لے گیا۔ اور دہ اس کے پاس تقریباً میز دان تک تازہ موجود رہا اس بیں کی تنم کا فرق نیس آیا اور لوگوں کا میج وشام تا نتا بندھا رہا وہ آئر دیدار کرتے۔ چنا نچہ وہاں کے تحران کو بید فرف ہوا کہ کوئی نشہ پیدانہ ہو جائے۔ لہذا ایک آدی جیج کروہ گلدستہ اس سے لیا اور اوگوں کو منتشر کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ تجریب گلدستہ تھے (اور کہاں) چلا گیا۔ بھا جاتا ہے کہ تجریب گلدستہ کیے (اور کہاں) چلا گیا۔

وفات

وراد مجلی کی و فات ۱۷۵ کے لگ بھگ ہو کی۔ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰

# ﴿ سيدنا حضرت ليث بن سعد رحمة الله علي ﴾

( دفات ۵ ماه برطالق ۴ میسوی )

🖈 💎 ان کا صدقہ انہیں جنت کی ظرف لے اڑار

اللہ المہول نے دنیا کے دراہم اس کئے فرج کئے تاکہ آخرت کے فزائے تک میٹھیں۔

الله الميول في الياسوائج نوركة للم كالمحل.

الله على المراجع المناس على عقد الديد الى وجد المريان عقد

### \*\*\*

انہوں نے ہرلذت اورخواہش ہے اپنے تقس کوردک دیا تھا۔ جنہوں نے مال خرج کرنے اور عطا مکرنے میں بوی حیرت آنگیز مثالیں قائم کیں۔ مخاوت کی لگامیں اپنے دائمی ہاتھ میں پکڑلیس دیار مصر کا فخر ، تقیداور زاصد ، یہ جی حضرت لیٹ بن سعد بن عبدالرحمٰن ابوحارث ۔ اپنے دور میں اہل مصر کے اہام ، محدث اور علامہ تھے۔

اصل میں خراسان کے رہنے والے تھے ان کی بیدائش'' تکنفندہ'' نامی گاؤں میں ہوئی۔ بڑے تی اور فیاض تھے۔ لوگوں کی ضرور تیں بورا کرنے کے سے مجلس لگاتے اور جوشخص جو پکھ بھی مانگما اسے عطا کرتے۔ اپنے گھر کومخاجوں کی بناہ گاہ بنا رکھا تھا۔ مرد بول میں تھجور اور شہد کے ساتھ لوگوں کوھر مید ( گوشت اور گندم کا ایک کھانا) کھلایا کرتے تھے اور گرمیوں میں بادام کا ستو بلایا کرتے تھے۔

ان کی ہیب لوگوں کے دلوں میں بھرگئی تھی امراء کوئی فیصلہ ان کے تھم کے بغیر نہیں کرتے تھے۔

لیٹ بن سعد کی سالا نہ آ یہ نی پھیس ہزار دینارتھی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے سال فتم نہیں ہوتا تھا کہ ان پر قرض چڑھ جاتا تھا اور بھی زکوا ہ واجب نہیں ہو پاتی تھی۔ ابن بونس کہتے ہیں کہ لیت بن سعد کامصر ہیں ایک گاؤں تھا جس کا نام''فرما'' تھااس کا سالانہ خرزیؒ ان کے پاس آتا تھا تو آئے دالی قم کو وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں ہیں بائد ھے کرر کھ دیتے تھے اور پھرا ہے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور ایک تھیلی اسے دی دوسری اے۔ اس طرح معمولی ہی قم ان کے پاس پچتی باتی ہیں بی بانٹ دیتے تھے۔

### سخاوت کےساتھوزھد

حضرت کی بن بگیرایک دن ان کے ہاں پہنچ دیکھا کر دوازے پر غریبوں کا بھوم لگاہے اور وہ ہرایک کوصد قد عطا کر رہے ہیں جتی کروہاں کوئی نہ بچا۔ بھر میں اور لیگ بن سعد وہاں سے بطے اور تقریباً سز بیادک کے گھر کے (انہیں خرچ و فیرو ویا) بھروہاں کے گھر کے (انہیں خرچ و فیرو ویا) بھروہاں سے لوٹے تو بیس ساتھ مقا انہوں نے غلام کو بھیج کر دوٹی اور زیتون کا تیل منگوا باجب ہم کھر پہنچ تو وہاں جالیس کے قریب مہمان موجود ہے جن کے لئے گوشت اور حلوہ منگوایا۔ جب جب میں ہوئی تو بیل کے قریب مہمان موجود ہے جن کے دیا ورحلوہ کھا تے ہی اور بیل اس نے بتایا کہ لید کے لئے ہے؟ دوا ہے مہمانوں کو گوشت اور حلوہ کھلاتے ہیں اور بیل اور بیل اور دوئی کے سوائی کھی کھا تے نہیں دیکھا۔

ایک دن ان کے پاس ایک عورت آئی جس پر نفر و حاجت کے آٹار نمایاں تھے اس نے کہا۔ اے ابوا الحارث میرا بیٹا بیار ہے اور اسے شہد کی خواہش ہے تولیٹ نے آواز لگائی۔اے لڑکے اے ایک مبرط (بارہ رطل کا برتن ہوتا ہے ) شہددے دو۔

### امام مالك اورليث بن سعد

امام ما لک نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ بیراارادہ بٹی کی رفعتی کرنے کا ہے لہذا تم مجھے پچھ زرد رنگ بجواد دو تو انہوں نے تمیں اونٹوں پر لاد کر زرد رنگ بجوایا۔ امام مالک نے اپنی بٹی کی رفعتی مع ساز وسامان کے کردی اور باتی لوگوں بیں تقتیم کردیا۔ امام لیٹ کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ بیں اپنے والد کے ساتھ جج پر حمیا تو ہم مدینے آئے تو امام مالک نے تر تھجوروں کا ایک طباق میرے والدکی خدمت میں بھجا۔ چنانچہ جب ہم تھجوریں کھا چکے تو میرے والد نے ای طباق میں ایک بزار وینار رکھ کر اے امام مالک کی خدمت میں بیجوادیا۔

سید بن سعد کو مصر سے خلیفہ ہارون رشید کے پاس دستی بجایا عمیا وہ فقہی مسائل ہو جستا چاہتا تھا۔ نجراس نے بعد میں ہو جھا کہ آپ کے شہر کی در تنگی ( تھیتی باغ اور فصل وغیرہ کی سیرانی ) کس چیز ہے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دریائے تمل کے بہاؤ اور اس کے امیر کی بنگی اور در تنگی ہے اور ایک سرچشہ ہے ( مراد امیر المؤسنین تھ ) جو گدلا بن لے آتا ہے آگر وہ نکھرا بوتو زمینیں تھر جاتی ہیں بیس کر ہارون نے خوشی اور تبجب سے سر ہلایا اور خشوع کے ساتھ کہا۔ آپ بی کہتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون نے پانچ ہزار دینارلیٹ کو دینے کا تھم دیا جولیٹ نے اسے واپس کر دینے اور فر ، یا کہ اسے جھے سے نہارو مضرورت مند شخص پر شریح کریں۔

### وفات

حضرت لیت بن معد جمعہ کے دن ۵عامہ میں وفات پا گئے شعبان ختم ہوئے میں چودہ داتیں باتی تقیس مفراز جمعہ کے بعد قاہرہ میں تدفین ہوئی۔

محمد بن وهب کہتے ہیں کہ میں لیٹ بن سعد کے جنازے میں شریک تھا ہیں نے اتنا بڑا اور لوگوں کی اتن کثیر تعداد والا جناز ہ پہلے بھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے سب لوگوں کو روتے ویکھا۔ سب برغم اور شکت دلی طاری تھی لوگ ایک دوسرے کوتسی دے رہے تھے۔

لیٹ بن معدّی وفات کے بعد آیک شخص ان کے بیے شعیب کے پاس آیا اور
کہا کہ آپ کے والد ہر مہنے بچھے ایک سود بنار دیا کرتے تھے چنا نچ شعیب نے اے
ننا نوے دینار دیئے تو اس محض نے کہا کہ کیا ایک دینار مزید دیئے سے آپ عاج بو محنے
میں؟ تو شعیب نے جواب دیا کہ بیں لیکن میں نے ایسا اپنے والد کے ادب کا لحاظ کرتے
ہوئے کیا ہے۔

#### ☆☆☆

# ﴿ سيدنا حضرت امام مالك حمة الله عليه ﴾

(وقات ١٤٥٥ بريابق٥٥ عيسوي)

ایسے گھریں پیدا ہوئے جس کے المیان اپنے سینوں میں آر آن افعائے ہوئے تھے۔

😘 💎 ول المنظمة نصد اور تواضع كي وجد سے قبع مو محك تھے۔

ان كى والدوية أنين ايمان لورادب كادووه بلايا تقر

الله من العب بعن معرب ميان كرت باوضو بيان كرت .

#### **\$\$\$**

امام وارالھجر ق (بدینہ) امت کی ججت، شخ الاسلام، ایک ذیبین اور عقل مند انسان میہ بین حضرت امام مالک بن انس اسمی مدنی۔ جوکہ ذی مرود نامی علاقے میں پیدا ہوئے جوید پیدمنورہ ہے ۹۲ کلومیٹر کے قاصلے پر ہے۔ علم سے محبت ہوگئی اور ول میں اس کے ساتھ شخف انگز انگ لینے لگا تو والدو محتر مدنے علم کے کیڑے پینا دیتے اور فرمایا جا کہ ربیعہ کے پاس جاؤ اور علم سے پہلے ان کا اوب حاصل کرو۔

ا ہام ما لک کا حافظہ ہوا تو ی تھا اہل مدینہ کا ساراعلم ان تک جمع ہو گیا تھا بہت زیادہ تلاوت کرنے والےاور راتوں کوطویل بکا مکرنے والے شخص ہتے۔

## امام ما لک گوخراج تحسین

عبداللہ بن مبادک کہتے ہیں اگر مجھے کہا جاتا کدامت کے لئے اوم پنوتو میں امام مالک کو چینا۔امام ابو حذیفہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے ان سے زیادہ جلدی صحیح جواب دینے ادر مکمل زھد والاضحض نہیں دیکھا۔این وھب کا قول ہے کہ' میری آگھ نے امام مالک جیبامتی پر بیز گارتھی نہیں دیکھا۔

این مہدی کہتے ہیں کہ میں نے سی شخص کوئیس ویکھا کہ اللہ تعالی کی اس کے ول میں امام مالک کے دل سے زیادہ صبیت ہو۔ محمر بن خالد کہتے ہیں کہ جب میں امام مالک کے چیرے کی طرف ویکھتا تو میں ان کے چیرے میں آخرت کی نشانیاں ویکت اور جب وہ گفتگو کرتے تو میں جان لیتا کہ تن ان کے منہ سے فکل رہا ہے۔

### امام ما لکُّ اورز حد

امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں زخد تین چیزیں ہیں، پاکیزہ کمائی، کوتاہ امیدی، اور اللہ کے ہاں موجود تعقول پراعتاد اور جردسد اور فرمایا کہ معلم ایک تورہ اور وہ سوائے متقی اور خشوع رکھتا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کے دل میں خوشیاں کھل جا کیں اور وہ موت کی تحقیوں اور قیامت کی بولنا کیوں سے نجات یا جائے، تو اس کا عمل تنہائی میں اس کی جلوت سے زیادہ ہونا جائے۔

## علم کی قدرومنزلت امام کی نظر میں

علم ان كزديك بهت زيادہ عزت وشرف والا تفااس لئے وہ صرف اس كے مستحق والا تفااس لئے وہ صرف اس كے مستحق والائق شخص كو علم كھا يا كرتے خاص طور پر رسول اكرم ستى اللہ ہے كا حاد بت كاعلم و چنا ني ايك ون ابن حازم كے باس سے گذر سے تو وہ حديث پڑھا رہے تھے، امام ما لك وہاں سے آگے بڑھ كے كس نے ان سے تذكرہ كيا تو فرما يا كدوہاں جگر نہيں تقى اس لئے عمل وہاں سے آگے بڑھ كيا كيونكہ جھے كمڑے ہوكر حديث منا نال ہند ہے۔

این مهدی جمیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے احادیث رسول اکرم مفید پیٹر کی ان کے ول جس قدر ومنزلت کا اندازہ بوسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس امام مالک ّ کے ساتھ ایک دن چل رہا تھا فقیق کی طرف جارہے تھے تو جس نے ان سے حدیث رسول اللہ سٹی آئیٹر کے بارے جس سوال کیا تو انہوں نے مجھے ڈائٹ دیا اور فرمایا کہ تمہاری وقعت میری نظر جس اس سے زیادہ تھی کیا تم مجھ سے اس حال جس حدیث رسول اللہ سٹی ایٹر ہو جے رہے ہوکہ ہم دونوں چل رہے ہیں۔ جب امام ما لک حدیث بیان کرنے گئے تو دضوفر ماتے اور اپنے بچھونے پر بیٹھ جاتے اور داڑھی میں منگھی بھی کرتے اور بڑے دقار اور دیبت سے تشریف فر ما ہوتے بھر حدیث بیان فر ، نے ان سے کسی نے اس اہتمام کے بارے میں بوچھا تو فرمایا کہ میں جا بتا ہوں کہ حدیث رسول میٹھیٹیٹر کی تفظیم کروں۔

ہارون رشید رج کے لئے آیا تو امام مالک کے ہاں بھی آیا اور وروازے پر ج کر داخل ہونے کی اور زت ما گئی تو امام مالک نے اسے روک ویا چریکھ دیر بعدا جازت دی۔ داخل ہونے کی اور زت ما گئی تو امام مالک نے اسے روک ویا چریکھ دیر بعدا جازت دی ۔ جب ہارون اندر آیا تو اس نے کہا۔ اے ابو عبداللہ آپ نے ہمیں وروازے پر روک دیا؟ تو امام مالک نے فرمایا واللہ اس امیر المؤمنین میں نے اس سے زیادہ وجت نہیں لگایا کہ میں وضور اوں۔ کیونکہ جھے معلوم ہے کہ آپ سرف احادیث رسول اللہ مع آیا تی سنے تشریف لائے جی بائد ایس نے یہ بہد کیا کہ میں اس کی تیادی کرلوں۔

### تقوي وزهد

امام مالک نے اپنی زندگی شبات سے بیجے اور ڈرتے گذاری لہٰذا وہ کی بھی معاطے پر ہوتے واللہ تعالیٰ کی رضا ان کا نصب العین ہوتی نود فرماتے ہیں کہ ہیں نے بھی فتو کی دینا جابا تو ہیں نے نبود سے زیادہ بڑے عالم سے ضرور ہو چھ لیا کہ شاید وہ میرے لئے اس میں کوئی دوسرا مقام بجھتے ہوں۔اور جب فتو کی دیئے تو یہ آیت تلاوت میرے لئے اس میں کوئی دوسرا مقام بجھتے ہوں۔اور جب فتو کی دیئے تو یہ آیت تلاوت فرماتے سے ہم تو محض گمان کرتے ہیں اور ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔(الجائیہ آ مے نبر ۱۲) امام مالک زندگی بحرکس مکان کے مالک نہ ہوسے بلکہ وہ تاحیات کرائے کے محر بھی رہے۔ یہ گھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا گھر تھا اس کے درواز سے کھر ہیں رہے رہے۔ یہ گھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا گھر تھا اس کے درواز سے بڑے ماشا واللہ کی کھودیا تھا۔

## علم کےاصول کی مایندی

الله تعالى في ان كرول مين علم اور عالم كى جيبت جمع كردى تقى - ايك مرتبه خليفه مبدى مج ك ك آيا اوراس في امام ما لك كو بلوايا تأكدا بينو و بينوس موى اور ہارون کواحادیث سنوائے۔ گرامام مالک نے قرمایا اے امیر المؤمنین علم اس بات کالائق ہے کہ اس کی تو قیر کی جائے اور دیا جائے۔ تو مبدی نے کہا کہتم کی گئے ہو پھر اپنے بیٹوں کو تھم دیا کہ امام مالک کے باس چلے جا کیں تو وہ دونوں امام مالک کے ہاں جا کران کے سامنے بیٹھ صحنے اور کہا کہ جمیں حدیث سنائے ۔ امام مالک نے عام ہے انداز سے جواب دیا اس تیم جمی است و کے سامنے (شاگر د) پڑھتے ہیں جس طرح قلام پڑھتا ہے اور جب وہ تعطی کرتا ہے تو استاد بنا دیتا ہے۔

بین کروہ دونوں غصے ہیں وہاں سے اٹھ آئے اور مہدی کو بنا دیا۔ چنانچدائی
نے امام مالک کو بلوایا اور کہا کہ آپ نے پہلے ان کے پاس آئے سے منع کیا اور پھر جب
بیآپ کے پاس آگئے تو آپ نے ان کو حدیث سنانے سے منع کر دیا تو امام مالک نے
جواب دیا کہ ہیں نے ابن شہاب کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے بی هم دوضد رسول
ما فیڈیل ہیں بڑے لوگوں سے عاصل کیا ہے کہ ان کے سامتے اسے پڑھا جا تا ہے اور وہ کس
کے سامنے نہیں پڑھتے۔ مہدی نے بیان کر رضہ مندی سے سر بلایا اور اپنے بیٹوں کو
مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اور ان کے سامتے عدیث پڑھو۔ (ان جسے حضرات
کی زندگی ہیں رہنمائی ہے)

(ہمارے عام قاری کو ہم یہ بتاتے چلیں کداسلاف کے دور سے احادیث ک تعلیم کے سلسلے بیں عام رواج یہ چلا آرہا ہے کہ شاگر دیکھی ہوئی احادیث استاد کے سامنے پڑھتا اور استاد سنتار ہتا ہے تعطی ہوتی ہے تو استاد بتا دیتا ہے۔ امام مالک نے مہدی ہے یمی فرمایا تھا کہ بیں نہیں بڑھوں گا تمہارے بیٹے پڑھیں گے جیسا کہ اس تعلیم کا دستور ہے۔)

### خلفاءكووعظ وتقيحت

ایک دن امام مالک ہارون رشید کے باس سے اور اسے نفیحت کرنے اور مسلمانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ترغیب دینے گئے۔ چنانچہ بہادری سے بحری موازے قرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندا پی انسیلت وقدر کے باد جود الوگوں کی باغدیوں کے نیچے آگ چھو تکنے تھے حتی کدان کی داڑھی مبارک سے وھواں تکلنے لگت اور لوگ تم سے اس کے بغیر راضی ہو بیچے ہیں۔

مغیرہ بیان کرتے ہیں جب رات کو لوگ سو چکے تھے تو میں رات کو نگلا اور حضرت امام ما لک بن انس کے پاس گذرا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے الحمد ملند کے بعد سور قالع کا ٹر پڑھی جب آخری آیت پر پہنچے تو بہت وریک روتے رہے اور ای آیت کو ہر بار دہرائے رہے اور روتے رہے حتی کہ فجر طلوع ہوگئی۔

امام ما مک کامعمول تفا کہ وہ نماز میں رکوع وجود طویل کرتے ہتے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ''کو یاسو کھی لکڑی ہوتے ان کی کوئی چیز حرکت آئیں کرتی تھی۔امام مالک کی زیاد ہ تر عبادت جیسپ کر ہوتی جہاں ہے آپ کوکئی نہ دیکھے جائے رات ہو یا دن۔

اہم مالک کے خادم کا بیان ہے کہ جالیس سال کے زیادہ ہو گئے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ فجر کی نماز آپ نے خادم کا بیان ہے کہ جاتا ایسا ہوا کہ فجر کی نماز آپ نے ایک جگہ کھاتا کہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز آپ نے ایک جگہ کھاتا ہو جہاں لوگ آپ کو ایک درہے ہوں۔ آپ سرف خرددت کے وقت بات چیت کرتے ہیں نے اس کی وجہ بوچی تو فر ایا کہ لوگ جہم میں مند کے مل صرف اس کی وجہ سے جا کمیں گے یہ کہہ کرآپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا۔

## ا نڪارنفس

زصد اور تواضع نے آپ کونس کے انکار اور شہرت کے ترک کی طرف و تکلیل دیا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے آپ ہے مشورہ کیا کہ ان کی کتاب "مؤطا" کو کعبہ میں لٹکا دیا جائے اور اوگوں کو اس کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جائے گر آپ نے حیا اور شہرت کے خوف سے فربایا کہ اے امیر المؤمنین! رسول اللہ میٹیڈیٹی کے اصحاب کی فروع میں رائے مخلف تھی اور وہ دنیا کے کوئوں میں بھیل کئے تھے اور برخص اپنی فرات میں سیجے تھا۔ (صحیح عمل کرنے والا تھا) بشر بن عمر حکایت کرتے ہیں کدامام ما لک ہنتے نہ تنے ان سے اس بارے ہیں یو چھا گیا تو فرمایا کہ بشتا ہے وقوفی کی طرف لے جاتا ہے اور جھے یہ بات پیٹی ہے کہ نبی کریم مٹنی پیٹی کا بنسنا صرف مسکراہث ہوتی تقی ۔

آیک دن امام مالک مدینے کے ایک دالی کے پاس تشریف لے مکے تو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس تشریف لے مکے تو دیکھا کہ اوگ اس کے پاس بیٹے اس پر تعریف کی برسات کررہے ہیں بیدد کھ کرامام مالک کو خصہ آئی یا انہوں نے امیر کو دیکھتے ہوئے فرمایا اس بات سے بچ کہ بیدلوگ جمہیں تعریف کر کے دھوکے ہیں ڈال دیں کیونکہ جو تھی اری تعریف کرے اور وہ اچھی بات کہے جو آپ میں موجود نہ ہی بیش موجود نہ ہی بیش موجود نہ ہو ایک خلط بات بھی آپ کی طرف کہد دے جو آپ میں موجود نہ ہو۔ اہترائم ان کی تعریف اور اچھا کہنے سے ڈرو۔

# عشق واوب رسول ما المايكية

الم مالک جناب دسول آکرم سافید آینی و ات بابرکات کا اتفادب فرماتے سے کہ دندگی مجر دید منورہ میں بھی سواری پرسوار نہیں ہوئے بلکہ پیدل ہی چلا کرتے ہے۔
ام شافی رحمتہ اللہ علیہ امام مالک کے درع وقع کی اور نبی کریم سافید آئی کے اوب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے دروازے پرخرامان کا ایک بہت فواصورت محموز اکمٹر او یکھا تو میں نے کہا کہ بیروہ خوبصورت ہے۔ امام مالک نے فرمایا یہ میری طرف ہے آپ کے لیے تخذ ہے۔ امام شافی نے جواب دیا کہ بیم محور النی سواری کی سافید تو اللہ نے اور کی سری طرف کے آپ کہ بیری طرف کے اوب کی مستمری اللہ تھے دیا آتی ہے کہ میں ان می کوسواری کی ٹاپ سے دوندوں جس میں انفر تعالیٰ کے نبی مدفون ہیں۔ ہے کہ میں اس می کوسواری کی ٹاپ سے دوندوں جس میں انفر تعالیٰ کے نبی مدفون ہیں۔ امام مالک وحمد اللہ علیہ رسول اللہ میں انفر تعالیٰ کے نبی مدفون ہیں۔ امام مالک وحمد اللہ علیہ رسول اللہ میں انفر تعالیٰ کے نبی مدفون ہیں۔ امام مالک وحمد اللہ علیہ رسول اللہ میں انفر تعالیٰ کے نبی مدفون ہیں۔ میں عاضر ہوتے مریضوں کی عیادت کرتے اور لوگوں سے ملتے بطح میں ممان کے بعد میں عاضر ہوتے مریضوں کی عیادت کرتے اور لوگوں سے ملتے بطح میں محمد میں محمد میں معاشر ہوتے مریضوں کی عیادت کرتے اور لوگوں سے ملتے بطح محمد میں کی میادت کرتے اور لوگوں سے ملتے بطح محمد میں کی کرائی کے بعد میں عاضر ہوتے میں میں مصر میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں میں میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں میں معاشر ہوتے میں معاشر ہوت

اہام ما لک رحمۃ القد علیہ رسول القد متھا ہیں سید میں مراز پر مصفے ۔ جنازوں میں حاضر ہوئے مریضوں کی عمیادت کرتے اور لوگوں ہے ملتے جلتے مگر اس کے بعد انتقال ہے دوسال پہلے ہے یہ سلسلہ منقطع کردیا۔ لوگوں کو بوی جمرت ہو گی ( کہ مجد نبوی میٹی جی آتا جانا تک چھوڑ دیا) چنانچہ جب امام مالک کے انتقال کا دفت قریب آیا قرفر مانے کے کہ آگر آئ دنیا میں میرا آفری اور آفرت کی زندگی کا پہلا دن خدہوت توجی یہ بات برگز نہیں بتاتا کہ جھے سلسل البول (چیشاب کے قطروں کی بیاری) کا عارضہ لاحق ہوگیا تھ اور میں مجد نبوی میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ میں بغیر وضو کسی ایک جگہ پر آؤں جہاں رسول اگرم سائی نیٹر آتے ہتھے۔ اس جگہ کی قدرو منزامت کی بناء پر ایسائیس کیا۔ اور میں نے بیاری کے بارے میں کسی کو بتانا اس لیے نابیند کیا کہ بیادی کا ذکر کرے میں ایسے رب کا شکوہ کرواں۔

### دفات

آپ نے وصیت فرمانی تھی کے سفید کپڑوں بھی گئن ویا جائے اور جنازہ گاہ جیں بی جنازہ اداکیا ہےئے۔ چنانچ عبدالعزیز بن تحد بن ابرا تیم نے آپ کی نمز زجنازہ پڑھائی یہ اپنے والد کی طرف سے مدید میں امیر تھا اور آپ کے جنازے کے ساتھ چلا اور میت کو کاندھا بھی دیار آپ کا کفن یا گئے دینار تک کا تھا۔

क्षेत्र द्वेत्र क्षेत्र

# ﴿ سيدنا صيغم بن ما لك رحمة الله عليه ﴾

( حتونی ۱۸۰ بری برطابق ۹۱ سیسوی )

نائد روناجن كازبدكا قبله تعام

مرًا ﴿ ﴿ حِمْلِ فِي اللَّهِ وَلَ كُومِ إِدِتِ كَمَا حَلَادِتِ جَعِيما فَي مِهِ

ن: ﴿ ﴿ وَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ أَلَوْلِ مِنْ مُعْلِقِ مِنْ مُعْلِقُولِ مِنْ مُعْلِقُولِ م

治治治

المازنے ان کی مرکو جھا دیا تھا جہم کی آ گ کی یاد نے ان کے لیے کو کی فوثی

خیس چھوڑی تھی۔ اپنی زندگی کیکیاتے دل ادر خائف تغمیر کے ساتھ تر اری۔ یہ ہیں شیغ بن ، لک ابو یکر را سی بھری زاہد رہنما۔ ایک رہائی محض جس نے علم تابعین سے حاصل کیا۔ ان کامعمول تھا کہ روزانہ چارسور کعت نماز پڑھتے۔ خائف ادر روئے وانوں میں سے تھے۔ ابن مبدی کہتے ہیں کہ میں نے نیکی اور نشائل میں شیغم جیبا دوسرا محض نہیں دیکھا۔

## غالق کا ئنات کی رضا کی تلاش

ایک دات جب که آسان علی ایمان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شیغ بن مالک رحمة الله علیه اپنے موٹی ابو ابوب کے پاس بیٹھے ساعت کو گفتگو سے معطر کرد ہے تھے تو ایسے بین شیغم رحمة امندعلیہ نے قرمایا کہ اگر جھیے پی معلوم ہوجائے کہ اللہ تقائی کی رضا اس علی ہے کہ عمل اپنا گوشت کتر دول تو بیس تینجی منظا کراہمی اپنا گوشت کاٹ دوں۔

حدیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ رونے اور گریہ کرنے والوں میں سے تھے۔ان کی آگھوں سے آنسو جدانہیں ہوتے تھے( تھے نہ تھے)۔ ایک دن ان کی والدہ نے پوچھ جیٹم کیا تم موت کو پہند کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیانہیں امی جان۔'' مال نے پوچھا۔''دہ کیول بیٹا؟'' تو فرمایا۔'' میری کوتا ہوں ادر نئس سے غفلت کی دجہ سے پھر دہ انتارہ نے کہ مال بھی رونے لکیس جی کرسٹ کھے والے جمع ہوکررونے گئے۔

### خوف آخرت

ایک دن مالک بن شیغم جناب علم بن نوح کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ تھم نے زبان کھولی اور شیغے اللہ کہ '' ایک مرجہ ہم کھولی اور شیغم کی سیرت بیان کرنے گئے اور گفتگو کے دوران بنایا کہ '' ایک مرجہ ہم تمہارے والد شیغم رحمة اللہ علیہ کے ہمراہ سمندر ٹی سفر پر جھے تو اس رات وہ پوری رات روتے درہے۔ نہ کوئی سجدہ کیا نہ رکوئ۔ پھر جب سبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہا ہے ابو مالک پورٹ رات آپ نے نہ کوئی سجدہ کیا نہ دعا کی؟ میس کر بہت ویر روئے اور جب مالک پورٹ رات آپ نے نہ کوئی سجدہ کیا نہ دعا کی؟ میس کر بہت ویر روئے اور جب آنسو پھی کم ہوئے تو فرمانے گئے کہا گر مخلوق کو میں معلوم ہوجائے کہ کل کیا ہوگا تو وہ زندگی

کے مزے بھی نہ اڑا تیں۔ واللہ رات کو جب میں نے اس کی جولنا کی اور سخت اندھرے کو دیکھا تو بچھے روز حشر اور اس دن کی تخی کی باد آگئی۔ اس دن جھٹس کے لیے صرف اپنی جان اہم ہوگ ۔ والد اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کوکوئی قائدہ تیس پہنچاہئے گا۔'' بیفر ہاکر بہت زورے چیٹے ماری قریب تھا کہ ان کی روح نکل جاتی اور دہ تھر تھرانے اور نزینے گئے۔

ایک دن ان کی والدہ نے انہیں پہارا حیفم! انہوں نے آ ہتگی ہے جواب ویا
کہ لیک ای جان! والدہ نے پوچھا اللہ تعالی کے پاس جانے میں تمہاری خوشی کیا ہے؟ تو
انہوں نے ایک زبردست می ماری پھر بے ہوش ہوکر کر بڑے۔ ان کی والدہ ان کے
پاس جیھ کرروتے ہوئے کہنے گیس - میرے والد تھ پر قربان ہم تیرے رب کے کسی
معالم میں ہے تھی کچھ تیرے مہائے وکرنیں کر سکتے۔

### وفات

۸۰ اجری میں ان کی روح القد تعالیٰ کے پاس چکی گئی۔ان کے دوست بسر بن منصور اور الن کا انقال ایک ہی دن ہوا۔

#### ተ ተ

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الشعليه ﴾

(متوفی ۱۸۱ بجری برطابق عاد عصوی)

🖈 تقری اورزید کے ذریعے دنیا کے مرش پر چڑھ گئے۔

🛣 💎 اینے ول میں آیک تحرینا یا جس کا چراغ ذکر اللی تفار اور سامان افغا 🛈 تفار

🖈 💎 ان کی عمار میں خیر کی ہرخصلت جمع تھی۔

#### \$\$\$

ا پسٹے تخص جس کے ول میں دنیا کی ہرخواہش مدہم ہوگئ تھی اور دنیا کی عمرائی کی نہران کے سامنے خنگ ہوگئی تھی۔ یہ بین حصرت عبداللد بن مبارک بن واضح تھی مروزی۔ جن کی کشین (ابوعبداللہ تھی) اور بیہ متقین کے امیر الل مشرق کے سب سے بوے عالم اور سلمانوں کے امام تھے۔ حافظ مجاہداور تا جرتھے۔ علم کی تلاش کی توجی سال عرفتی اور پھر سادی زندگی سفر جس کر اردی بھی جج کا سفرتو بھی جہاد کا سفر۔

## ابن مبادک کا مرتبہ

نقۃ مدیث اور عربیت اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ ان کا دل نقباء کی مجالس کا دیوانہ بن ممیا تھا۔ انہوں نے اسپیٹ نقس کوعلم کے سمندر اور تقویٰ کے چن میں مجینے ک تھا۔ دہ مجو کے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور خو دروزے سے ہوتے۔

یجیٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابن مبادک مسلمانوں کے ایک سردار تھے۔ ہارون رشید کو جب ان کی وفات کی اخلاع ملی تو اس نے کہا۔علاء کاسر دار وفات یا گیا۔

حصرت نفیل بن عیاض ایک مرتبداین مبارک سے بو چھنے آئے کد اوگ کون بیں؟ انہوں نے جواب دیا۔علاء نفیس رحمۃ اللہ علیہ نے بو چھا کہ تو بادشاہ کون ہیں؟ وہن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ زام ین۔

### سخاوست وزمد

ابن مبارک فرمائے تھے کہ قریب تھا کہ ادب دین کا دو تہائی حصہ قرار یا جاتا۔
عبداللہ بن مبارک برے تھی پر بین گار اور فقراء پر بہت زیادہ فرج کرنے والے انسان
ھے۔ ایک سال بیں ایک لا کہ درہم فرج کیا کرتے تھے اور فتا جوں کے قرض وغیرہ اوا
کرتے اور فرمائے کہ بیں ایک درہم شہد کی وجہ سے دالی کروں (یا چھوڈ دوں) یہ جھے
اس سے ذیادہ پہند ہے کہ بیں ایک لا کھ درہم اور ایک لا کھ درہم صدقہ کروں (انہوں نے
اور ایک کہتے کہتے چھ لا کھ درہم تک تعداد پہنچائی)۔

## تفوى اور درع

ا کیک وہن معنرے حسن بھری ' عبداللہ بن مبادک سے پاس تفریف لاسے توالیک کیوڑی کو گھر کے آس پاس اڑتے و یکھا تو ابن مبادک بتائے گھے کہ پہلے ہم اس کیوتری کے انڈوں کو استعمال کرتے بھے گر اب نہیں کرتے۔ حضرت حسن نے پوچھا۔'' وہ کیول؟ تو فر مایا کہ دراصل بیہ کبوتری دوسروں کے کبوتروں کے پاس آتی جاتی رہتی ہے وہاں عمل نفاسل بھی ہوتا۔ لہٰذا ہمیں بیابیند ہے اس وجہ سے اب بیانڈے دے اور ہم انہیں استعمال کریں۔ (کیونکہ مال غیر کی اس میں آمیزش ہونیکی ہے)۔

ائیک مرتبہ اپنے ایک دوست سے شام میں انہوں نے قلم مستعار لیا جب والیں۔ آنے گئے تو واپس وینا بھول گئے۔ چنانچہ ''مرو' اشہر پنچے تو سامان میں اس قلم پر نظر پڑی تو ای دقت و میں سے واپس ہوئے اورائے تم والیس کر کے آئے۔

عبداللہ بن مبارک اپنی سواری پر سوار کہیں جارہ سے کھا اوپ کک اذان ہو گی تو وہیں نماز ظہر کے لیے انر گئے۔ اس دوران ان کی سواری نے اس گاؤں کی کھیتی ہے جو کہ حکومت کی ملکیت تھی پکھے چرایا تو انہوں نے تقویل کے باعث اس سواری کو چھوڑ دیا اور اس پرسوار ندہوئے۔

ایک مرتبہ علیفہ ہارون رشید الرقہ الله الفاق ہے دخرت عمداللہ بن مبارک بھی انہی دنوں وہاں شریف لائے تو لوگ جوق در جوق استقبال کے لیے نگلے۔ ابھوم کی کثرت ہے بہت شور وشغب ہوا اور رقہ شہر میں ایک زیروست الجل بچ گئی۔ ہارون رشید کی ایک ام ولدائر کی نے کل کے برج سے نیچ جھا تکا جب لوگوں کو آئی ہوئی تعداد میں ویکھا تو ہوچھا کہ کہا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کر خراسان کے ایک عالم رقبہ آئے ہیں۔ ان کا مام عبداللہ بن مبارک ہے۔ تو وہ کہنے گئی کہ دائشہ ایہ ہیں اصل باوشاہ۔ ہارون کی کیا حکومت یا دی گیا ہوئے۔ اور یہ دکاروں کے ذریعے جمع کریائے ہیں۔

## كرامات اور دعا كى قبوليت

عبداللہ بن مبادک ستجاب الدعوات اورص حب کرایات بھی تھے۔ ایکدن عبداللہ بن مبارک ایک اندھے کے پاس سے گزدے ( تو اندھے سے بات بیت ہوئی)۔ تواس نے کہا کداے ابن مبادک۔ میرے لیے اللہ تعالٰی سے دعا کریں کہ میری بینائی لوٹا دے۔ حضرت ابن مبارک نے ہاتھ اٹھا کردعا کی تو اللہ تعالی نے اس مخص کی بینائی لوٹا دی۔

# تنبائی پسند تتھے

نی کریم میٹیڈیٹی اور صحابہ کی سیرت کے مطابق شب بیداری کا معمول تھا۔ کس نے کہ کہا کہ آپ تنہائی سے تھبراتے نہیں؟ فرمایا چی کیوں تھبراؤں؟ حالائر چی تو تبی کریم میٹیڈیٹی اور صحابہ کرام کے ہمراہ ہوتا ہوں۔

### وفات

آپ کی وفات فرات کے کنارے واقع ''جیت'' نامی شہر ش بوئی جبکہ آپ چار مضان ۱۸۱ جری کو ایک جہادی مہم سے والیس آرہے تھے۔ اس واقت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علیه کی تمر تبسیر سالتھی۔

\$ \$ \$

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله العمرى رمة الله عليه ﴾

(متونی ۱۸۵ بجری برطابق ۵۰۰ بیسوی)

جلا ارخ فے ان کا نام بورکی روشنائی سے تکھار

جنة ايما محض بش كي البيت في إوشاء ك يخت بلادية.

ا گران کاتفزی ایک بزار گنامگاروں کوتشیم کردیا ہے تو دوسب اللہ کے ول بن جا تھیں۔

#### ជាជាជា

وہ اللہ کے لیے دنیا میں ایسے تھے جیسا کہ وہ جا ہے تھے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا ہو۔ ان کے الفاظ بڑے برد بار سپچے اور کا توں میں بیلی کی کڑک کی طرح تھے۔ یہ میں عبداللہ بن عبدالعز بڑ بن عبداللہ ابوعبدالرحمٰن العربیٰ جو کہ اہ م' رہنما'

زاہدوعابداورائیان کے بڑے پختہ تھے۔

بڑے پر ہیزگار اوراللہ کے لیے مب سے کئے ہوئے تھے۔ اپنے نفس کی اصلاح میں مشخول رہتے ۔ گم روایت کرنے والے حقوق اصلاح میں مشخول رہتے ۔ گم روایت کرنے والے حقوق میں کسی کی ملازمت کی پرواہ نہ کرنے والے انسان شھے۔ ہارون رشید پر ان کا بروا رعب تھا۔ عمری بھی اس کے دارائحومت میں جا کراس کو دعظ وقیحت کرتے اور آخرت کا خوف دلاتے۔

### تفويٰ وزېد

عکم انوں اور کسی اور ہے بھی کوئی چیز نہ لیتے تھے۔ ان کے قربی لوگوں میں یا جانئے والوں میں سے کوئی حکومت کا مقرب یا عہد بدار بنمآ تو اس سے بات نہ کرتے۔ چنانچہ جب ان کا بھائی مدینہ منورہ کا والی بنا تو اس سے بات جیت میموڑ دی۔ قبرستان میں رجے اور ان کے پاس ایک کتاب ہوتی جس کا مطالعہ کرتے رہنے اور قرہ نہتے کہ

قبرستان ہے اچھا واعظ کتاب ہے اچھا ٹمگسار اور ننبال ہے اچھا کافظ کوئی نہیں۔ان کاایک حکست بھراقول ہے ہے کہ

'' تنہاری اپنے آپ سے نظات بیہ ہے کہتم اللہ سے اعراض کرو۔ وہ بیہ ہے کہ تنہیں معلوم ہے کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے پھر بھی نارائمنگی کا کام کرد۔ اور تلوق کے ڈرے امریالمعروف اور نمی عن المنکر نہ کرے۔''

## حكمرانو لكووعظ ونضيحت

مصعب زبیری کہتے میں کدیں نے مدید میں عبداند عمری نے زیادہ بارعب شخص نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بارون رشید حج کے لیے کمہ آیا جس وقت وہ مروہ سے اتر کرصفا کی طرف جارہ فقا اسے عبداللہ عمری نے آواز دی۔ اس بارون اس نے کہا چچا جان میں مضربول ، عمری نے فرمایا صفا پر چھو۔ چنانچہ جنب وہ صفا پر چڑھ کر کھڑا ہوگیا۔ تو عمری نے فرمایا کہ ایت اللہ کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھنے لگا۔ تو عمری نے بوچھا کہ

کتے لوگ طواف کررہے میں؟ اس نے کہا کہ'' بے شار لوگ ہیں۔ تو عمری نے کہا۔ ہارون میہ بات جان لو کہ میرسب لوگ صرف خاص اپنے ننس کے بارے میں (قیامت میں (جواب دیں مے تکر ان سب کے بارے میں تجھا کیلے سے بوچھ ہوگی۔'' مین کر ہارون رونے لگا اور بے ہوش ہوکرگر گیا۔عمری اسے ای حال میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔

## تقویٰ کی اہمیت

ایک خفس عمری نے زمین ایک خفس عمری کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے تھیجت سیجے تو عمری نے زمین پر ایک کنگری اٹھا کر فرمایا کہ اس کے وزن کے برابر تقوی اگر تیرے دل میں واخل ہوجائے تو وہ تمام زمین والوں کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اس محف کے آنسو آتھوں میں مجرآ نے کہنے لگا اور بھی فرمائے۔ تو عمری نے فرمایا۔ کہ جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعراف تیرے لیے کل کوجی طرح ہوجا۔

### آخرى كمحات

عمری رحمت الله علیه کرورجهم کے ساتھ بستر پر پہنچ گئے۔ یہادی کے نو کیے وائت ان پر گڑ چکے تھے اور جب موت کی غشی ان پر طاری ہوئی تو اپ لیول کوجنش دی فر ایا کہ اگر دنیا میرے قدموں کے بیچے ہو اوراہے لینے کے لیے صرف مجھے اپ قدم او پر کرتے (افعانے) پڑیں تو ہی جب اتنا بھی نہ کروں گا۔ میرے پاس سات درہم ہیں جو مجھے درخت مجھلنے کی اجرت میں ضے تھے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھلا تی۔

### وفات

۔ کھران کی روح فرشتوں کے جھرمٹ ہیں آسان پر چلی گئے۔ اس وقت ۱۸۴ہجری قعا۔اوران کی عمر چھیاسٹھ برس تھی۔

公公公

# ﴿ سيدنا حضرت فضيل بن عياض رمة الله عنه ﴾

(مقرقی ۱۸۷ه جمری برهایق ۲۰۰۳ بسوی)

الله مساحین کی در گاہ کے طابگار جنہوں نے اپنے دل اور جوارٹ کے ساتھو خود کو جیشاز تدور ہے وادن کے قائنے سے مدالیا تھا۔

٧٧ 💎 جنبوں نے اپنے سینے پرز مداور تقوی کا تمفہ تیانیا تھا۔

يىيى ئان ئىدلى بىرائىس پەتقاپ كەناجاڭزىن بوڭيا قاما

#### 常常量

اسلام نے انہیں میہ وقع ویا کہ وہ بھیشہ زند در ہنے والوں میں ابنانا مرتکھوا ویں۔
اکا بر صالحین میں سے تھے۔ یہ جی جمزت ابوغل نفسل بن عیاض تمیں خراسائی مسلمان
زاج ین کے سرداروں میں سے ایک سردار ۔ جو سرقند میں بیدا ہوئے ۔ وہیں پلے بز ھے۔
ابتدا ، ہیں دہزئی کا پیشہ افتیار کر لیا تھا گرا یک دن گھر کی حیست پر میقے تھے کہ
کہیں سے کی کی تلاوت کی آ واز آئی جو تلاوت کر دہاتھا۔
مرفز اللہ یانی لِلَّافِیْنَ الْمَنْوُلُ اَنْ فَتَحْسَمَعَ فَلُو مِبْهُمُ لِلِذِ تَحْوِ اللَّهِ ﴾

(ترجمہ) کیا ایمان وانوں کے لیے اب بھی وہ وقت ٹیمیں آیا کدان کے دل القد تعالٰی کے ذکر اور تجی ناز ل شدو تناب کے لیے جھک جا کیں۔ ختے ہی آ نسو بحری آواز میں فرمایا۔ کیوں ٹین الا اے رب۔ پھراس کے بعد زمین میں سیاحت کرنے علم حاصل کرنے اور تفوی فاطونڈ نے کے لیے نکل پڑے اور پھر مکہ بین جا کر تھیم ہوئے اور ساری زندگی بیت القد کا مجاور بین کر گزاری دی۔

### خوف ادرزېد

نفین نے اپنی زندگ آخرت کے خوف زبد اور دوزخ کے ڈر کے ساتھ گزاری ان کی پیٹانی اللہ تعالی ہے میات کے عرق ہے آلودہ رہتی۔ ابراہم بن العدہ میان کرتے چین کدیں نے نفیل جیسا کوئی اور خفس نہیں ویکھا جس کے دل پی اللہ تعالیٰ کی آئی بڑائی ہو۔ چہ نچیان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا' یا بیہ خود کر تے تو ان پر خوف طاری ہوجا تا اور ان کی آئیسیں شدت فکرے بہدیڑتیں۔

مقيان بن عيية كيف بين كه بين سف فغيل سندزيادد ورسف والا كوفى فين

و یکھا\_

تحکت ان کی میراث تھی۔ دوں تک حقیقت کو آشکارا کردیا کرتی تھی۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ ذہد کیا ہے؟ فرمایا قناعت۔ "سوال کیا گیا۔ درع کیا ہے؟ فرمایا حرام چیزوں سے بچتا ، پھرسوال کیا گیا کہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا قرائض کا ادا کرن ہوچھا گیا کہ تو اضع کیا ہے؟ فرمایا تو اضع کے ہے کہ تو حق کے ساتھ جسک جائے۔ فضیل میا بھی فرمایا کر ان جے کہ تو حق کے ساتھ جسک جائے۔ فضیل میا بھی فرمایا کرتے ہے کہ لوگوں کی وجہ ہے ممل ترک کرنا رہا کاری ہے اور لوگوں کی وجہ ہے ممل ترک کرنا رہا کاری ہے اور لوگوں کی وجہ ہے ممل کرنا شرک ہے۔

## دنیامیں زندگی گزارنے کا انداز

دنیا میں اس طرح سلے کہ ان کا دال خوف اور رنج سے بھرا تھا۔ ہونٹوں سے مسکراہت دور ہوچکی تھی۔ ابوعلی الرازی کہتے ہیں کہ میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تمیں سال رہا تکر میں نے آئیں ہنے مسکراتے نہیں ویکھا سوائے اس دن جب کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا تھا۔ تو میں نے ان سے اس بارتے میں بوجھا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاطے کو بہند کیا تو میں نے بھی کیا۔

## غلوت پسندی

نفیل رحمۃ اللہ علیہ تبائی پند فرماتے تھے ان کے ول بی نفس کومزادینا بیخہ گیا تھا چنانچہ جس دفت اسکیلے ہوتے وعظ کا ڈیڈا نکال کرنفس کی خوب پٹائی کرتے اور قرماتے سکہ تو نے لوگوں کے لیے سنگھار کیا اور بناوٹ سے کام لیار خوب تیار ہوکران کے سامنے ریا کاری کرتار ہاحتی کہ وہ تجھے بہچانے نگے اور کہتے سگے کہ یہ ٹیک آ دمی ہے۔ اس لیے تیری ضرور تمیں بوری کرتے ہیں۔ تیرے لیے مجلس میں جگہ خالی کرتے ہیں۔ تیری تعظیم سرتے ہیں۔ تو تا کام ہو۔ اگر یہی تیرا حال ہے تو تیرا کتنا برا حال ہے۔

رات کی تاریجی میں نماز پڑھنے سے عشق تھا۔ مجد میں ان کی ایک چٹائی رکھی بختی چنائی رکھی ہوتے اور تھی جب رات کھروں کو اپنی تاریکی میں لپیٹ لیتی تو یہ مجد میں راخل ہوتے اور رات کے اول جھے سے نماز پڑھنا شروع کردیتے۔ حتی کہ نیندان کی آ بھوں پر غلبہ کرنے گئی تو تھوڑی دریے کے چٹائی پر لیٹ کرسو لیتے۔ پھر ددبارہ اٹھ کرنماز میں لگ جاتے پھر نیندکا گرغلبہ ہوتا تو تھوڑی دریسو لیتے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے بھے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے بھے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے بھے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے بھے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے بھے۔ اس کے بعد پھر ددبارہ اٹھ کرنماز پڑھنے کے سے معمول رہتا۔

این افعت بیان کرتے میں کہ ٹیں نے ایک دات آئیں بار بار یہ پڑھتے سا۔ ﴿وَ لَسَبُ لُوَنَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمُ وَ الصَّبِرِيْنَ وَ نَبُلُوا اَخْبَارَ كُمُ ﴾ (سورہ محمد : ۱۳)

"اور ہم تم کوآ زیا کی محے حق کہ تم بیں بجابدین اور صابرین کو جان لیں اور تمہارے تصول کو جانج لیں۔"

پھر قرمانے گئے کہ اگر تو نے ہمارے قصوں کوجانچا تو ہمیں رسوا کرے گا۔ اور ہمارے عیوب کو افشا کرے گا ہمیں ہلاک کرے گا سزادے گا۔ اس کے بعد بہت دیر تک روتے رہے۔

## ا قوال زرين

حضرت نفیل بن عیاض کے الفاظ نورانی تھے جونورا ہی دل میں بینے جاتے۔ فضیل لوگوں کونفیحت کرتے بھرتے کہ و نیاستنقل رہنے کی جگر نہیں ہے۔ حضرت آ دم کو سز اسے طور پریہاں ؛ تاراعمیا تھا۔

فرماتے کہ تہارے دلوں پر ایمان کی حلاوت اس وقت بکے حرام ہے جب تک کرتم دنیا میں زیداختیار نہ کرو۔

ول كى تخق كے اسباب بيان كرتے ہوئے فر مايا۔ وفصلتيں ولوں كو تخت كروين

میں۔ بہت زیادہ بولتا اور بہت زیادہ کھاتا۔

ظیفہ ہارون رشید بیان کرتے ہیں کہ میری آگھ نے فضیل بن عمیاض جیسا دوسرا مخص ٹیس دیکھا۔ ہیں ایک ون ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے کہا کہ اپنے دل کو آ خرت کے رنج اورخوف کے لیے خالی رکھوئٹی کہ بید دنوں اس میں تیم ہوجا کیں۔ پھر بیا تچھے گناہوں سے کاٹ دیں گے اورجہنم کی آگ سے دورکرویں گے۔

ایک دن ہارون رشید نے عرض کیا کہ جھے نفیحت سیجے تو فرمانے کے ۔ کس بات کی تھیجت کروں میدانشدگی کتاب دوجلدوں کے درمیان ہے۔ اس میں دیکھ لوکہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ان کے ساتھ کیا ہوا اور جنہوں نے اس کی نافر مانی کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟"

## خليفه مارون اورحصرت فضيل رحمة الله عليه

ایک مرتبہ ہارون رشید جی کے لیے آیا تو اس کے دل میں کوئی بات کھکنے گی۔

فیدا کھوں سے اڑکی تو اس نے عاجب این رقع سے کہا کہ کوئی (عالم) مختص دیکھواس
سے میں مجھوال پوچھوں۔ رئے نے کہا کہ یہاں سفیان بن عینیہ جیں۔ ہارون نے کہا
مجھے ان کے پاس لے چلو چنانچہ دونوں ان کے پاس آئے۔ رئے نے دروازہ کھنگھٹایا۔
حضرت سغیان نے پوچھا کون ہے۔ "جواب دیا کہ امیر الموشین سے ملئے۔ تو وہ تیزی
سے نظے اور فرمایا امیر الموشین آگر جھے بلوالیتے تو میں آجا تا۔ پھر ہادون نے ان سے پکھ
دیر ہاتی کیس اور پھر فرمایا آپ پر بچو قرض ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں سے تو ہو۔ ہارون نے این سے بکھ

جب دونوں وہاں سے نظرتو ہارون نے کہا کہ تمہارے ان صاحب نے میری کو گئا تھیں ہے۔ ان صاحب نے میری کو گئا تھیں ہیں۔ چنا نچے میران کو گئا تھیں ہیں۔ چنا نچے میران کے ہاں عبدالرز آتی ہیں۔ چنا نچے میران کے ہاں مجھے اور پھر وہاں وہی پھی ہوا جو سفیان کے ہاں جوا تھا۔ پھر ہارون نے اس سے انہوں نے جواب دیا تی ہاں ہے۔ ہارون نے اس رقع کو کہا کہ ان کا قرض اوا کروینا۔ پھر میدونوں وہاں سے نکل گئے۔

باہرنگل کر ہارون رشید نے کہا۔ میری ان سے بھی تشفی ٹیس ہوئی جھے کی اور

کے ہاں لے چلو۔ چنانچے رقع نے کہا یہاں فضیل بن عیاض رہتے ہیں۔ چنانچے یہ دونوں فضیل کے وردازے پرآئے ادر درواز دکھنگھٹایا۔ اندر نے فضیل نے پوچھاکون ہا این رقع نے کہا امیر الموشین آئے ہیں ان سے طے تو فضیل نے کہا کہ میرا امیر الموشین سے کیا کام۔ ابن رقع نے کہا۔ سجان اللہ! کیا آپ بران کی اطاعت فرض ٹیس ؟ چنانچہ فضیل نے درواز دکھول دیا اور پھر کھر کے دورکونے میں چلے گئے۔ مکان میں اندھیرا تھا لیندا ابن رقع اور ہارون رشید نولے گئے تھی کے ممان میں اندھیرا تھا لیندا ابن رقع اور ہارون رشید نولے گئے تھی کے ایک کام اللہ کے عذاب سے لیندا ابن رقع اور ہارون رشید نولے گئے تھی کہ ہارون کا ہاتھ فضیل دھے اللہ علیہ بریز گیا۔ حضرت فضیل نے قر مایا۔ ہائے یہ ہاتھ کنٹا نرم ہے آگرکل اللہ کے عذاب سے دھرت فضیل نے قر مایا۔ ہائے یہ ہاتھ کنٹا نرم ہے آگرکل اللہ کے عذاب سے انہوں نے قلافت کو اسیز لیے مصیبت شار کیا ہورتم لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہو۔ انہوں نے علاوت کو اسیز لیے مصیبت شار کیا ہورتم لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہو۔ انہوں نے علاوت کو اسیز لیے مصیبت شار کیا ہورتم لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہو۔ انہوں نے علاوت کو اسیز کیا تا کہ دوائیں مشورہ دیں۔

چنانچ معزت سالم بن عبداللہ نے آئیس فرمایا کدونیا سے دوزہ رکھ اور تہاری
افطار اس میں موت پر ہو۔ این کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگرتم اللہ تعالیٰ کے عذاب
سے بچنا جا ہے ہوتو مسلمانوں میں بوی عمر کاشخص تمہاری نظر میں باب کے برابر درمیانی
عمر کاشخص بھائی اور بھوٹی عمر کاشخص بیٹا ہونا چا ہے لبترا اپنے والد کی تو تیر کرؤ اپنے بھائی
کا اگرام کرواور اپنے بیٹے پر شفقت کرو - حضرت رجاء بن جوہ نے فرمایا۔ اگرتم اللہ تعالیٰ
کے عذاب سے نجات چا ہے ہوتو عام مسلمانوں کے لیے وہی بہند کرو جواب لیے بہند
کرتے ہو۔ اور ان کے لیے وہ نابیند کرو جواب لیے نابیند کرتے ہو۔ پھر جس طرح
جا ہومرجاؤ۔ (بے برواہ ہوکرموت کھ لگالو)

میں ہمی تھہیں بھی کہنا ہوں ادر تہارے لیے اس دن کا سخت خوف رکھنا ہوں جس دن قدم ڈکمگا جائیں سے۔ امیر الموشین کیا آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باقیں آپ سے کریں؟ بارون رشید بیان کر بہت زیادہ ردیاحی کداس پر غشی طاری ہوگئے۔ این رہے نے کہا۔ امیر الموشین کے ساتھ نری سیجے ؟ تو حضرت نعیسل ہو لے اے دئے کی مال کے بینے قبل تو اسے تم اور تمبارے ساتھی کررہے ہواور نری بیس کررہا ہوں۔ چرجب ہارون کوافاقہ ہوا تو اس نے کہا چھوا در بھی فرمائے

تو نفیل رحمۃ الله علیہ نے جواب دیا۔ اے خوبصورت چیرے دالے تو وہ فخص ہے جس سے الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کے بارے بی ہو جھے گا۔ اگر تو اپنے آگر تو اپنے آگر تو اپنے آگر تو اپنے کو اس آگ سے بچا سکتا ہے تو بچائے۔ ہارون مجر دونے دگا اور پھر پوچھا کہ کیا آپ پر وفئ قرض ہے؟ فضیل نے فرمایا ہال جمھ پر میرے دب کا قرض ہے جس پر دہ میرا کا سرخ کے سام اس کے در اگر اس نے جھے سے سوال کرلیا تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اگر جرح کی تو بلاکت ہے۔ اگر جرت کی میرے لیے ہلاکت ہے۔

ہارون رشید نے کہا کہ میرامطلب ہے کہ بندوں کا کوئی قرض ہے؟ فشیل نے فرمایا جھے میرے رب نے اس کا تھم نہیں دیا مجھے صرف دعدہ سچا کر دکھانے ادر اس کے تھم کی اطاعت کرنے کا تھم دیا ہے۔

ہارون نے کہا یہ ہزار ویٹار ہیں انہیں لے لیجئے اور اپنے گھر والوں پر خرج کر لیجئے گا اور اس سے رب کی عباوت پر طاقت حاصل کیجئے گا۔ گرفضیل نے لینے سے انکاد کر دیا دور فرما یا سحان اللہ! میں تو تمہیں نجات کا راستہ بٹا رہا ہوں اور تم اس کا بدلہ اس جیسی چیز سے وے رہے ہواللہ تعالی تہمیں سلامت رکھے اور تو فیتی عطافر مائے۔

ہارون اس کے بعد وہاں سے نکل آیا اور این رہے سے کہنے نگا۔ اے ابوعہاس آگرتم مجھے کمی مختص کے بارے میں نشا ندی کر وتو اس جیسے فتص کے بارے میں کیا کرو۔ یہ مختص مسلمانوں کا سردار ہے۔

### وفات

حفرت نفیل بن عیاض رحمته القدعلیه کی روح ۱۸۷ جمری میں رب تعالی کے بیاس چلی کئی۔ان کا انتقال مکت المکر مدمیں ہوا۔
پاس چلی کئی۔ان کا انتقال مکت المکر مدمیں ہوا۔
ہین کئی کئی

# ﴿ سيدنا حضرت عبدالله بن ادريس رمة الله عليه ﴾

(متوفی ۱۹۲ آجری بسطایق ۱۸۸ میسوی)

جنة التي زندگي كواس طرح وْ حال لها جو كن خيال كے مشاب ہو۔

الين تقو على منفرد في كما فخص تعد

اين مري والسي بزادم تبرآن فتم كيا-

ដ្ឋដ

ان کا ہاتھ کمی کے ساسے نہیں پھیلا۔ تکدئ کو ترجے دی کمر درے کپڑے

ہے۔ ان کی عزت ہاوٹا ہوں کی عزت ہے بوج کرتھی انفنیلت رہنما اور مسلمانوں کے
اہام کیہ ہیں حضرت عبداللہ بن اور لیں اودی کوئی کا مور حفاظ میں ہے جے عبادت گر ار اور
اپنی مرویات میں جحت تھے۔ ان میں ایسی کشش تھی جو احترام کو واجب کرتی تھی اور ایسا
انداز تھا جو مر جھکانے کو واجب کرتا تھا۔ ان کے اور امام ما ایک کے در میان کچی دوئی قائم
ہوگئی تھی۔ ان کا نہ بب ال مدینہ کا نہ بب تھا۔ انہیں ہارون رشید نے عہدہ قضا کی جیکش
کی تھی مگر انہوں نے انکار کردیا تھا۔

ا مام احدر حمة الله عليه نے ان كى مدح كرتے ہوئے فرمايا تھا كرابن اوريس كينا ئے زمانہ انسان تھے۔ ابن عرفہ كہتے تھے كہ كوفہ عمل عمل نے ان سے زيادہ افسال مختص نبيس و يكھا۔

## زهد وتقويل

ان کے زہد اور تفویٰ کے بارے میں حسن بن روج نفل کرتے ہیں کہ ہیں عبداللہ بن اور نفویٰ کرتے ہیں کہ ہیں عبداللہ بن اور نیو کی جارے میں دہاں سے اٹھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ول مشکیزے کی قیت ہو چھ کر آؤ۔ تو جب میں جانے لگا تو مجھے والیس بلایا اور فرمایا کہ مت ہو چھنا۔ کیونکہ تم مجھ سے حدیث تشخامی کہ جو بھھ سے حدیث شخامی ہوئیں اس سے کوئی اپنی ضرورت کی بات کہوں۔

ائن ادرلس باردن رشید کے پاس محفظ بارون نے ہماکیا آپ کومعلوم ہے

کہ بیل نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے فر بایا نہیں۔ ' بارون رشید نے کہا کہ

آپ کے شہر والوں نے جھے سے قاضی بانگا تھا اور انہوں نے بچھ باموں بیل آپ کا تام

بھی دیا تھا۔ بیل جھتا ہوں کہ آپ کو اپنی امانت بیل شریک کرلوں اور آپ کو بھی است

کے اس اجھے معاطے بیل شامل کرلوں۔ لبڑا اپنا عہدہ لو اور شہر واپس چلے جاؤ۔ این

ادر ئیس نے جواب دیا کہ بیل اس کا المل نہیں ہوں۔ بارون نے عصد بیل کہا کہ میری

خواہش ہے کہ بیل نے آپ کو دیکھا تی نہوتا۔ ( بچھ مجھانہ ہوتا) این اور اس نے فر بایا

عرق بھی جی خواہش ہے کہ بیل نے آپ کو دیکھا ہوتا۔

یہ کہ کرائن اوریس وہاں سے گل گئے۔ یکھی ہے ہارون نے ایک قامد کے
ہاتھ پانٹے بڑار دوہم بجوائے۔ قاصد نے آئیل کہا کہ امیر الموشین نے آپ کوسلام کہا ہے
اور یہ کرائی رقم سے آپ اپنسٹر میں مددلیں رقو این اور لیس نے منع کر دیااور قم نہ لی۔
پر ہارون رشید نے آئیس آیک رقد بجوایا۔ جس میں لکھا تھا کہ اللہ تھالی ہمیں اور آپ کو
معاف کرے۔ ہم نے آپ سے اپنے اعمال میں شامل ہونے کی ورخوامت کی محر آپ نہ
نہ مانے پھر ہم نے آپ سے اپنے اموال کے ذریعے صدر حی کرنا جائی محر آپ نے
تبول نہ کیا۔ لیکن جب آپ کے پاس میرا بیٹا مامون آئے تو اسے حدیث ضرور بیان کرنا
ماتھ آئے گاتو ہم اسے حدیث ضرور سائیں ہے۔
ماتھ آئے گاتو ہم اسے حدیث ضرور سنا کیں ہے۔

### وفات

جب عبداللہ بن اور لیں کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کی بیٹی رونے گئی۔ تو انہوں نے فرمایا میری بچی مت رو۔ میں نے اس گھر میں چالیس ہزار مرتبہ قر آن ختم کیا ہے۔ ۱۹۲ آجری کو کوفہ میں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگئی۔

# ﴿ سيدنا حضرت شقيق بلخي رحمة الشعليه ﴾

(متونی ۱۹۴ ایجری بسطایق ۱۸ بیسوی)

جنہ منہوں نے اپنا ساوا مال فرج کردیا حق کدان کے پاس ان کے کفن کی تیست مجمل شرال تک ۔

جا مد کے سمندر على ورع کے سفینے کے افغا۔

نئا آن میں ہے ہیں سال تک پول عمل کیا حتی کردنیا کو آخرت ہے متناز کردیا انشانعاتی کے بال کی نعتیں ان کے نزو یک محلوق کے پاس موجود اشیاء سے زیادہ قابل بھروستھیں۔

#### 公公公

مشرق میں زاھدین کے سورج ، مقین کے چراغ ، خراسان کے مشہور مشاکم تھیں ہے چراغ ، خراسان کے مشہور مشاکم میں ہے ۔ یوے عام میں سے ایک زاہد ، بیر جیں حضرت شقیق بن ابراہیم بن علی از دی پنی ، ابوعلی ۔ یوے عہام تھے دین کے دشمن سے نیت کی اصلاح کے ساتھ تکوار اور نفس سے جہاد کرتے ۔ انسانوں کے خزانوں کی معرفت میں بڑے ہاخر تھے۔ دنیا سے بے رغبت ہو مجھے (زھد اختیار کیا) اور ابنا سارا مال اللہ کے لئے خرچ کر دیا اور علم اور تقوے کو تلاش کرتے رہے۔

ان کے ایک ہوتے کا کہنا ہے کہ میرے دادا کے اپنے تین سوگاؤں تے مگران کوئٹن وینے کے لئے کیڑا میسر ندہو سکا تھا۔

## تو به کی علامت

حضرت مقیق بنی سے پوچھا گیا کہ تو بدی علامت کیا ہے؟ ان کی آنکھی آنو مجر آئے جواب دیا کہ تو بدی علامت بد ہے کہ گذشتہ گناہوں پر ردئے۔آئدہ گناہ میں پڑنے سے خوف کھائے۔ برے دوستوں کو بالکل چیوڑ دے اوراج محمولا کوں کی صحبت انعتیار کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنی مصیبت کا اللہ کے سواکس اور سے محکوہ کرے وہ اطاعت کی حلاوت تہیں بائے گا۔

## زهد کی ترغیب

ایک مرتبران کے ہاں طلب کی آیک جماعت کی بالندگی آیک آیت کی تفسیر پوچھنے
آئی تو آپ نے فرمایا کہ می تنہیں اس شرط پر درس دوں گا کہتم میرے پاس دو بہر کا کھانا کھاؤ
گے تو انہوں نے بیشرط مان لی تو حضرت تفتیق بنی پڑھانے آئے۔ پھر جب کھانے کا ونت ہوا
تو آپ نے ان کے سامنے جو کی روئی سرکہ اور زیتون کا تیل رکھ دیا اور فرمایا کہ بیاس مخف کے
لئے ہے جو جنت الفرودس کی طلب رکھتا ہے اور جہنم کی لیمٹوں سے دور بھا گیا ہے۔

شقیق بخی مہمانوں کو بہت پسند خرماتے تنے اور فرماتے کہ جھے مہمان سے زیادہ کوئی اور پسنڈمیس کیونکہ مہمان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذھے ہوتا ہے اور اس کا اجر جھے لمانا ہے۔

## دنیاہے بے رغبتی

دنیا کے لئے لوگوں ہے آگے نگلنے کی دوڑ کو ناپسند کرتے تھے اور ان سے وہ پکھے اخذ کرتے جس میں آخرت کے لئے خیر ہوا درا پنے اسحاب اور آخرت کے طلب گاروں کو دعظ وقعیحت فرماتے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہوکہ جس طرح آگ کے پاس میضتے ہواس کا فاکدہ لوادراس سے ڈروکہ کہیں وہ جہیں جلانہ ڈالے۔

## حکمرانوں ہے دورر ہنا

طویل عرصے کے بعد شقیق بلخی تین سوز اہدوں کے ہمراہ نیٹا پور پہنچاور بیڈبر اڑتے اڑتے طلیفہ مامون رشید کے کانول تک بھٹٹے گئ تو مامون نے آئیس اپنے پاس بلوایا تا کہ ان کے ساتھ میٹھے۔ محر حضرت شقیق بلٹی نے منع فرمادیا۔

### شهادت

#### ជαជα

## ﴿ سيدنا حضرت بوسف بن اسباط رحمة الله عليه ﴾

(متونی ۱۹۰ جری برطابق ۱۸ میسوی)

الله بس فراستات كاظلمت كوزهد كرة فاب كوذر يع دوركيا.

🖈 💎 جالیس مال اس طرح گذارے کر دولیفوں کے مالک بھی نہ تھے۔

اورونیادی عزت کے لئے و نیا والول سے مقابلہ نہیں کیا اور و نیادی ممتری سے مجابلہ نہیں کیا اور و نیادی ممتری سے مربطان نہیں ہوئے۔

#### **쇼쇼쇼**

امراء ان کے متاج تھے اور بیان کے عطایا ہے بے پرواہ تھے۔ تقویٰ نے آئیل ان کی کتابوں کو فن کرنے پر مجبور کر دیا جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔۔۔۔ بیر بیں بوسف بن اسباط شیبانی، ابو محمہ، زاحد اور واعظ انطا کیے بیں رہائش یڈ بر ہوئے۔ ملک شام کے بوے عباوت گذاروں اور قراء بیں سے تھے۔ اہل زمانہ کے اخیار میں سے تھے۔۔ اپنے بیٹ کی حفاظت کی اور اس بیں خالص حلال چیز بی ڈائی اور اگر حلال نہ ملا تو مٹی بی بچا بک لی۔ (مراد بیہ ہے کہ بھوے رہے)

ا کیے نے آگر سوال کیا کہ زحد کیا؟ فرمایا بیر کہ تو انٹد تعالیٰ کی حلال کردہ چیز دن سے بے رفبت رہے اور جوانٹد تعالیٰ نے حرام کی ہیں اگر ان کا ارتکاب کرے گا تو انٹد کجنے عذاب دے گا۔

ایک مخص نے سوال کیا کہ زھد کی انہناء کیا ہے؟ فربایا کہ جو چیز ہاتھ آئے اس ے فوش مت ہواور جو چلی گئی اس پرافسوں مت کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ قواضع کی غایت کیا ہے؟ فربایا کہ تو گھرت نگلے تو جس سے ملے تو یہ سمجھے کہ وہ مخض تھے سے انسال ہے۔ فربائے کہ مجھے چالیس سال ہو گئے کہ ایک ساتھ ود آمیش میری ملکیت ہیں نہ آئیس اور جو چیز میرے ول ہیں تھکتی ہیں نے اسے چھوڑ دیا۔ فربائے کہ بھوک ول کوزم کر آنے ہاور بھوک زہین کی ہرنگی کی غیاد ہے۔ این اسباط الله تعالی کے سواکسی سے نہیں ڈرتے اور الله تعالیٰ کی رضا کے لئے اولا جانے والا کوئی مخدکوئی لفظ مندمیں چھیا کر تدرکھتے تھے۔

آیک ون ایک ایر آپ کی خدمت عمی کوئی مسئلہ ہو چھنے آیا اس نے سر پرشاشی اُولی مسئلہ ہو چھنے آیا اس نے سر پرشاشی اُولی کی وجہ سے ناگواری سے ویکھا اور فر مایا کہ میرے استاد محترب سفیان توری اس طرح کا لبادہ پہننے وانوں کوفتو کا نیس ویا کرتے ہے۔ سے ن کراس امیر نے سرے ٹولی اٹار کرایک طرف دکھ دی تو ہوست ابن اسباط نے اس کے سوال کا جواب دیا۔

امراءادر بادشاہوں کے عطایا تبول نہ کرتے تھے اورلوگوں کو بھی اس کی نفیجے کرتے ۔ایک مرتبد کسی امیر نے پچھ بھیجا تو فرمایا کہ'' میرے ہاتھ یاؤں کا کاٹ ویا جانا بچھے اس مال کو کھانے سے زیادہ لبند ہے۔

### وفات

۱۹۰ بھری میں آپ کی روح اللہ کے حضور پیش ہوگئی۔ ایک ایک ایک

﴿ سيدنا حضرت وكيع بن جراح رممة الشعليه ﴾

(متوفی ۱۹۷ بجری بسطایق ۸۱۲ میسوی)

الله البيانس كے يتھے تكاريج كارا كالإكرابار

🖈 💎 ان کی صفات ان کی حالت ہے زیاوہ قائق قیمیں۔

🖈 💎 وا گئي رنج كي ذريع ول كانورها مل كرانيا به

😭 💎 اپنے نغس کواطاعت کے ڈیٹرے سے سیدھا کر دیا۔

公公公

و نیز ان کے نزویک ایسا گھر تھی جس میں قیام بہت تھوڑا ہے اور دنیا کی ہر مصاحبت جدائی والی تھی۔ ہنہوں نے اپنی زندگی بدحالی اور ننگ دئتی کے نماتھ گذاری۔ یہ بیں حضرت وکیج بن جراح الروائ، الوسفیان، جوابیخ زمانے عمل مسلمانوں کے امام تنصر حافظ اور فیت (معتبر) الل عراق کے محدے ۔

جو کہ کوفہ بیں بیدا ہوئے۔ ان کے دالد بیت المال کے تکران تنے بیر مختلف علاقوں بیں فقداور علم کی تلاش بیل سرگردال رہے جتی کہ علم کا ایک سمندر بن مجئے۔ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے انسان تھے ایک دن ایک رات بیس قرآن کریم فتم کرتے ، اپنے سر پردنیادی مفلسی کواٹھائے بڑی ٹمکین زندگی گذاری۔

## علم وخشيت مين مرتبه

جب مفرت سفیان تورک کی وفات ہو کی تو دکتے ان کے جاتشین ہوئے۔امام احمدان کی ہڑی تعظیم وتو قیر فرمائے ہتھے۔

حضرت وکیج احادیث رسول سافیائینی کا بڑا احترام کرتے جب حدیث بیان کرتے تو قبلدرخ ہوکر کرتے۔ امام احمد بن هنبل فرماتے ہیں کدا گرآپ وکیج کو و کیھے لیتے تو جان لیتے کہ آپ نے اس جیسا کیمی کو کی شخص نہیں و یکھا۔اور فرماتے کہ میری آتھوں نے ان جیسا شخص کیمی کوئی نہیں و یکھا۔

مردان طاخری کہتے ہیں ہیں نے وکھ بن جرائے جیبا خشوع والاہمنص کوئی شہیں ویکھا۔ اور میرے سامنے جب بھی کی قتریف کے شہیں ویکھا۔ اور میرے سامنے جب بھی کسی کی تعریف کی گئی تو وہ بیان کردہ تعریف سے ملم درج کا نگلا۔ مگر وکھے اپنی بیان کردہ تعریف سے بھی او نچے درج کے انسان نگلے۔ میٹی بن معین کہتے ہیں کہ میں نے محض اللہ کی رضا کے لئے عدیث بیان کرتے مصل مرف حضرت وکھے کو دیکھا۔ وہ ونیا کے بارے شی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا مردار کی طرح سے اس سے صرف اتبالو جو تہیں کھڑا کر سکے۔

سالم بن جنادہ قربائے ہیں کہ میں وکیج کی خدمت میں سات سال رہا ہیں نے جمیشہ انہیں قبلہ رخ دیکھا اور بھی تھم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔

علی بن حشرم کہتے ہیں کہ میں نے وکیع کومجھی ہاتھو میں کتاب لیے نہیں دیکھاوہ

حافظے سے حدیث پڑھاتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے حافظے کی دوائی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اگر میں تہمیں دوابتاؤں تو استعال کرو عے؟ میں نے عرض کیا ضرور کروں گا۔ فرمایا کہ گنا ہوں کوچھوڑنا۔ یا داشت اور حافظے کے لئے میں نے اس جیسی کی دوسری چیز کا تجربنیس کیا۔

حصرت امام شائعی بھی اپنے شخ کا یادداشت کے لیے بتائے ہوئے تسخد ترک معاصی کا ذکر کرتے ہیں۔فرمایا

> شکوت آلی دکیج سور هفلی فارشد نی الی ترک المعاصی داخبرنی بان اِلعلم نور وزورالله لا یحدی لعاصی

ومیں سنے وکیج سے اپنی یادداشت کی کزوری کا شکوہ کیا او انہوں نے ترک معاصی کی طرف میری رہنمائی کی۔ اور جھے بتایا کہ علم نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کوئینیں ویا جاتا۔

### دنیاوی عہدوں سے بیزاری

ہارون دشید نے حضرت وکئے کو بلوایا اور کہا کہ آپ کے شہر والوں نے مجھ سے قاضی مانگا ہے۔ اور شید نے حضرت وکئے کو بلوایا اور کہا کہ آپ اور نیک عمل میں شریک کرلول للمذا آپ بدع مدہ لے لیس تو حضرت وکئے وہال سے بد کہتے ہوئے بھا کے کداے امیر المؤمنین میں بوڑھا آ دمی ہوں میر کی ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا و وسرک کمزور ہو جکی ہے۔

ا کیک مختص نے حضرت وکیج کو برا بھلا کہا تو وکیج اندر سے اپنے چہرے پر مٹی ڈال لی بھر بابرتشر لیف لائے اور آنسو بہاتے ہوئے اس آ دمی سے کہا کہ میرے گناہ کے سبب سے جھے اور بھی برا بھلا کہو۔ کیونکہ اگر یہ گناہ نہ ہونا تو تھے جھے پر مسلط نہ کیا جاتا۔

### آخری کمحات

جب موت کا وقت آیا تو بستر میں جا پُنچ ان کے پاس ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کراہے دکھایا اور گویا ہوئے۔ بیٹا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ میں نے زندگی

بحراس ہے کسی کو بھی نہیں مارا۔

砼

#### وفات

194 ہجری کو تے ہے واپسی کے موقع پر فید نای جگہ بٹس ان کی و فات ہوگئ۔ ( فید کمہ سے کوفہ کے رائے بٹس واقع ہے )

**ል** ል ል

# ﴿ سيدنا حضرت معروف كرخي رحمة الشعليه ﴾

(متونی ۲۱۱ جری برطابق ۱۸۸۵ میسوی)

اد شاہوں میسے ول کے ساتھ و زندہ رہے اور مسلمین جم کے ساتھ و قات یائی۔

🖈 ان کی دعا آسان کا ڈول تھی\_

و یتا ہے اس مال میں مسلے کہ ان کی ملیت میں، ونیا میں آئے وقت کی طرح سکورین

#### ል ተ

صاف ستمرا پاکیزہ دلوں میں خدا کا خوف بمرویا سیچ ایمان کے مالک۔زعد کا نامور مخص، اپنے دور کی برکت، یہ ہیں دعنرت معروف بن فیروز کرخی۔ ابو محفوظ بہت زیادہ روزے رکھنے والے بستجاب الدعوات، ان کی دعاوس سے بارش ہو جاتی تھی۔

بغداد کے علاقے کرخ میں پیدا ہوئے بہت علم حاصل کیا اور مجرعبادت نے روایت چیڑوادی۔ نیک ، زیداور پر بیزگاری میں مشہور ہوئے۔ عذاب اور مصیبت سے اپنے شہروالوں کے لئے امان تھے۔ نیبت کے شیرے میں ڈوینے کو تاپند کرتے تھے۔

سفیان بن عیبید فرماتے ہے کہ اس شہروالے اس وقت تک خمریت ہے رہیں مے جب تک کوأبو محفوظ کرخی ان میں موجود ہیں۔

دنیا کرنی کے فزد کیے بہت چھوٹی اور بے وقعت تھی کدوہ کی ساکن کو تحرک نہ کرنے کے دنیا کرنی محسنت کے سمندر کی تہد جس جا کراس کے موتی نکال لائے ۔ فرما نے کدونیا

ہائدی ہے جو جوٹی ماری ربی ہے اور ایمامحن ہے جونشانہ باندھ رہا ہے اور قر مایا۔ بغیر عمل کے جنت کی طالب کرنا محنا ہے اور بغیر سبب کے شفاعت کا انتظار وحوے کی آیک تم ہے۔

ا کیک دن معروف کرفن کے بوجہا گیا کہ دنیا دل ہے کس طرح ثقلتی ہے؟ قربایا کہ خالص محبت اور حسن معاملہ کی وجہ ہے۔

آیک مرجبہ بیٹھے تھے کہ حاکم کا ذکر جل نکلا تو فرمایا'' اے اللہ ہمیں اس کا چیرہ مت اور جس کی طرف تو دیکھالپہند نہیں کرتا ۔''

ایک مخص آپ کے پاس آ کر بیٹھاا دراؤگوں کی غیبت کرنے لگا تو معروف کرفی نے فرمایا کہ ' رونی کو یاد کر جب اسے تیری آ تکھوں پر رکھ دیاجائے گا۔' ( مرنے کے بعد ) بعد )

ان کانٹس ہر بھلائی کی طرف ، اُل رہتا ہر کسی کی بِکار پر حسن ظن رکھتے۔ ایک دن روزے کی حالت میں ایک پائی بلانے والے کے پاس سے گذرے جو کہدر ہاتھا اللہ تعالی چنے والے پردم کرے۔ چنا نچ کرئی نے اللہ تعالی کی رحمت کی امید میں پائی پی لیا۔ ان کی آ واز ہے اہل آ سان مانوس تھے۔ جب بھی آ واز بلند کرتے تبول ہو جاتی سخت کرم دن میں بارش کی دعا قر مائی اور ابھی یہ ہاتھ بھی پیچنیس کر پائے تھے کہ بارش ہوگئی۔

انہوں نے کوتاہ امیدی کے ذریعے اظلام کا جگر مانگا تھا ایک دن معروف ؒ نے نمازی اقامت کی اور ابن الی تو ہے کہا کہ آگئے بڑھ جائے تو انہوں نے کہا کہ آگئے ہیں ہے نہا کہ آگئے ہیں ہے نہا کہ آگئے ہیں ہے نماز پڑھائی تو دوسری نماز نہ جاسکوں گا۔ بیان کر حضرت معروف نے فرمایا کہ تم ایت دل جمل ہے گان رکھتے ہو کہ تم دوسری نماز پڑھ سکو گے؟ ہم طول اہل (لمبی امید) کے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ طول اہل اجھے ممل سے روک و تی ہے۔ امید) کے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ طول اہل اجھے ممل سے روک و تی ہے۔ اینا جسم لے کر دنیا کی فصیلوں سے دور بھاگ مجے جس طرح کہ دنیا ہیں داخل این جے اور ان کی ملکہت میں جھے تہ تھا (ای طرح آخرت کی طرف روانہ ہوگئے) بیار

ہو کر بستر پر جا مینچ تو کسی نے کہا کہ وصیت کر دیجئے۔ فرمانے نگے کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری تیمیش بھی صدقہ کر دینا کیونکہ بیں دنیا ہے ای طرح بغیر کیڑوں کے جانا جا ہتا ہوں جس طرح وافل ہوا تھا۔

وفات

۲۰۰ه هیں وقات ہو گی۔

**ፌ ፌ ፌ** 

# ﴿ سيدنا حضرت امام شافعي رحمة الله عليه ﴾

(وفات ۲۰۴ه برطالق ۸۲۰ بسوی)

الله المراام شافق حدیث کی ساحت زیادہ کرتے تواست محدیدہ وسرے فقباء سے مستنفی ہوجاتی۔

الله المراد المراجع ال

جئا تھے کی کریم ساڑھ آیلے نے ان کے مند براینا احاب وجن والا۔

**ተ** 

ابیا فخص جو تریب تھا کہ اطاق اور طلق میں کائل ہو جاتا، جس نے اپنی امیدول کوزھد کے گلدستہ اور تھوئی کی ہواؤں سے گیر لیا تھا۔ یہ ہیں اہام محمہ بن اور لیس بن عباس بن سائب ابن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریش ۔ ان کا نسب رسول اللہ ساڑیڈیٹی کے نسب سے جاملا ہے۔ اپنے دور کے عالم ۔ زمانے کے فقیہ ،صدے کے مددگار، انتہ اربعہ میں سے ایک ام ، جن کی طرف نہ جب شافعی کی نبعت ہوتی ہے۔

فرزہ میں اس سال بیدا ہوئے جس سال کونے میں امام ابوطنیفہ کی وفات موئی۔ اپنی والدوکی کود میں بیسی کی حالت میں پرورش پائی۔ پھر مدیند امام مالک کی خدمت میں تشریف لاے امام مالک نے انہیں پند کیا۔ مدینہ ہی میں مقیم رہے تی کرامام ما لک کی زندگی تن میں فتو کی دینے میگھائی وقت ان کی عمر میں سال تھی ۔

موطاء حفظ کرنے کے بعد عراق چنے گئے اور امام احر بھی ان کے جلتے میں شامل ہوگئے۔ بڑے فعیح ، اور لغت وشعر کو جاننے والے تقے ان کی ذیانت اور علم ہر وقت شعلہ زن رہتے اگر ان سے ایک ہزار آ دی بھی مناظر ہ کرتے تو امام شافعی ان پر غالب آجاتے۔

## زهد کی تلقین

مامون رشید کہنا تھا کہ میں نے امام شافق کا ہر چیز میں امتحان لیا تو ہر طرح ہے۔ کامل پایا۔

#### زهد وسخاوت

''پ نے اپنی ہائیں جاتی کرنے کے لئے کھول رکھی تھیں۔ خیر کو اپنی آغوش بٹس لے رکھا تھا ایسی موسلادھار ہارٹن کی طرح تھے جواپنی امپھائیاں اور حد ایا فقراء کو د'تی تھی۔

امام شافق آیک مرتبہ یمن سے آئے ان کے پاس میں ہزار دینار تھے آپ نے مکہ سے باہراپنا خیمہ مکوایا اور دہاں متیم ہوتے ہی سارے دینار بانٹ دیے۔ مزلی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافق سے زیادہ کی گوئی صفحت نیس دیکھا۔ عید کی رات میں ان کے ہمراہ سجد سے نکل کران کے گھر تک آیا کہ اچا تک ایک نلام آیا اور اس نے ایک تھیلی امام کے حوالے کی کہ میرمرے آتا نے بھیجی ہے۔ آپ نے وہ تھیلی لے کرا پی آسٹین میں رکھ کی ۔ ایک خص صفتے سے اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری کی ۔ است میں ایک خص صفتے سے اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری کی ۔ است میں ایک خص صفتے سے اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری

یوی کے بان ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے اور میرے پاس کچھٹیس ہے۔آپ نے ووقعیلی آسٹین سے نکال کراس کے ہاتھ پر دکھ دی اور خود خالی ہاتھ کھر میں بلے گئے۔

ایک مرتبہ بارون رشید نے ان کے لئے ایک براروینار کا تھم دیا۔ ہام شافئی نے وہ لے لئے اورودو ہاں سے چل پڑ ہے۔ ہارون نے فورا کہنے خادم کو کہا کہ امام شافئی جارہ جیں ان کا پیچھا کرو۔ چنا نیچہ وہ چلا ویکھا کہ امام شافئی ایک آیک تھی مجر کردینارکل میں تعدام وغیرہ میں بائنے جارہ جیں ) حتی کہ میں تعدام وغیرہ میں بائنے جارہ جیں ) حتی کہ آخر میں ایک تنی حارب جیں ) حتی کہ آخر میں ایک تنی کہ اور فرمایا کہ اس سے کام چلاؤ۔ بیدو کی کروہ خادم والیس میا اور سارا حال کہدستایا تو ہارون رشید نے کہا کہ ای لئے ان کے ادارے آزاداور فاہرا تنامضبوط ہیں۔

## مم کھاتا

ا کیٹ مرجہ امام شائنگ راہتے ہیں بھلے جارہ بھے کہ ہاتھ سے کوڑا گر گیا چنا نچہ ایک غلام تیزی ہے آگے بڑھا اپنی آسٹین سے کوڑا صاف کیا اور امام شائنگ کے حوالے کر دیا تو امام شائنگ نے سات وینارعطا فرمائے۔

ا مام شانتی نے اپنے ہین کو بھوک کے کوڑوں سے درست کیا۔ چنانچے لقہ بھی آپ کے ہین میں ڈراورخوف کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک دن اپنے امحاب کے ساتھ بیٹھے کمانے کا ایک قصہ بیان کرد ہے تھے ۔۔۔۔فر بایا کہ!

میں نے سولہ سال میں پیت ہم کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ کھالیا تھا تو حلّ میں ہاتھ ڈال کرنے کر دی تھی۔ کیونکہ پیٹ ہم کر کھانا بدن کو بھاری کرتا ہے۔ ول کو تخت کرتا ہے ذہانت کوشم کرتا ہے اور نیند لاتا ہے عبادت میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔

#### عباوت

 ہے کہ انہوں نے رات کو تین حصول میں تقسیم کرلیا تھا۔ پہلا حصہ لکھا کرتے۔ دوسرا حصہ نمازیز ہے اور رات کا تیسرا حصہ سوتے تھے۔

حسین کراہیں کہتے ہیں کہ ہیں نے اہام شافع کے ہمراہ ایک رات گذاری تو دو رات کو تہائی رات کے برابر نماز پڑھتے تھے۔ میں نے انہیں بچپاس آیات سے زیادہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ اگر زیادہ پڑھتے تو سوآیات ہو تیں۔اور تلاوت کے دوران رحمت کی آیت سے گذرتے تو رحمت کی دما کرتے اور عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ کے مذاب سے بناہ ما تھتے تو یاان کے لئے امیداور خوف دونوں جمع ہو گئے تھے۔

#### تقذير يريقين

عبدالقد بن عبدالحكم أيك مرتبه الم شافعي كے پاس بيض تفيحت كر رہا تھا۔ كئے الله كل مجب آپ كامصر ش د ہنا ارادہ ہوتو آپ كے پاس ايك سال كا راشن ہوتا چاہيے اور حكمران كے سال كا راشن ہوتا چاہيے اور حكمران كے ساتھ كہلس كر نااس ہے آپ كی عزت ہوگی۔ "المام شافعی نے اسے جواب و باراے ابو محمد جے تقوی نے عزت ندری ہواس كی كوئی عزت نيس ميں غرويس بيدا ہوا۔ برورش مجاز شن ہوئا تھا مگر ہم بيدا ہوا۔ برورش مجاز شن ہوئا تھا مگر ہم بيدا ہوا۔ برورش مجاز شن ہوئا تھا مگر ہم بيدا ہوا۔ برورش مجاز شن ہوئا تھا مگر ہم

#### وفات

ا مام شافعی معربیں پید کی بیاری میں بتلا ہو گئے اور'' دب اُخل کی میں انتقال کر گئے۔ آپ کے مصاحب مزقی نے آپ کوشش دیا اور آپ کی تدفین بن زھر کے قبرستان میں ۲۰۴ھ میں ہوئی۔

حضرت سفیان بن میبینه و جب ان کی دفات کی خبر لی تو فرمایا کدایت زمانے کا سب سے افضل انسان مرگیار

#### 常常常

ورب الحس ياتو جكر كانام ب إلفقي معنى كاعتبار ي مجور كاباغ ياس كاراسترمرادب

# ﴿ سيدنا حضرت ابوسليمان الداراني رمة الله عليه ﴾

(مترنی ۲۱۵ جری برطابق ۸۳۰ بیسوی)

🖖 💎 جس نے مناہ ہے کی لذہ کو نیند کی لذہ پر ترجع وی۔

🖈 💎 اينے پين کو جموکا رکھ کرائينے ول کو کھارويا۔

🔃 ان کا تقوی ان کے زہر کی پیلی بیڑھی تھا۔

ج المان کی مجوک اور رائد کی بیداری سے انہوں نے دنیا کے دھو کے کودور کیا۔

#### ជ⊹់ជ

جس نے بھوک کے ذریعے دل کے زنگ کوشتم کیا، دنیا کو ناکام کر کے آخرت کمائی۔ یہ جس حضرت ابوسلیمان دارائی،عبدالرحل بن احمد بن عطیہ عنسی ، جوا وار یا' 'ومشق کے مشہور زاصد تھے۔ بغداد چلے گئے تھے وہاں کافی عرصہ مقیم رہے بھردوبارو شام لوٹ آئے۔

ا ہے ہاتھ میں حکمت کا ترکش رکھتے اور اس میں سے دی کی کبر ہائی کو شکست دینے والے تیرنکا لیتے۔ان کے الفائل دلوں کی پیاس جھانے والے الفائل میں۔

### اقوال زرين

ابوسلیمان فرمایا کرتے کہ از دان چیزوں کے ترک کا نام ہے جو تہمیں اللہ سے غافل کر دیں۔ افرمات کر زحد کو امیدیں کم کرنے سے حاصل کرد۔ اور دنیا کے وہو کے کودور کرتے ہوئے فرہ یا۔ تھوڑی می جوک، تھوڑی می بیداری بھوڑی کی شنڈک متم ہے دنیا کوکاٹ سکتی ہے۔ اور فرمایا کے تقوی زحد کی ابتداء ہے۔

ای طرح کھانے میں زحد کرنے کی ترخیب دیتے ہوئے فرمایا کہ'' بھوک آخرت کی گئجی ہے' اور میر ہو کر کھانا دئیا کی گئجی ہے۔اور دنیاوآ خرت کی ہر بھلائی کی گئجی اللہ تعالٰی کا خوف ہے۔

ایک دن لوگول کو دعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دل بھوکا اور بیاسا ہوتو تکھرتا

اورزم ہوتا ہےاور جب ول بحرا ہوا اورسیراب ہوتو اندھا اور ہلاک ہوج تاہے۔

ایک جگفرمایا کہ ہر نیخ میں محوث اور زنگ ہوتا ہے۔ اور دل کا زنگ پید ہمر کرکھانا ہے۔ ایک مرتب اپنے ساتھیوں کو ترک دینا کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جود نیا کو تبخرت کے لئے چھوڑے دونوں میں فائدہ کما تا ہے اور جوشخص آخرت کو دنیا کے لئے چھوڑے دونوں میں خسارہ یا تا ہے۔

#### عزلت اورتنهائی پیندی

وارا فی شہرت سے دور بھائتے اور تنہائی اور لوگوں سے جیپنے کو پند کرتے۔ فرمایا کہ اگرتم یہ کرمکو کہ کسی وجہ سے نہ پہچانے جاؤاور تم تک کوئی نہ بھٹی سکے قوالیا کرلو۔

#### داست کی عبادیت

رات کے شہواروں میں سے تھے جوصالحین کی راتوں کو ذکر اللی کے نور سے روٹن رکھتے ہیں اور تیج کی مختلہ ہٹ سے وحشت کو دور کرتے ہیں۔

میح کے وقت اپنے اصحاب کورات کے قیام (نماز) کی محبت کے بارے میں بتارہے تقصہ فرمایا کہ اگر رات کی نماز نہ ہوتی تو مجھے زئدور ہنے کی کوئی خواہش نہ ہوتی۔

#### كرامت

ابوسلیمان رات کی نمازول کی برکت ایک عظیم کرامت وافعام کے بارے میں بناتے ہیں کہ ایک رات میں بناتے ہیں کہ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھے بغیر سویا رہا تو میں نے ویکھا کہ ایک حور مجھے جگا رہی ہے ۔اے ابوسلیمان تم ہمیں چھوڑ کرسور ہے ہو؟ اور میں پردول میں چھیں پائچ سوسال سے تمباری راہ ویکھ رہی ہول۔ کیا تمباری آ تکھیں سور ہی ہیں اور فرشتے جا میے ہوئے تہجہ پڑھنے والوں کو ویکھ رہے ہیں۔ بد حالی ہے اس آ تکھیل سور ہی لئے جو تیندگی لذت کو مناجات کی لذت پرتر جے و سے ۔اخوا اللہ تم پر حم کرے بیسونا کیا ہے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں کہ میں اس وقت چونک کر اٹھ گیا اور اس حور کی مرزئش کی وجہ ہے؟ ابوسلیمان کہتے ہیں کہ میں اس وقت چونک کر اٹھ گیا اور اس حور کی مرزئش کی وجہ

سے حیاء کے مارے کینے میں شرابور ہو رہا تھا اور اس گفتگو کی مٹھاس آج تک میری علامت اور ورا میں بسی ہے۔

#### خوف خدا کی کیفیت

ایک مرتبہ ابوسلیمان دارائی نے اثرام یا تدھا اور تبییہ کہدکر آفاق کو معطر کرنا جاہ دے تھے کہ اور تبیا تک ہے ہوئی ہو کر زمین ہر کر سے لوگ ان کو ہوئی میں لانے تکے چنا نچے جب افاقہ ہوا تو بوجھا گیا کہ اے ابوسلیمان کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے بدلے ہوئے جبرے کے ساتھ فرمایا کہ جھے ہے بات معلوم ہوئی ہے کہ جو تھی حرام مال سے نج کرنے جائے تو جب وہ لیسک السلھ حد لیسک کہنا ہے تو رب تعالیٰ کہنا ہے کہ تیری کوئی لیسک میں سے تری کوئی جس موجود مال واپس ند لوٹا دے جھے بیدڈر ہوا کہ کہیں جھے بید ذرجوا کہ کہیں جھے بید ند کہدویا جائے۔

ذیک دن بینے لوگوں ہے ہاتمی کر رہے تھے۔ فرمای کد 'جب بس گناہ کرتا جول تو جھے موت اچھی نہیں گئی۔ جا ہتا ہول کہ زندہ رہوں شاید کہ تو بہ کرلوں۔

ایک مرتبدان کے صاحبزادے سلیمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کدوہ کہنے اور حلال مال حاصل کرنے گیا ہے اور زمین کی خرید وفروخت کے لئے گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ دل فلاح نہیں پاسکتا جو دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا

<del>-ç</del>-

#### وفات

ان کی روح آسان کی طرف سفر کرگی اور ۲۱۵ ججری میں ان کا جسم قبروں کے درمیان ایک قبر میں ان کا جسم قبروں کے درمیان ایک قبر میں جمیاد یا کیا۔

**ተ**ተ

# ﴿ سيدنا حضرت منصور بن عمار رممة الله عليه ﴾

(مترنی ۲۲۵ ۵ بسطایق ۱۸۴۸میسوی)

الله والمحض جم كالفاظ في آسان كورالايا-

🖈 ان كي والعرون أنيس دوده كرماته زهديا ويا تفار

🖈 نبول نے اپنی زعرگی روز سے اور نماز کے نام کروی تلی۔

🖈 💛 جن کے مند علی ٹی کر یم سٹی ڈیٹے نے اسپنے لعاب وہی ڈالا۔

#### **ተ**

آ فاق بی وعظ کرتے گھرتے رہے ادر لوگوں کو تقویٰ اور اطاعت کی ترغیب ویتے رہے نافر مانی اور اللہ تعالی سے دوری سے جو دنیا میں رغیت سے ہوتی ہے ڈراتے رہے۔ یہ بیں معترت متصور بن عمار الوالسری، السلمی خراسانی ۔ آیک ہے مثل زامعہ اور پر ہیز گار، جن کے نصائح دلوں کو کھنگھٹاتے ان کی گفتگو کے آس پاس لوگ جمع رہے۔ تجربچ دالفاظ اور کچی بیرت کے مالک تھان کا ول زید اور خشیت سے مجرا ہوا تھا۔

### زاهد کی دعا کی قبولیت

منعود بن عمار نے تیاری کی اور معریکل پڑے انہیں آرز و کھینچ لے جاری تھی چنانچہ جب معریک واقل ہوئے تو وہاں قط پڑا ہوا تھا اور اس نے بھیتی اور تفتوں کے دود ہ تک سکھا ویا تھا۔ جب بزی معجد بی جمد کی نماز ہوئی لوگ او نجی آواز سے رونے اور دعائیں کرنے گئے۔ ایسے جم مطمئن دل کے منصور اٹھے اور آگے بڑھ کر معجد کے درمیان محن بیں بینج مجے۔اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی شاوو عدت بیان کرنے گئے پھر فریا یا!

لوگو! اللہ تعالی سے صدقہ کے ڈریعے تقرب حاصل کرد۔ اس طرح کسی اور چیز سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوسکتا۔ پھرائہوں نے اپنی چا در اتار دی اور فرمایا یہ میری محنت دجہد ہے ابتے صدقہ کرد۔ چنانچ اب اوگوں نے صدقہ کرنا شروع کیا حق کہ عورتوں نے اپنے کالوں کی بالیاں تک اتار کر دیدیں۔ تو آسان سے بارش شروع ہوگی اور جب مجہ سے نکلے تو وہ کیجڑ میں دھنے جر رہے تھے۔ پھران کے پاس دوآ دمی آئے اور کہا کہ حضرت لیث بلا رہ بین ۔ تو بدلیٹ کے پاس گئے انہوں نے پوچھا مجد میں تم نے بی بات کی تھی ؟ فر بایا جی بال تو لیٹ کے باس گئے انہوں نے پوچھا مجد میں تم نے بی بات کی تھی ؟ فر بایا جی بال تو بیان دو بارہ شاؤ۔ چن نچے منصور نے پوری گفتگودو بارہ شاوی اور انہیں تھیے ت کہا کہ مجھے اپنا و و بیان دو بارہ شاؤ۔ چن نچے منصور نے پوری گفتگودو بارہ ساوی اور انہیں تھیے ت کھی کی ۔ لیک رونے گھی کے کہان کی آ واز بلند ہوگی تو منصور نے ان برحم کیا اور خاموش ہو تھے۔

گرمنصور اسکندریدروات ہو گئے اور جب وہاں کے قلع پر گھوم رہے تھے تو دیکھا کدایک شخص انہیں بڑے فورے و کی رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ وہی جیں تا۔ جس نے جمعہ کے دان بات کی تھی۔ جواب دیا تی ہاں تو اس نے کہا آپ تو فقہ بن گئے۔ لوگ کہ رہے جیں کہ جمعہ کے دان خطر علیہ انسلام نے آگر دعا کی تھی اور ان کی دعا قبول ہوگئی۔ تو آپ نے نہایت تمزوہ چرے کے ساتھ فر مایا۔ نہیں جس تو ایک مخاہ گار بندہ ہوں۔

ایک مرتبہ منصور بن مگارؓ ہارون رشید کی مجلس میں شکھ اے نصیحت کی اور راا دیا۔ پھر ہارون نے پوچھا آپ نے بیتعلیم کہاں سے حاصل کی؟ فرمایا کہ خواب میں میرے مند میں ٹی کریم میٹیڈیٹر نے اپنالعاب مبارک ڈالا تھا اور مجھے فرمایا تھا۔اے منصور کہو۔

#### آواز میں اثر

منصور مخاج کرام کے قافلے کے ساتھ گئے تو کوفہ جس رات گذاری دی۔ جب رات ہوئی اور اندجیرا کھیل گیا تو نماز کے لئے تیار ہو گئے۔ کداچا نک ایک مخص کوروتی آواز جس چنج کر بکارتے سنا۔

اے اللہ تیری عزت کی تتم میں نے گناہ کرکے تیری مخالفت کا ارادہ تیس کیا تھا اور نہ ہی میں نے نافر ہانی تیرے عذاب سے لاعلمی میں کی تقی ۔ لیکن میرے ممناہ پرمیری ید بختی نے مدد کی اور تیرے پردہ ڈھائنے نے مجھے دھوکے علی ڈال دیا تھ اب مجھے کون بچائے گا۔؟

تو منصور نے او نجی آواز سے بیر آبت تلاوت کی ۔''اے ایمان واو نود کو اور اپنے مسلم والوں کو اس نے ایمان واو نود کو اور اپنے مسلم والوں کو اس آگ ہے بچو ؤجس کا ایندھن انسان اور پھر میں ' ۔ (النصوب یو آبت د) بھر منصور نے آبت فتم کن کس چیز کے زمین پر گرنے کی آواز کئے ۔ پھر منح کو اس جگہ ہے گذر ہے تو وہاں کوئی جنازہ تھا۔ ایک بردھیا! پی ضعیف آواز میں بتارہی تھی کو اس جگہ ہے کو درست بیباں سے کوئی فضی گذرا تھا جس نے وہ آبیت تلاوت کی تو اس کا پید بھٹ گیا اور مدم کرگر گما۔

وفات

منصور بن عمار کی وفات ۲۲۵ ہجری کے لگ بجگ ہوئی۔ یک بدید

合合合

# ﴿ سيدنا حضرت بشربن الحافي رحمة الله عليه ﴾

(وفات ۲۲۷ه برطان ۱۳۸۸ میسوی)

۲۲ ان کے زہر نے ولوں کے تاروں کو ہاد و یا تھا۔

جڑ ۔ انہوں نے لوگوں سے استغناء کی عز ہے اور دات کے قیام کے شرف کو جمع کر لیا تھا۔

🖈 💎 و نیاست روز و رکعها اور افطار موت برکی 🕳

تنہ 💎 و نیاان کے زویک مچھر کے پر سے کم حیثیت رکھتی تھی۔

भे के स

انہوں نے تقویٰ کی گئتی میں بیٹھ کر آنسوؤں کا سندر پار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوج کیا۔ دئیا کورضا مندی کے کلباڑے سے گراد یا۔ یہ بین مصرت بشرین حادث بن علی مروزی ابونصر جانی ، تقویٰ کے سرواراور زحد کے امام، ''مرو'' سے تعلق تھا بھر بغداد میں مقیم ہوئے۔ سوت کات کر بچتے تھے ان کا ظاہرا ستفامت پرتھا اور باطن پاک تھا۔ تُقہ، زاعد پر ہیز گار، صالح انسان تھے اور سرف سیح حدیث روایت کرتے تھے۔ اپنی زندگی کو زعد کی بھٹی میں بچھلا دیا، دنیا کو بھولنے میں اس کی خوش بختی کی وجہ سے بڑی لذت ملتی تھی۔ بشر حافی ، اپنی مدایت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

میں رائے پر جارہا تھا کہ میں نے زمین پرایک رقعہ پڑادیکھا جس پراللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ چنانچے میں نہر میں اترا اور اسے دھویا۔ اس وقت میری ملکیت میں صرف پانچ وائق تھے چنانچے میں نے جاروائق کی مشک اور ایک دائق کا عرق گا اب خریدا اور اللہ تعالیٰ کے نام کوڈھونڈ کراس پر خوشھونگانے لگا۔ پھرا ہے گھر آ کر سوگیا۔ چنانچہ کوئی میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے بشر جس طرح تو نے ہمارے نام کوخوشہو ہے معطر کیا ہے ہم بھی تیرے نام کو معظر کریں تے اور جس طرح تو نے اسے پاک کیا ہم بھی

بشر حافی کی زندگی ان کے دو رکے لوگوں کے لئے جمران کن تھی اس کئے انہوں نے ان پر مدح وثناء کے ڈول انڈیل دیئے اور ان کی مجلسیں بشر حافی کی سیرت کے اسبان بر مشتمل ہوتی تھیں۔

خطیب بغدادی کا قول ہے کہ بشر حانی پر بیزگاری میں اسپنے دور کے سب لوگوں سے فاکق تھے۔ امام احمد کو بتایا گیا کہ بشر حانی کی وقات ہوگئ ہے تو فر مایا کہ وہ شخص مر گیا جس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔

ابراہیم حربی نے ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا کد بغداد نے بشر سے زیادہ نام انعقل انسان پیدائیتن کیا۔

## اقوا<u>ل زری</u>س

منتخمت بشر حافی کی زبان بربہتی مقمی به اور وہ اس بر اینے لیوں کو حرکت و یا

کرتے تھے۔ چنانچہ زہر کی حقیقت کھولتے ہوئے فرمایا کہ زمعد ایہا بادشاہ ہے جو صرف میں دل جیں رہتا ہے جو دنیا ہے کٹا ہوا ہو۔

دنیا کے بارے میں فرمایا جو شخص دنیا ہے میت کرتا ہے موت کو ناپسند کرتا ہے دور جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے موت کو پسند کرتا ہے۔اور فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ نے دنیا مانگاہے وہ دنیا میں طویل قیام چاہتا ہے۔

اوگول سے مستنفی ہونے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ مومن کی عزت ہے ہے کہ لوگوں سے مستنفی ہواوراس کا شرف رات کو نماز پڑھنا ہے۔ بھوک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ بھوک دل کو نکھارتی ہے۔خواہش کو مارتی ہے اور علم کی باریکی عطا کرتی ہے۔ ہے۔

#### شهرت اورخود ببندی سے کراہت

بشر حافی شہرت اورخود پندی اورخودکونمایاں کرنے کو مکروہ جائے تھے۔اس کے نفیجت کرتے ہوئے فرماتے کہ جس نے شہرت کو بہند کیا نڈرتعالی ہے نہیں ڈرا (اس نے تقویٰ اختیار نہیں کیا ) اور و دخفس جو نا موری جا ہتا ہوآ خرت کی حلاوت نہیں یائے گا۔ فرمایا کرتے کہ جب تنہیں بات کرنا اچھا گئے تو جہب رہواور جب غاموش رہنا اچھا گئے توبات کرو۔

طاعت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر لوگ اللہ تعالی کی مظمت بیل غورہ فکر کریں تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔

بشر حافی کوخواہشات سے نڑنے اور انہیں تنکست دیے بیں بڑی مہارت تھی اور اونچ طریقے آتے ہتے۔ لہٰڈا عبادت کی حلادت چکھنے کے بارے بیں فرماتے کہ تم عبادت کی حلاوت اس وقت تک نیس پاسکتے جب تک کدایے اور خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار قائم نہ کردو۔

اس بادے میں این احوال بتاتے ہوئے فرمایا کہ پیاس سال سے مجھے بھنا

ہوا گوشت اور پتلی روٹی پہند ہے تکر اس کے لئے ایک درہم بھی حاصل نہ کر سکا۔''ادر فرمایا'' میں کھل کواس میں بے رغبتی کی بنا پڑھیں چھوڑ تا لیکن میں ناپہند کرتا ہوں کہ اپنی خواہش اس پر لگاؤں۔

ایک مرتبدان کے دوست نے انہیں بینگن دیا تو اسے جلدی سے واپس کر دیا اور اپنے نفس کوسرزنش کرنے پل بڑے اور فرماتے اسے نفس کیا تو بینگن کھانا جاہتا ہے خدا کی تئم تو اسے ہر گزئیس چکھے گاختی کددنیا کوچھوڈ کر چلا جائے۔

ایک دن انین کس نے کہا کہ آپ اعادیث رسول ما اُرینے کول بیان تیں کرتے؟ فردیا کہ میراول جاہتا ہے کہ می حدیث بیان کروں مگر جس چیز کومیراول جاہتا ہےا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔

#### زهد وتقوي ميں ان كامقام

بشر صافی تفوی کی در سگاہ اور زھد کے استاد تھے ایک دن ان کی بہن نے ویکھا
کہ ان کا چہرہ بیٹا ہن چکا ہے طاقت کر در ہو چکی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال
پوچھے گیس تو فر مایا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو والدہ کے گیس کہ جھے اجازت دو تو
میں تمہارے لئے تعور اسا حلوہ بنا دوں میرے پاس ایک سنی بحر آ ٹا ہے تو تم اسے کھاؤ کے
تو پیٹ کو آ رام آ جائے گا۔ بیس کر بشر کے چیرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے گئے کہ جھے ور
ہو کیا جو اب

ایک دن ان کی بہن امام احمد کی خدمت میں آئیں اور ڈرتے ڈرتے ہو چھا کہ ہم لوگ رات میں اور ڈرتے ڈرتے ہو چھا کہ ہم لوگ رات میں سوت کا تتے ہیں اور ہماری گذر بسر اس پر ہے تو ہمارے قریب سے بغداد کے حکمر ان بنی طاہر کی مشعلیں گذرتی ہیں اور ہم لوگ اس کی روشنی ہیں ایک یا دو گائیس کات لیتے ہیں ان کی آلہ فی ہمارے لئے طال ہے یا حرام تو امام احمد نے ان کے اس ورش (شبہات سے بہتے والے تقویل) سے متاثر ہوکر ہو چھا۔ا سے اللہ کی خادمہ آپ

میں کون ؟ انہوں نے کہا۔ بشر حافی کی بہن۔ امام احمدرونے ملکے اور فر مایا آپ جائے آپ می کے کھرے درع تقوی نکانا ہے۔

ا کیٹ شخص بشرحانی کے پاس آیا اور کہا جھے تھیجت سیجے تو فرمایا اپنی روٹی کو دیکھ کہ وہ کہاں ہے آئی ہے۔

#### وفات

حضرت بشر حانی نے محرم الحرام ۳۳۷ ججری بیس بغداد میں وفات پائی۔ اس دفت ان کی محر کھتر ہرس تھی۔

## بشر حافی کا بارگاه خداوندی میں اکرام

این فریمہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیے کا انتقال ہوا تو ہیں نے انہیں خواب میں ویکھا۔ ہیں نے ان سے بوجھار اللہ تق ٹی نے آپ کے سرتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میری منتقرت فرما دی۔ جمعے تاج پہنایا اور سونے کے جوتے پہنائے اور فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ کا کلام اور فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو چر میں (این فریمہ) نے بوچھا۔ بشر حالیٰ کا کیابنا؟ تو امام احمہ نے فرمایا۔ واہ واہ بشر کے کیا کہنے۔ میں نے اسے جلیل (اللہ تعالیٰ) کے سامتے چھوڑا۔ ان کے سامنے جھوڑا۔ ان کے سامنے کھانے کا دستر خوان تھا اور دب جلیل خودان کی طرف متوجہ تھا۔ فرماتا تھا کہ اے نہائے در سے نہائے والے اور نعمتوں میں رواح کرا اے جس نے مزے نہائے۔ والے کھا اور فیا اے نہ چینے والے اور نعمتوں میں رواح کرا اے جس نے مزے نہائے۔

**☆☆☆** 

## ﴿ سيدنا حضرت حاتم الاصم رحمة الله عليه ﴾ (حنى ٢٠٠٢ جرى به طابق اهدميسوي)

السامت كالمان عكيم.

🖈 💎 د نیاان کی زبان کے ایک طرف بھی نہ گر تکی۔

🏠 💎 ازاران جیے کی دوسرے کوندینرہ کی۔

☆☆☆

خفلت سے ہوش میں آئے۔ گناہوں کو باد کیا۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مطلق تھا۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مطلق تھا۔ یہ ہیں حاتم بن عنوان ابوعبدالرحمٰن المعروف ''الاحم'' جو کہ بوے زاہد تھے۔ ورع ادر تنگدی سے مشہور ہوئے۔ بلغ سے تعلق تھا۔ بغداد تشریف لائے۔ امام احمد کے ساتھ یلے ادر بعض معرکوں وفق حات میں شریک ہوئے۔

## اصم نام پڑنے کی وجہ

### *حکمت بھری* ہاتیں

عکمت آپ کی زبان پر جاری تھی۔ آپ کے روش اور میٹھے ارشادات ہیں ان میں ے لیک ارشلا میے کے '' جو خص اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ بغیر تقویٰ کے کرتا ہے وہ جمعونا ہے۔

# زمدگی بنیاد

دو پہر کے وقت ایک مخص حضرت حاتم اصم کی مجلس میں آیا اور ان ہے مسئلے

www.besturdubooks.wordpress.com

پوچےنگا تو اس نے سوال کیا کد زہر کی اصل ۔ اس کا وسط اور اس کا آخر کیا ہے؟ فرمایا زہر کی اصل القد تعالی پر مجروسہ ہے۔ اس کا وسط مبر ہے اور اس کا آخرا خلاص ہے۔ اور فرمایا جو محص دنیا ہے ہے رغبت ہو آخرے میں رغبت کرے مسکیتوں ہے

اور فرمایا جو صل دنیا ہے ہے رعبت ہوا حریث میں رعبت کرنے مسلیلوں ہے ممبت کرے اور آخریت کے لیے اسمال صالحہ آ گئے بیسے تو انڈ تعالی کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوگار

## توكل كي جارخصلتيں

آلیک مخص نے سوال کیا کہ '' آپ نے تو کل کرنے میں کن یا توں پر بنیاد رکھی؟ فرمایا کہ وہ چار جسکتیں ہیں۔

- (۱) ہیں نے بیہ جان لیا کہ میرا رز تی میرے سوا کوئی اور نبیس کھا سکے گا۔ چنا نچہ میرا نئس اس بارے بیں مطمئن ہوگیا۔
- بیں نے بیجان نیا کہ میرے اٹھال میرے سوا کوئی نمیں کرے گا۔ طبقہ ایس ان میں مشغول ہو گیا۔
- (۳) میں نے جان لیا کد موت اچا تک آجاتی ہے۔ لہذا میں اس کی تیاری کررہا ہوں۔
- (۳) میں نے جان لیا کہ بی اللہ تعالی کی نظر سے کسی وقت بچا ہوائیس لہٰذا بیں اللہ سے حیا کرتا ہوں ۔

#### لوگوں سے سیخے کا طریقیہ

امام احمد بن خنبل حضرت حاتم اصم کے ساتھ بیٹے انہیں مرحیا کہا اور پھر فر مایا۔ بتاہیے کہ لوگوں سے چھنگارا کیسے حاصل ہو؟ فر مایا کہتم انہیں اپنا مال دواوران سے ان کا مال مت لو۔ ان کے حقوق ادا کر داور کس سے اپنے حق کی ادائیگی کے لیے مت کہو۔ ان کی غلظ باتیں برداشت کر داوران سے کوئی تا گوار بات مت کرد۔ میں صفائت لیق ہوں کہ تم نیج جاؤے۔

#### نماز بزھنے کا طریقہ

ایک مرتبدان کے پاس عاصم فقید آئے اور پوچھا کداے حاتم مجھے سکھائے کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا اے عاصم جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے رب کے حکم پر گھڑا ہوتا ہوں۔ آرام سکون سے جاتا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز میں واقل ہوتا ہوں اور اس کے باد جود بھی ڈرتار بتا ہوں کہیں ایسانہ ہوکرنماز قبول ندکی جنے۔

#### رزق کے حصول برایمان

ان کاول ایمان اور توکل ہے۔ معمور تھا۔ زہد کے پھیاڑے ہوئے تھے۔ اوگول کے ساتھ مجلس کرتے اور انیس رزق پر ایمان کی تعلیم دیتے اور فرمائے کہ

میری جار بیویاں جیں۔ تو بیچے ہیں۔ شیطان کی کھی ہمت تبیں ہوئی کدوہ جھے۔ ان محرز ق دمعاش کے بارے میں کھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے۔

## نصاتح

ایک مرتبدایک مخف آیا اوراس نے کہا کہ بھے نیجت سیجے؟ حضرت حاتم نے فرمایا کہا گرتوا ہے آتا کی تافرمانی کرنا جاہتا ہے توالی جگہ کر جہاں وہ تھے دیکھٹ سکے۔ لوگوں کوموت سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور عیادت کی زینت خوف ہے اورخوف کی علامت امیدوں کا کم ہونا ہے۔

ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا روز اندھیج شیطان بر کہتا ہے۔ کونو کیا کھائے گا؟ کیا پہنے گا؟ کہال رہے گا؟ تو ہمی کہتا ہوں کدموت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا تبر میں رہول گا۔

#### وفات

ជជា

# ﴿سيدنا حضرت امام احمد بن صبل رحمة الدعليه

(ستونی ۲۳۱ بجری برطابق ۱۸۵۸ میسوی)

🖈 💎 اٹیس فتنہ کی آگ بیس ڈالا ممیا محراس ہے سونا بن کر ہا ہر نکل آئے۔

الله مشکات کومبر کی توارا بھان کے تیرول سے تکست دی۔

اللہ میں اور اس کے پہیں میں بی امام بن جاتے۔

ተ ተ ተ

مشکلات کے شیر دُنیا کے امام جنہوں نے ایک درہم سے بھی بے رغبتی کی (زبد کیا) ادرلوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال سے خودکو بچائے رکھا۔ یہ جی حضرت امام احمد بن عنبل ابوعبدالله شیبانی ۔اصل جی ''مرد'' سے تعلق تھا۔

یتی میں پرورش بائی۔علم پر چھکے ہوئے سپلے بوسطے۔اور زمین میں ہر عالم کے باس جانے کیلئے بھاگ دوڑ کرتے رہے ۔جی کہ صحابہ کرام اور تابعین کے غرب کے لوگوں میں سب سے بوے عالم ہے ۔مم سے اس وقت سے عشق تھا جب کہ ہوت ہی ترم نظے۔صالحین کے درمیان کندسط کیکر داخل ہوئے حتی کہان کے اہام بن گئے۔

مامون رشید نے اُنیمن' عقیدہ خلق قرآن' کا قائل کرنا جایا گروہ مناظرہ کرنے سے پہلے مرگیر۔ پھرمنتھم باللہ خلیفہ بنا تو اس نے امام احمد کواٹھا کیس مہینے قیدر کھا کیونکہ انہوں نے خلق قرآن کا قائل ہونے سے انکار کردیا تھا۔ تمر جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے امام کا اکرام کیا۔ قدر کی اور شرف وتعظیم کی۔

امام نسائی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اور نقہ دونوں میں معرفت اور زیداور ورع جمع کر لیے تھے۔

عبدالرزاق كيتے جيں كہ بھى ہے امام احمد ہے بردا فقيد اور بردا پر ہيز گارنہيں ديكھا كہا جاتا تھا كہ اگرامام احمد ند ہوتے تؤور کا رپر ہيز گارى) مرجاتا۔

راہ خدا بیں خرچ کرنے میں سمندر تھے۔فقر کے نوشینے وانت ان تک نہ بینچے تھے اور نہ ہی ضرورت کا وجود ان تک پہنچا تھا۔ ا کیک ون ہارون مستملی امام احدار تمیۃ اللہ علیہ سے ملا اور کینے لگا کہ ہمارے پاس کی خوریں ہے تو امام احمد نے اسے پانچے ورہم ویئے اور فرمایا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کی خوبیں ہے۔

ابوسعید بن ابی صنیفہ رحمۃ الشه علیہ جو کہ عبداللہ بن احمد بن علیل کے مؤوب (استاد) سے فرماتے میں کہ میں تمہارے والد کے پاس جب آتا تو وہ جھے تین یا بھی زیادہ درہم دیتے اور میرے ساتھ بیٹ کر بائیں کرتے۔ کبھی جب بھے پھو دیتے تو فرماتے کہ ہم نے تمہیں اپنے پاس موجود مال میں سے آ دھادے دیا ہے۔ ایک دن میں آیادران کے ساتھ بیٹھنا جاباتو ہیاں ہے لگے اور ایک طباق میں کیڑے کے بنچے ڈھک کرچارو ٹیاں لائے اور فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا بچھ تھا یہ روئیاں اس کا تصف میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جھے دوسروں کے جار ہزارے زیادہ مجبوب ہیں۔

ا مام احد تقویٰ کی ختابنوں میں نے ایک نشانی تھے۔ اُٹیس خواہشات کی ریکار اور وعو کہ بازیوں کی چیک ہے بھی خوف نہیں آتا تھا۔

ایک مرتبدان کے پائ ایک تحض نے آ کر بتایا کدآپ کا بیٹا عبدالرمن بھار ہے اورائے مصن کی طلب ہوری ہے۔ چنانچ آپ نے ایک مصاحب کو درہم ویکر مکھن لانے کو بھیجا جسبہ وہ لایا تو چشندر کے ہے پر رکھ کرلایا۔ آپ نے بع چھاک بیدور آپ کہاں سے لائے۔ اس نے کہا سبزی والے کی دکان ہے۔ یع چھا اجازت سے لائے ہو؟ اس نے کہانیس۔ فرمایا جاؤوایس دے کرآؤ۔

ایک مرتبہ ایک تاج کے پاس کٹورار بن رکھ دیا پھر جب چھڑانے گئے تو تاج نے کٹورا نکالا تو کٹورا کچھ مشتبہ ہوگیا۔ بیجان ند سکے لبندا اس کے پاس ( تقویٰ کے باعث) چھوڑ دیااور تاجرکو کہ کہ آپ کے لیے یہ لیمنا جائز ہے۔

#### ز ہد کا اعلیٰ مرتبہ

نوگوں کے اموال بی بے رغبتی (زید) اور نظرند کرنے کی بناء پرعزت کے اعلی مراتب پرعزت کے اعلی مراتب پرجا بہتے تھے۔ چنا نچے عبدالرزاق اپنے دوستوں بی بینے المام احمد کا تذکرہ کررہے تھے کہ آئھوں بی آنسو جرآئے اور رضاروں پر بہنے تگے فر میا۔ جھے یہ بات

معلوم ہوئی کہ امام احمد کے پاس فرج ختم ہوگیا ہے تو میں وی ویغار لے کر گیا اور انہیں ویش کیے تو امام احمد سکرائے اور فرمایا۔اے ابو بکرا کر میں لوگوں میں ہے کی ہے کچھالوں تو تم بی سے اوں گا ہر کہدکرآ پ نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔

## امام احمد کی دعا

ا مام احمد بن حنبل رحمة الله عليه جب منى برسر مجد عن ركعتے تو وعا فرماتے۔ اے اللہ! جس طرح تونے ميرے جيرے کو تير پلير کاسحدہ کرنے ہے بچایا ہے اسے اس طرح تيرے غيرسے سوال کرنے ہے مجی بچا۔

فرماتے كداكر كنا مول كى بدبومونى تو تم ش سے كوئى ميرے ياس بيشنيس يا تا۔

#### آ پکا کھانا

آپ کا کھانا چند لقے ہوتے ہوآپ کو آخرت تک پہنچاتے تھے بلکہ امام احمد اس وقت خوشی سے جموم جاتے جب یہ چند لقے بھی میسر نہ ہوتے۔

آپ کے صاحبزادے صالح بیان کرتے ہیں۔ بیس نے اپنے والدکوروٹی کے سو کھے کلڑے کھاتے ویکھا کہ وہ اسے لینے اس پر سے غبار جھاڑتے۔ اسے پیالے بیس رکھتے اور اس پر بانی ڈال کرا ہے ٹمک سے کھاتے۔ بیس نے اُٹیس کھی کوئی انار سفر جل پاک کوئی اور پھل خرید تے تیے۔ کوئی اور پھل خرید تے تیے۔ کوئی اور پھل خرید تے تیے۔ کوئی اور پھل خرید تے تیے دن اسے چوتھائی کے اور چو تیے دن اسے ماسے چوتھائی سے آ دھاستور کھ لیتے کہ میں مارا بی لیتے اور کھی کچھے وڑ و سیتے۔

جب انہیں جیل میں ڈالا تھیا تھا تو وہ کھانے میں بے رہنبی کرتے اور جب کھاتے تو انہیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں انہیں دنیا نشز میں نہ ڈال دے۔ امام احمد فرماتے کہ میں نے کل اس بات پرخور کیا تو میں نے کہا کہ بیدد دمشقتیں ہیں۔ میں نے دین کی مشقت اٹھالی ہے اوراب بیدنیا کی مشقت ہے۔

بھر کھانے سے دور رہنے کی وجہ سے کزور ہوگئے جی کہ بھی کیڑا گیا کرکے اسے چرے پر کھانے سے دور رہنے کی وجہ سے کمزور ہوگئے جی سے کہا کہ اے ابوعبدالله اگر

آ پ تھم دیں تو کوئی ہائدی بھائی جائے تا کرآ پ کی جان میں جان آ ے اور آ پ می نماز پڑھنے کی ہمت پیدا ہوسکے؟ تو فر مایا کی ہوئی ہائدی توسطمسٹینکا کسانا ہے۔

#### عبادت گزاری

امام احمد اپنی زات بیل خود عبادت کی ایک محراب تھے۔ روزانہ تین سور کعت پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ مھائب سے کزور ہوگئے تو ڈیز ھسور کعتیں پڑھا کرتے اور ایک سوائی کے قریب پہنچادیتے تھے۔

بہت زیادہ روزے رکھتے اور روزے نیس بھی رکھتے سے گریم جعرات اور ایام بیش کے روزے نہیں مچھوڑتے سے بھر جب لشکر سے دائیں آئے تو روزے مستقل رکھے۔ یہاں تک آپ کی وفات ہوگئ۔

ابوداؤد ختیانی کہتے ہیں کدام احمد کی جلس آخرت کی بجالس ہوا کرتی تھیں۔ ان میں دنیاوی امور میں ہے کسی بات کا تذکرہ نہ ہوتا تھا اور میں نے انہیں دنیا کاذکر کرتے بھی تہیں دیکھا۔

#### امراء کے درباروں سے دورر ہنا

امراہ اور حکر انوں کے پاس جانے کو ناپسند کرتے تھے اور ان کے عطایا اور انعابات کو اپنی چیچہ دکھا دی تھی۔ معظم کا ایک محافظ بیان کرتا ہے کہ بیں نے بادشاہ کے پاس آنے والوں اور بادش بیوں سے مطنے جلتے والوں بیں امام احمد رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ معنبوط دل کمی کانبیں ویکھا ۔ ہم لوگ (بادشاہ اور اس کے خدم وحشم) ان کی نظر میں کھیوں کے جیسے جھے۔

المام احمدامام اسحاق بن راہویہ ہے قط و کتابت کرتے تھے۔ ان کے علمی سوالوں کے جواب دیا کرتے۔ چنانچے اسحاق بن راہویہ رحمتہ الشعلیہ نے ایک مرتبد کھا کہ ججھا پنا ہاں ایک دن امیر عبدائلہ بن طاہر نے بلوایا۔ بیس گیا تو میرے ہاتھ میں آ بپ کا خط تھا وہ اس نے لیکر پڑھا تو کہنے لگا کہ بیں اہم احمدے محبت رکھتا ہوں اور حمز و ابو تھی رحمتہ الشعلیہ کوبھی سند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ بہ دونوں بادشاہ کے معاملات بیس تھلنے ملتے نہیں۔'' چنانچداس کے بعدامام احمد نے این راہویہ سے قط و کتابت بند کردی۔

ایک مرتبدائن طاہر کا ماجب آپ کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ امیر نے آپ کوسلام کہا ہے اوروہ بیرچاہتے ہیں کہ آپ کی ذیارت کریں۔امام دحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ جھے بہندئیں اور امیر الموشین میری ناپندیدہ باتوں پر چھے معاف کر بچکے ہیں۔

### موت کی یاد

جب موت کا ذکر ہوتا تو عبرت آپ کا گلا گھونٹ دیتی اور فرماتے کہ خوف بچھے کھانے پینے سے روک دیتا ہے اور جب میں موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھ پر دنیا کے سارے معاملات آسان ہوجاتے ہیں۔

#### آ خری کمحات اور و فات

جب امام احربسر مرگ میں جا پہنچاتو روتے اور آ ہ وزاری کرتے۔کی نے بتایا کہ حضرت طاؤس بیاری میں رونے کو ناپسند کرتے تھے۔ چنانچداس کے بعد وفات تک امام احرے رونے کی آ وازنیس نی آئی۔

لوگوں کو جب اُن کے بیار ہونے کا پید چلا تو جوتی در جوتی آپ کی عمیادت کو آنے گئے آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے۔

پر جب جمعہ کا دن آیا تو اس قدر لوگ جن ہوئے کہ گلیاں اور سز کیں بحر کئیں پھر جب دن چڑھا تو امام احدر حشہ اللہ علیہ کی وفات ہوگئے۔ یہ ۱۳۳ جمری تھا۔ لوگ چینیں مار مار کررونے گلے اور ان کی آوازیں اس تدر بلند ہوئیں گویا کہ پوری و نیا کوئے رہی تھی ۔

امام احمد کی نماز جناز و بیس لگ بھگ آٹھ لاکھ افراد نے شرکت کی اورتقریباً ساٹھ بزارعورٹیں شریکے تھیں۔

حفرت نیکی نیٹ بوری رحمتہ اللہ علیہ کو جب امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی اطلاع ملی تو فرمانے نگے کہ بغداد کے ہر کھروالوں کو جا ہے کہ اپنے کھروں ہیں امام احمد کے لیےروئیں۔

# ﴿ سيدنا حضرت سرى سقطى رمه الله عليه ﴾

( وفات ۲۵۳ جمری بسطایق ۸۶۸ فیسوی )

🖈 جس كے منہ ميں حَلات كُر وش كر في رہتي حَي

الله جن کی خلوت جلوت کے جیسی تھی۔

الك مرجدالمدللة كينج برئين سال اس يرامتنفاري \_

ا پیٹے لیے وئی قدم ایسانہیں اٹھایا جس میں راحت ہو ہتم پر کی چی و پکار پر ان کے تمام پہلو بیدار ہو گئے۔ یہ جی حضرت سری بن مغلس اسقطی 'ابوانحسن جو ڈیک پر ہیز گار دل کے مالک پر برے زاہد بغداد والوں کے ایام اور چیخ تھے۔

بغدادیس پیدا ہوئے۔ پہلے دہ مخص تنے۔ جنہوں نے توحید کی زبان میں بات کے۔ تنہائی پہند تنے۔ تنہائی میں رہنے تنے۔ انہیں کوئی دیکے تنہیں پاتا تھا الا یہ کہ کوئی ان کے محمر کارخ کرے۔ کوگوں اوران کے سہاب سے کمٹ کررہ گئے تنے۔

حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیں نے سری منتظی سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کو فی محض نہیں دیکھا۔ اٹھہتر سال ایسے گزرے کہ انہیں لیٹا ہوا کسی نے نہ دیکھا سوائے مرض وفات ہیں۔

مفترت حسن بزار کہتے ہیں کہ یہاں امام احمد اور بشر حافی تتھے۔ اور ہم امید کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مفاظت کرے گا۔ پھران دونوں کا انتقال ہوگیں۔ سری باقی رہے تو اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ''سری'' کے ذریعے ہماری حفاظت کریں ہے۔

### ھکمت بھرے اقوال

محکست ان کے مند میں حرکت کرتی رہتی۔ وہ فر ماتے متھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فر بائبرداری کو بدن کی راحت کے ساتھ بہت سستا پایا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی نافر ، نی کو بدن کی تھکاوٹ سمیت بہت مہنگا بایا ہے۔ آپ فرماتے کہ جو مخص اپنے آپ کا ادب کرنے سے عابز ہو جائے تو وہ دوسرے کا دب کرنے سے زیاوہ عاجز ہوگا۔

اور فرمایا کداگر جمعه اور جماعت کی نمازیں مذہبوتیں تو میں اپنے گھر کا ورواز ہ بند کر کیتا اور باہزئیس نکتابہ

خوف دلاتے ہوئے قرماتے کہ''اس بات سے ڈرو کہتم بکھری ہوئی تعریف ہو ادر چھیے ہوئے عیب ہو۔

# غلط الحمد نلد كهني يرتمين سال استغفار

خوف نے ان کے ول رحملہ کرتے ہیاڑوں سے زیادہ بھاری غم انہیں دے
دسیئے تھے۔ حضرت سری رحمة اللہ علیہ قربایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ الحمد دللہ کہا تھا
اور اس برتمیں سال تک استغفار کرتا رہا۔ کسی نے بوجھا یہ کیسے ہوا؟ فربایا کہ میری ایک
وکان میں بہت سامال تھا اس بازار میں آگ۔ لگ گئ جھے بتایا کیا تو میں اپنی دکان کا حال
معلوم کرنے لکلا تو مجھے ایک فخض طا۔ اس نے کہا مبارک ہو۔ تہاری دکان جلنے سے فکا
شخص نے یہ سنتے تی الحمد للہ کہا۔ محر جب بعد میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ الحمد دللہ کہا تھی نے ساتھی (لہذا میں نے اس برتمیں سال استغفاری)۔ ،

#### خوف خدا كاحال

ان کے ڈراورخوف کا بیہ حال تھا کہ وہ فریائے تھے کہ میں روزانہ اپنی ٹاک دیکھتا ہوں کہ کہیں عذاب سے میراچیرہ کالاتو نہیں کردیا گیا۔اور میں اسی جگہ مرٹا پہند نہیں کرتا جہاں میں بیجپاتا جاتا ہوں ۔کسی نے بوچھا ابوالحس وہ کیوں؟ تو فرمایا جھے خوف ہے کہ کہیں جھے زمین قبول نہ کرے تو میری رسوائی ہو۔

#### زمدکی حالت

حضرت جنیدرحمة الله علیان کے زہد کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سے حضرت مری کو بیفر مانے سنا کہتیں سال سے میری خواہش ہے کہ میں تاز و سمجور

كوشهدين ذبوكر كهاؤن تكرين ابيا كرنه سكابه

ا کیک محض ان کے پاس آیا وہ زہداور ترک و نیا کرنا جاہتا تھا۔ چنانچے حضرت سری تقلی نے اس سے پوچھا کرتمبارے پاس تمک بینا ہوا ہے؟ اس نے سمبا جی ہاں تو فرمایاتم زہدیش کامیاب نبیس ہو تکتے۔

ایک دن سخت گرم دو پہر میں حضرت جنید حضرت سری منظی کی خدمت میں پہنچ تو دیکھا کہ اور ہے گئے تو دیکھا کہ حضرت میں پہنچ تو دیکھا کہ حضرت اللہ کا مشکیز دوھوپ میں دکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بوچھا کہ حضرت پانی کا مشکیز دوھوپ میں دکھا ہوا ہے؟ فرمایا یہ پہلے سائے میں تفاکر جب دھوپ آگئی تو میرے دل نے کہا کہ اسے سائے میں لے جاؤں محمر مجھے اس بات سے حیا آگئی کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس میں میر نے فنس کے لیے راحت ہو۔

ایک مرتبدایک مخفی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی چیز ہیجی تو حضرت سری سقطی رضمۃ اللّٰہ علیہ نے اس سے بوجھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ لڑکے نے کہا کہ انہوں نے مجھے قیمت نیس بتائی تو حضرت سری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے والدکو جا کر کہنا کہ بچاس سال سے ہم اوگول کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے دین کے بدلے پچھ مت کھاؤ۔ اورتم آئی یہ بچھ رہے ہوکہ ہم اپنے دین کے بدلے پچھ کھالیں گے۔

#### وفات

حضرت سری مقطی رشمۃ القدعلیہ رمضان ۲۵۳ بجری بیں اذان بجر کے بعدا پنے رب تعالی کے پاس جلے گئے ، مصر کے بعد تدفین ہو کی۔ان کوٹو نیزی تبرستان بیں وٹن کیا گیا۔

# وسيدنا حفرت عبدالصمد بن عمر رحمة الشعليه

(وفات ۱۹۷۲ جرئ بسطابق ۲ ۱۹۰۹ مول)

🕬 💎 ابياقض شيطان كاجس مين كوئي حصد تدتخا ..

جنہ اینانش جس نے سوت کو شرائے ہوئے مجلے لگایا۔

جنا اینے یاس جو کچھ ہوتا لوگول کودے دیتے مگر او گوں ہے چکھٹ ما تکتے۔

یہ بیں عبدالصمد بن عمر بن محمد بن اسحاق ابو انقاسم الواعظ ہو کہ زید اور نیکی والوں میں سے تقے۔ اچھائی کا حکم دیتے' برائی سے روکتے تقے۔ بڑے متواضع انسان تقے۔ جب لوگوں سے بات کرتے تو مجھی مجلس کے بچ میں نہ جاتے۔

#### مال غيرے بيرت

یا کبازتش کے مالک تھے کی ہے کچھ نہ مانگتے اور نہ بی کی ہے کچھ لیے۔
ایک ون اپنے ساتھیوں میں بیٹے آئیں دنیا کا حال سنارے تھے کہ ای دوران ایک شخص سود نیار کے کرآیا تا کہ آئیں دے دے۔ گر عبدالصد رجمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظرین زمن پر جھکائے جواب دیا کہ میں ان ہے مستغنی ہوں۔ (جھے ضرورے تبیں ہے) تو اس شخص نے کہا کہ بیاہے اصحاب میں تقسیم کرویں۔ تو فرما یا کہ بیز مین پر رکھ دے۔ چنا نچہ اس شخص نے ان لوگوں کے درمیان وہ دینار رکھ دیئے پھر حضرت عبدالعمد نے فرما یا کہ تم مشابق نے جس کو ضرورت ہووہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیے چنا نچہ لوگ دنیار آئیں میں تقسیم کردہ سے مطابق و نیار اٹھائے گئے۔ اس دوران جب کہ لوگ دنیار آئیں میں تقسیم کردہ سے حموالی و نیار اٹھائے گئے۔ اس دوران جب کہ لوگ دنیار آئیں میں تقسیم کردہ سے حریدالصد رحمۃ التدعلیہ کا بیٹا آئیا اورائی نے کھورین خرید نے کے لیے ان سے پیسے می گرعبدالعمد کے پائی کچھ نہ تھا۔ چنا نچہ اپنے سینے کو کہا کہ جاؤ سیزی والے ہے جو تھائی رطل مجبوریں لے ٹو۔ "

ای طرح عبدالصمد رحمة الله علیہ نے ادھار تعبوریں لے لیں عمر ان ویٹاروں میں سے کچھ بھی نہایا۔

## عید کا دن اور فقر کے مزے

مہینے اور دن ای طرح گزرتے رہے اور تیزی سے عید آگئی۔ عبدالصمدالے خوشبو دارون گزادرہے تھے اور ان کا گھر راشن داند پانی ہے خالی تھا۔ ایک مختص کچھے درہم لیکر آیا اور کہا یہ لے لیکئے۔ عبدالصمد نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اے بھائی۔ القد کے سلے مجھے آج کے دن اپنے فقر سے لفف اندوز ہونے دے۔ جس طرح بالدار ٹوگ اپنی

مالد ہری سے لفف اندوز ہورہے ہیں۔

عبدالعمد اپنے اسحاب کو محنت اور عمل اور طلب آخرت کی ترفیب دیا کرتے۔ تھاور فرمائے کہتہیں دنیا تومل ندیکی اب کہیں آخرت بھی تم سے چھوٹ نہ جائے۔

#### آخری خواہش

ایمان ان کے ول میں جاگزیں تھا۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاں کی احتوال پر بھروے سے معود تھا۔ چنا نچے عبدالعمد بستر مرگ پر اپنے رب سے ملاقات کے تھم کے انتظار میں لیٹے بنے کہ ام الحس بنت القاضی تشریف لائیں بید عفرت عبدالعمد کے کا موں کی دیجے بھال اور گھر کی خدمت کرتی تھیں۔ انہوں نے آتے بی کہا کہ میں تمہیں اللہ کی حتم دے کرمطالبہ کر رہی ہوں کہتم مجھ سے اپنی کوئی حاجت بیان کرو۔ چنا نچہ عبدالعمد رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ میرے بعد میری بنی حذیہ کے لیے ایسی رہنا جیسی تم میری زندگی میں تعین ۔ چنا نچہ انہوں نے کہا ضرور انشاء اللہ میں ایسا بی کردن گی۔

#### وفات

۔ اس کے بعد عبدالعمد نے بات نہ کی اور بار ہاراستغفار کرتے رہے اور فرماتے جاتے کہ انتظام کرتے رہے اور فرماتے جاتے کہ انتظام کر کے لیے مجمد ہے۔

پھر جب تکلیف ہومی تو کئے گئے اے میرے آتا میں نے اس دن کے لیے تیری عبادت کی تھی اوراس وقت کے لیے اعمال کا ذخیرہ کیا تھا۔میرے تھے ہے حسن تمن کو حقیقت بناوے۔

پھران کی روح پر داز کرگئے۔اس وقت آپ بھرہ میں'' ورب شاس'' میں تھے۔ اور ۳۹۷ بھری تھا۔

( بحدالله ۴۰ جولا کی ۱۰ نه ۴ بیسوی تورّجه اختیام پذیر جوا ) مناه منه منه